



DARBAR-E-AALIA MANGANI SHAREEF JHANG PUNJAB PAKISTAN

بیرونِ مما لک مسلمانوں کیلئے انمول تحفہ کاپی رائٹ ایک جملہ حقوق محفوظ ہیں۔



فهم الاسلام سب كيلية

All Rights Reserved © Copyright www.manganishareef.com







|                                  | مثكلوة المصابيح               |             | نام كتاب     |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| نطيبالتريز ي <sup>رحمهالله</sup> | شيخ ولي الدين الدين ال        |             | تاليف        |
| سادق خليل رحمهالله               | استاذ العلماء مولانا محمده    |             | ترجمه وتشرتك |
|                                  | حافظ ناصرمحمودا نور           |             | نظر ثانی     |
|                                  | عبدالرحمان عابد               |             | طابع         |
|                                  | موٹروے پرنٹرز                 |             | مطع          |
|                                  | جۇرى2005ء                     |             | طبع اول      |
|                                  | 600                           |             | تعداد        |
|                                  | مُكتَبُرُجُنُرِكُ             |             | ناشر         |
|                                  | -ا روپے                       |             | قيمت         |
| مكنتيها                          | م بثنیژه مجارونی اا مرکز<br>م | والبرت لفته |              |

غزني سٹريث اردوبازارُلا ہور Ph.: 0092-042-7244973

Ph.: 0092-042-7237184 7230271-7213032

اسلامی اکیڈی الفصل مارکیٹ فون نمبر: 7357587 ۞ مکتبہ قد وسیہ رحمٰن مارکیٹ یغزنی سٹریٹ۔ نعمانی کتب خاند قل سرید فون: 7321865 💮 😵 محمدی پیاشنگ ماؤس الفضل مارکیث دارالفرقان الفصل ماركيث اردوبازار لا مورفون 7231602-042 ﴿ حذيف اكبير مي الفصل ماركيث

اردوبازار

كمتبه اسلاميه ـ بيرون امين پور بازار بالقابل ثيل بيرول پپ 🏻 🕲 رحمانيددارالكتب امين پور بازار مكتبها الل حديث، بالمقابل مركز جامع مسجدا الل حديث امين يور بازار ۞ ملك سنز \_ كارخانه بإزار

فيصل آباد 🗁

**كوجرانواله الله الله الم**راردوبازار 233089 هدينه كتاب همراردوبازار ها مكتبه نعمانية اردوبازار

🖚 🔾 فاروقى كتب خانه بيرون بو هركيث 541809 @ مكتبه دارالسلام كنگهيانوالي مجد تقانه بو هركيث 541229

مكتبة تغبيم السندشيرر باني ٹاؤن - غازي روڈ 528621

چيجه وطنس المح كتب خانه داكانه بازار زدياني والي يجروطن وللمايرال





## فهرست عنوانات

| مؤ نبر     | منوان                                  | نبرثار | منی نبر | منوان                                | نبرعار |
|------------|----------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------|
| <b>4</b> r | خلع اور لحلاق کا بیان                  | 11     |         | كِتَابُ النِّكَاحِ                   |        |
| ۸٠         | اس عورت کے بارے میں جس کو تین          | 18.    | ſ       | فکاح کے ساکل                         | ,      |
|            | طلاقیں دی سمی ہیں                      | . #    | ۲ ا     | جس اوی سے مکلی کرنے کا ارادہ ب اس    | ۲      |
| ٨٣         | کفارہ میں مومن علام یا لونڈی کے آزاد   | ۱۳     | ,       | کو دیکھنے اور ستر کا بیان            | "      |
|            | کرنے کا بیان                           | "      | 10      | تکاح می ولی اور عورت سے اجازت طلب    | ۲      |
| ۸۵         | لعان کا بیان                           | 10     |         | کرنے کا بیان                         |        |
| 44         | عورت کے عدت گزارنے کا بیان             | 17     | 19      | نکاح کے اعلان خطبہ اور شرائط کا بیان | ۳      |
| 1+1        | لوتڈی کے استبراء رحم کا بیان           | 14     | 14      | ان عورتوں کا بیان جن سے نکاح حرام ہے | ۵      |
| 1+14       | ا خراجات اور علام کے حقوق کا بیان      | 14     | 77      | بیویوں کے ساتھ معبت کرنے کا بیان     | 4      |
| 116        | بچوں نے بالغ مونے اور بھین میں ان کی   | 19     | r.      | غلام اور لویڈی کو آزاد کرنے کا بیان  | 4      |
|            | محمداشت کا بیان                        | "      | 44      | حق مر کا بیان                        | ٨      |
|            | كتاب العثق                             |        | 72      | وليمد كا بيان                        | 4      |
|            | كتاب العيق                             | !      | ٥٣      | یویوں کے ہاں شب باش میں باری کا بیان | 1+     |
| 119        | غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان            |        | ٥٧      | بوبوں کے ساتھ رہے سے اور ہر ایک      | - 11   |
| ırr        | مشترک غلام کو آزاد کرنے ' قرابت دار کو | 7.1    |         | کے حقوق کا بیان                      | "      |

|             |                                          |            | Γ       |                                        |        |
|-------------|------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|--------|
| منی نبر     | منوان                                    | نبرثار     | منۍ نبر | عوان                                   | نبرثار |
|             | وعید کا بیان                             |            | "       | خریدنے اور بیاری میں آزاد کرنے کا بیان | "      |
|             | كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَآءِ        |            |         | كِتَابُ ٱلْأَيْمَانِ وَالنَّذُوْرِ     |        |
| <b>rr</b> 2 | امارت اور قضاء کا بیان                   | ۳٦         | ITA     | فتمیں کھانے اور نذریں مانے کا بیان     | rr     |
| rra         | اس بات کا بیان که حکام کو رعایا پر آسانی | ٣4         | 126     | نذرول کا بیان                          | 22     |
|             | كن جاہيے                                 | į          |         | كِتَابُ القِصَاصِ                      |        |
| 101         | قفاء کے منعب اوراس سے ڈرنے کابیان        | <b>"</b> A |         |                                        |        |
| <b>70</b> 2 | حکام کے مشاہرات اور ان کو طنے والے       | <b>P9</b>  | 164     | قصاص کا بیان                           | 44     |
|             | تحائف کا بیان                            | "          | 104     | ديموں كا بيان                          | 10     |
| ryr         | نیملوں اور شمادتوں کا بیان               | h. • \     | arı     | جن جرائم بر مچم جرانه نبین ان کا بیان، | ry     |
|             | 15.11.256                                |            | 121     | تسامه کا بیان                          | 14     |
|             | كِتَابُ الجِهَادِ                        |            | 140     | مرتدین اور مفسدین کو قتل کرنے کا بیان  | ra     |
| <b>7</b>    | جهاد کا بیان                             | ١٣١        |         |                                        |        |
| ۳+1         | جہاد کیلئے وسائل مہیا کرنے کا بیان       | rr         |         | كِتَابُ الحدود                         |        |
| rır         | سفرکے آواب کا بیان                       | ۳ س        | IAT     | مدود کا بیان                           | rq     |
| rrr         | کفار کی جانب خطوط تحریر کرنے اور انہیں   | ~~         | ***     | چوروں کے ہاتھ کا شع کا بیان            | ۳.     |
|             | اسلام کی وعوت وینے کا بیان               | "          | r.2     | حدود میں سفارش کا بیان                 | ۳1     |
| rra         | جماد میں لوائی کرنے کا ذکر               | 40         | ri•     | شراب پينے كى مد كابيان                 | rr     |
| <b>rr</b> 2 | قدیوں کے احکام کا بیان                   | 4          | rir     | اس بات کا بیان که جس پر حد نگائی می    | ~~     |
| <b>"</b> "  | المان دين كابيان                         | ۲۷         |         | ہے اس کیلئے بدوعا نہ کی جائے           | "      |
| 201         | غنائم كى تقتيم اوران من خيانت كابيان     | m W        | 112     | تعزير كا بيان                          |        |
| <b>727</b>  | جزبيه كا بيان                            | r 4        | 719     | شراب کیا ہے؟ اور شرانی کے بارے میں     | 70     |

|               |                                          | 1      |             |                                          | I      |
|---------------|------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------|--------|
| من نبر        | منوان                                    | نبرثار | من نبر      | عنوان                                    | نبرثار |
|               | چراغ بجمانے وغیرو کا بیان                | "      | -20         | ملح کا بیان                              | ٥٠     |
|               | كِتَابُ الِّلْبَاسِ                      |        | <b>7</b>    | جزيره عرب سے يموديوں كو فكالنے كا بيان   | ٥١     |
|               |                                          |        | <b>7</b> 10 | مال فی کا بیان                           | ٥٢     |
| 444           | لباس اور اس کے آداب کا بیان              | Į.     |             | كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِع          |        |
| 14.           | انگوشی پیننے کے احکام                    |        |             |                                          |        |
| M44           | جوتوں کی کیفیت اور ان کے احکام کا بیان   |        | <b>*4</b> • | فحکار اور طلال جانوروں کا بیان           | i      |
| 0+1           | بالول پر محتکمی کرنے ' انہیں خوبصورت     |        | 1.4         | کتے کے احکام کا بیان                     | ٥٣     |
| -<br> -<br> - | بنانے اور سنوارنے کا بیان                |        | W + P"      | ان اشیاء کا بیان جن کا کمانا طلال اور جن | ۵۵     |
| 011           | تصور بنانے اور اس کے استعال وغیرو کابیان | 4.2    |             | کا کمانا وام ہے                          |        |
|               | كتَابُ الطِّلِّ وَالرُّقَى               |        | 412         | عقیقہ اور اس کے احکام                    | ۲۵     |
|               |                                          |        |             | كتاب الأطعمة                             |        |
| ٥٣٠           | ا الديول كا "الديات" اور "دم" وغيروك     |        |             |                                          |        |
|               | ماتھ علاج کرنے کا بیان                   |        |             | کھانے پینے کے آداب کا بیان               |        |
| 0 m A         | نیک فال اور بد فکونی کا بیان<br>ر        |        | į           | مهمان نوازی کا بیان                      |        |
| ٥٥٢           | کمانت کا بیان                            | ۷٠     | 707         | اضطراری حالت میں حرام چزکے کھانے کی      | ۵۹     |
|               | كِتَابُ الرُّوْيَا                       |        |             | اجازت کا بیان                            | H      |
|               | a                                        |        | <b>76</b> 7 | مشروبات کے پینے کے آداب                  | ٧٠     |
| 010           | خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر       | 41     | W 41        | منقد اور مجور سے تیار کردہ "نبید" کابیان | 71     |
|               | وغيرو كا بيان                            |        | ۳۲۳         | برتوں کو ڈھانچے وروازے بند کرنے اور      | 42     |
|               |                                          |        |             |                                          |        |
|               |                                          | -      |             |                                          |        |
| ـــــا        |                                          |        |             |                                          |        |

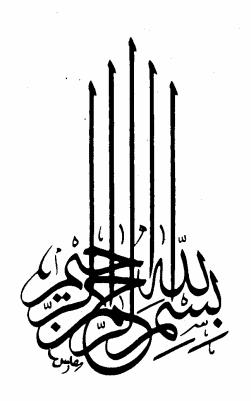

-

The second secon

# کِتَابُ النِّکَاحِ (نکاح کے مسائل)

### الفصل الأول

٣٠٨٠ - (١) عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ — فَلْيَتَزَوَّجُ ؛ فَإِنَّهُ اَغُضُ لِلْبَصَرِ وَاخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ — فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءً ، . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۳۰۸۰: عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح نظر کو نیجا کرتا ہے اور تم میں سے جو محفق نکاح (کے افراجات) کی استطاعت پائے وہ نکاح کرے اس کے کہ زوزے اس کی جنبی شرمگاہ کو تخط عطا کرتا ہے اور جو محفق افراجات برداشت نہ کر سکے وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزے اس کی جنبی شہوت کو کچل دیں مے (بخاری مسلم)

٣٠٨١ - (٢) **وَمَنْ** سَغَدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ عَلَـٰى عُثْمَانَ بْـنِ مَظْعُوْنٍ اَلتَّبَتُّلَــــوَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاَخْتَصَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۸: سعد بن ابی وقاص رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عثان بن مظعون کو (نکاح سے) کنارہ کش رہنے کی اجازت نہ دی اگر آپ اس کو اجازت عطا کر دیتے تو ہم خصی ہو جاتے (بخاری مسلم)
وضاحت : اسلام میں کسی مخص کے لئے خود کو خصی کرنے کی اجازت نہیں اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے صدیث کے یہ الفاظ کہ ہم خصی ہو جاتے کو ظاہر پر محمول نہ کیا جائے بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم عورتوں سے کنارہ کش رہتے اور تمائی کی زندگی بر کرتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں نکاح کرنا مستحب ہے لیکن اگر شہوت پر کنرول نہ ہو سکے تو فرض ہے (داللہ اعلم)

٣٠٨٢ - (٣) وَعَنْ آبِى هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُنْكَتُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَع : لِمَالِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ السِدِّيْنِ تَرِبَتْ \_\_ يَدَاكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۸۲: ابو هریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، چار باتوں کی وجہ سے کی عورت سے نکاح کی رغبت کی جاتی ہے۔ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر ، اس کی خاندانی شرافت کے سبب ، اس کی خوبصورتی کے پیش نظراور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ (نیز فرایا آگر ) تو دیندار عورت کو نکاح میں لائے گا تو الله تجے

بعلائی عطاکرے گا (بخاری مسلم)

وضاحت : دیندار بیوی اولاد کو دین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر سکے گی فادند کے مال کی حفاظت کرے گی اللہ میں اللہ میں کا کہ اول کو پاکیزہ رکھے گی انشاء اللہ اس طرح کھر امن و سکون کا کموارہ بنا رہے گا۔

٣٠٨٣ ـ (٤) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۰۸۳: عبدالله بن عمو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ونیا ساری کی ساری فائدہ اشان کی چیز ہے اور ونیا کا بھترین سامان صالحہ ہوی ہے (مسلم)

٣٠٨٤ - (٥) **وَعَنْ** آبِى هُرِّيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَيْرُ نِسَآءٍ وَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَآءٍ قُرُيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ - فِى صِغْرِهِ، وَارْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ. . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۰۸۳: ابو هریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'اونٹ کی سواری کرنے والی عورتیں بیٹن عرب عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو چھوٹی اولاد پر غایت درجہ شفق ہوتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت بہت اچھی طرح کرتی ہیں (یخاری مسلم)

٣٠٨٥ - (٦) **وَعَنْ** أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۸۵: اسامہ بن زید رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے میں اپنے دنیا سے دنیا سے دنیا سے دنیا ہوں (بخاری مسلم) سے رخصت ہونے کے بعد مردول کے حق میں شدید ترین ضرر رسال فتنہ عورتوں کے فتنہ کو سجمتا ہوں (بخاری مسلم)

٣٠٨٦ - (٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ البَّحُدْرِيّ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَاتَقُوا اللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَاتَقُوا اللَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

٣٠٨٦: ابوسعيد خدرى رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كراى ہے ' بلاشه دنيا شيري اور ہرى بحرى ہے اور بلاشبه الله نے تنہيں زمين ميں ظيفه بنايا ہے ' وہ دكير رہا ہے كہ تم كيا عمل كر رہے ہو؟ پس تم دنيا اور عورتوں كے نشه سے بچے رہنا كيوں كه بنى اسرائيل ميں سب سے پہلے فقتے عورتوں كے سبب رونما ہوئے۔ (مسلم)

٣٠٨٧ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالشَّوْمُ فِي الْمَرْأَةِ، الشَّوْمُ فِي الْمَرْأَةِ، الْمُرَاّةِ، الْمَرْأَةِ، وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّاللَّالَالِمُ وَاللَّالِ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّالَ وَاللَّاللَّهُ وَا

وَالْمُسْكُن وَالدَّابَّةِ.

۳۰۸۷: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کرای ہے " و نحوست عورت کمر اور گراور محورت میں ہے وہ عورت کمر اور محمورت میں ہے وہ عورت کمر اور جاریائے ہیں۔

وضاحت ، بداخلاق مورت ایا گرجس کا پردی بداخلاق ہو اور وہ جانور جس کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھلیا جاتا ہو منوس ہیں (واللہ اعلم)

٣٠٨٨ - (٩) وَهُنَ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ وَاللَّهِ فِى غَزُوةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا - كُنَّا قَرِيْباً مِّنَ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى حَدِيْثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ. قَالَ: «قَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ - قُالَ: «فَهَلا بِكُرُّ أَمْ ثَيِّبٌ؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ - قُالَ: «فَهَلا بِكُرُا مَ ثَيِّبٌ؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ - قُالَ: «فَهَلا بِكُرُا مَ ثَيِّبٌ؟» قُلْتُ: مَنْ فَقَالَ: «أَمْهِلُوْا حَتَّى نَدُخُلَ لَيْلاً أَى عِشَاءً لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ - وَتَسْتَحِدُّ - الْمَغِيْبَةُ » . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۰۸۸ جار رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تے جب ہم والہی میں مدید منورہ کے قریب پنچ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرا ابھی نکاح ہوا ہے۔ آپ نے جمع سے وریافت کیا نکاح ہوگیا ہے؟ میں نے اثبات میں جواب ریا۔ آپ نے دریافت کیا کواری لوگ سے یا بوہ سے؟ میں نے عرض کیا ہی ایوہ سے۔ آپ نے فرمایا کواری لوگ سے کیوں نہ کیا؟ تو اس سے کھیلا اور وہ تھے سے یا بوہ سے؟ میں نے عرض کیا ہی ایوں سے آپ نے فرمایا کواری لوگ سے کیوں نہ کیا؟ تو اس سے کھیلا اور وہ تھے سے کھیلی۔ تو جب ہم نے مدید منورہ میں وافل ہوتا چاہا تو آپ نے فرمایا ابھی رک جاتو ہم عشاء (کی نماز) کے وقت رافل ہوں گے باکہ پر آگندہ بالوں والی عور تیں اپنے بالوں کو سنوار لیں اور جن عور توں کے خاوند سنر میں رہے ہیں وہ اپنی مفائی کرلیں لین بال صاف کرنے کے لوازمات استعمال کرلیں (بخاری مسلم)

وضاحت : كوارى لؤى سے نكاح كرنا متحب ہے اس ليئے كہ اس كا ول كى فخص كے ماتھ محكّق نہيں ہو تا جب كہ بوء اور مطلقہ كے بارے ميں خيال كرر تا ہے كہ شائد اس كا ول پہلے خلوند كے ماتھ معلق ہو نيز جو فخص ليے سفر پر نظے وہ اپ كر ميں اچانك ند آئے بلكہ پيكى اطلاع دے اور أكر سفر مختر ہے تو اچانك كر ميں آنا درست ہے نيز خلوند كے ليئے عورت كا بناؤ سكھار كرنا اور صاف سخرا لہاس زيب تن كرنا مستحن عمل ہے ( تنتی الرواة جلد م صفر م)

## الفصل الثاني

٣٠٨٩ - (١٠) قَنْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَنْهُمْ: ٱلْمَكَاتَبُ اللَّذِي يُرِيْدُ الْاَدَاءَ –، وَالنَّاكِحُ – ٱلَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ، وَالنَّامَجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيِّ، وَابْنُ مَاجَةً.

ووسری فصل : ٣٠٨٩: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا، تین مخص ایسے ہیں جن کی اللہ عزوجل ضرور مدد فرماتا ہے۔ ایک وہ (غلام) جس نے (آزاد ہونے کے لیے ایخ آتا ہے) مکاتبت کر رکمی ہے اور وہ مکاتبت کی رقم ادا کرنا چاہتا ہے، ووسرا وہ جو زنا سے بچاؤ کے لیے نکاح کرتا ہے ہوا وہ جو اللہ کی راہ میں جماد کرنے والا ہے (ترفری) نسائی ابن ماجہ)

٣٠٩٠ - (١١) **وَمَنْهُ** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ؛ اِنْ لاَ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتُنَةً فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ» . . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۳۰۹۰: ابو هریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب تمهاری جانب ایسا مخفل (کسی اور کسی اور اخلاقی حالت تم کو پند ہو تو تم (اس اور کا) اس سے نکاح کر دو اگر اس طرح نہیں کرو کے تو زمین پر فتنے اور بوے فسادات رونما ہوں کے (ترفدی)

وضاحت: امام بخاری نے عبدالحمید رادی کی دجہ سے مدیث کو غیر محفوظ قرار دیا ہے (الجرح والتعدیل جلدا مفیہ ۳۱۵) میزان الاعتدال جلدا مفیہ ۳۱۵ مغیہ ۳۱۵ تنفیح الرواق جلدا مغیہ ۳۱۵) مغیران الاعتدال جلدا مغیرہ کا مغیرہ مغیرہ

٣٠٩١ - (١٢) وَعَنْ مَعْقَل بَن يُسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَتَزَوَّجُوا الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدَ – ؛ فَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ .

۱۳۰۹: معقل بن بیار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مجت کرنے والی اور خوج جننے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ میں دیگر امتوں پر تمہاری (کثرت کی) وجہ سے نخر کر سکول (ابوداؤد نسائی)
وضاحت : کسی اوک کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہ نچے جنے گی اور خاوند کے ساتھ محبت کرے گی اس کے قربی رشتہ داروں کے احوال سے بتا لگایا جا سکتا ہے (والله اعلم)

٣٠٩٢ - (١٣) وَعَنْ عبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِم بْنِ عُنْبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ ؛ فَإِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفُواهُا ، وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا .. ، وَارْضَى بِالْيَسِيْرِ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُرْسِلًا .

٣٠٩٢: عبد الرحمان اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "كوارى الله كار كو اس كے كہ وہ شيريں زبان ہوتی ہيں اور ان سے اولاد زيادہ موتی ہے اور وہ قليل عطيه پر خوش ہو جاتی ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث كو مرسل بيان كيا ہے۔

### الْفَصَلُ الثَّلِثُ الْفُصَلُ الثَّلِثُ

٣٠٩٣ - (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».

تیسری فصل: ۳۰۹۳: ابن عباس رضی الله الله الله عبان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله کے رشتہ سے بردھ کر کوئی چیز محبت کرنے والول کے درمیان تعلقات کو بردھانے والی نہیں ہے (ابن ماجہ)

اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اَرَادَ اَنْ اللهِ عَنْهُ اَرَادَ اَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَل

۳۰۹۳: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص چاہتا ہے کہ جب وہ الله سے ملاقات کرے تو وہ پاکیزہ ہو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند پس سلام بن سلیمان اور کثیر بن سلیم ضعیف راوی بی (تنقیع الرواة جلد ۳ مغیر)

٣٠٩٥ - (١٦) وَعَنْ أَبِى أَمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعُدَ تَقُوى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ آمَرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهِ »... رُوَى أَبِنُ مَاجَةَ ٱلْأَحَادِيْتُ الثَّلاَثَةَ.

۳۰۹۵: ابوامامہ رضی اللہ عنہ 'رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 'مومن اللہ کے بعد جو کچھ پاتا ہے اس میں سے کوئی چیز نیک ہوی سے بھر نہیں ' جب اس کو تھم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے ' جب اس کی جانب دیکتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے ' جب کسی کام کے لئے اس کے بحروسہ پر قتم کھاتا ہے تو وہ اس کی قتم کو پورا کرتی ہے اور جب اس کا خاوند اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے جسم اور خاوند کے مال کے بارے میں خاوند کی خرفوای کرتی ہے (ابن باجہ)

وضاحت ! یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں عثان بن ابی عاتکہ اور ان کے استاد علی بن یزید بن ابی زیاد دونوں ضعف ہیں (الجرح والتعدیل جلدا صفحہ ۱۸۹۸ الضعفاء والمتردکین صفحہ ۲۸۱۸ ضعف ابن ماجہ صفحہ ۱۳۷۸ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۰۱۰ سفحہ ۱۰)

٣٠٩٦ ـ (١٧) وَعَنْ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ نِصْفَ الدَّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِيْ»

۳۰۹۱: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین کمل ہو جاتا ہے ' اسے چاہیے کہ وہ باتی دین کے بارے ہیں الله سے خوف کھائے (بیعتی شعب الایمان)
وضاحت : اس حدیث کی سند میں بزیر رقائی اور جابر جعفی دونوں راوی ضعیف ہیں (الجرح والتحدیل جلد سفی سخی سند میں بزیر مدیث تعدد صفی میزان الاعتدال جلدا صفی ۳۵۹ تنفیح الرواۃ جلد مسفی بیزیر حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن ہے (مکلؤہ علامہ البانی جلد مسفی ۹۳۹)

٣٠٩٧ ـ (١٨) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤَنَةً»... رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣٠٩٤: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ وہ نکاح بہت برکت والا ہے جس میں افزاجات کم ہوں۔ (بیمتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں حارث بن شبل رادی ضعف ہے (تنقیع الرداۃ جلد مفدم میزان الاعتدال جلدا مفدم)

# بَابُ النَّظرِ إلى المَخْطُوبَةِ وَبِيَانِ العَوْرَاتِ (جس لڑی سے منگنی کرنے کا ارادہ ہے اس کو دیکھنے اور ستر کا بیان)

### أَلْفُصَلُ الْأَوْلُ الفُصلُ الْأَوْلُ

٣٠٩٨ ـ (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَي النَّبِيِّ عَلَا فَقَالَ: إِنِّي تَالَةِ فَقَالَ: وَفَانُظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي آغَيُنِ ٱلْأَنْصَارِ شَيْئُا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مُسْلِمٌ.

پہلی فصل: ۳۰۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور بیان کیا کہ میں انصار (قبیلہ) کی ایک لڑکی سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا' اسے دکھے لیتا اس کے کہ انصار کی آنھوں میں عیب ہے۔ یعنی چھوٹی ہیں (مسلم)

٣٠٩٩ - (٢) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةُ - فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَانَّهُ يُنْظُرُ إِلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۹۹: ابن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، عورت وو سری عورت کے ساتھ (ایک کپڑے) میں جم کو جم کے اوصاف اس ملے اور نہ (اس کے جم کو دکھ کر) اس کے جم کے اوصاف اس ملے خاوند سے بیان کرے گویا اس کا خاوند اس کا مشاہرہ کر رہا ہے (بخاری مسلم)

٣١٠٠ - (٣) **وَمَنْ** أَبِي سَعِيْدِرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اللهِ عَلَىٰ: اللهِ عَلَىٰ: ﴿لَا يَنْظُرُ اللهِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ اللَّي الرَّجُلِ فِى الرَّجُلُ اللَّي الرَّجُلِ فِى أَوْبٍ وَاحِدٍ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَوَا مُسْلِمٌ.

۳۱۰: ابوسعید (فدری) رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہایا، کوئی مرد دو سرے مرد کے کوئی مرد دو سرے مرد کے مرد کے مرد کے سرکا نہ دیکھے۔ کوئی مرد دو سرے مرد کے ساتھ ایک کرڑے میں برمند نہ لیٹے اور کوئی عورت دو سری عورت کے ساتھ ایک کرڑے میں برمند نہ لیٹے (مسلم)

٣١٠١ - (٤) وَعَنْ جَابَرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ إِمْرَاةٍ ثَيِّبٍ اللهَ اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا ــ اَوْ ذَا مَحْرَمٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۱۹: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کوئی مرد کسی بوہ عورت کے پاس تنمائی میں نہ بیٹھے البتہ خاوند کیا اس کے محرم کو اجازت ہے (مسلم)

٣١٠٢ - (٥) وَعَنْ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَايَّاكُمُ وَاللهُ خُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! اَرَايْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : وَالْحَمْوُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣١٠٢: عقبه بن عامر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كراى ہے عورتوں كے الله تنائى ميں جائے ہيں الله كا رسول! آپ ديور كے بارے ميں بتائيں؟ آپ لك جواب ديا ديور تو موت ہے يعني اس كا تنائى ميں بعاوج كے پاس بيشنا منع ہے (بخارى مسلم)

٣١٠٣ - (٦) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِي الله عنه، أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ اِسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْحَجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَخْجِمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ آخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ، أَوْغُلاَماً لَمْ يَحْتَلِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٠٣: جابر رمنى الله عنه ے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں كہ أُمِّ سُكُه رمنى الله عنها نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سيكل (محينے) لكوانے كى اجازت طلب ك - آپ نے ابوطيبہ كو سخم دواكه وہ اس كو سيكل (محينے) لكائے جابڑ نے بیان كیا ميرا خیال ہے كہ ابوطیبہ اُمِّ سُكُمه كا رضاى بعائى تھا يا ابھى بالغ نہ تھا (مسلم)

وضاحت : واكثر حكيم وغيرو سے علاج كرانے ميں عورتيں بردہ اثار كتى جي (تنقيع الرواة جلد مسخد ٥)

٣١٠٤ ـ (٧) وَعَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الفُجَآءَةِ، فَامَرَنِيْ اَنُ اَضَرِفَ بَصَرِيْ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۰۳: جریر بن عبدالله رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اچاتک نظرے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے نظر پھیرلینے کا تھم دیا (مسلم)

وضاحت : عورتوں کو نگے منہ گھرے باہر نہیں نکانا چاہیے بالفرض اگر وہ نگے منہ بازاروں میں پھر رہی ہیں تو مردوں کے لئے ضروری ہے کہ ارادیاً ان کی جانب نظرنہ اٹھائیں لیکن اچانک نظر معاف ہے (واللہ اعلم)

٥٠٣١٠٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَرُاةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، إِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبْتُهُ الْمَرَاةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ اللهِ اللهِ الْمَرَاتُهُ فَلْيُواقِعْهَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۱۰۵: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ عورت جب سامنے سے اتی ہے تو شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ تم میں سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ تم میں سے کی خوص کو جب کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو وہ اپنی بیوی کے ہاں جائے اس سے ہم بستر ہو۔ اس طرح اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا (مسلم)

وضاحت : لین عورت کا آنا جانا اور مرد کا اس کو آڑنا شیطان کو بمکانے کا موقع دیتا ہے (واللہ اعلم)

### الفصل الثّلِني

٣١٠٦ - (٩) عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ اَحَدُّكُمُ الْمَرُاةَ فَإِنِ السَّتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا .. فَلْيَفْعَلَ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

دو سری فصل: ۱۳۱۹: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی مخص کی عورت کے بارے میں منگنی کا پیام بینجے تو آگر وہ اس کو دیکھ کرید اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ اس عورت میں نکاح کے لئے کوئی پرکشش بات موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ضرور دیکھ لے (ابوداؤد)

٣١٠٧ ـ (١٠) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبْتُ اِمْرَأَةً، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: ﴿فَانْظُرْ اللَّهِ عَلَىٰ اللهُ الْحَرَى اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ يُؤْدَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١٠٤: مغيره بن شعبه رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ميں نے ايك عورت كى جانب مثلى كا پيغام بھيجا تو رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم نے مجھ سے پوچھا كيا تو نے اس كو ديكھا ہے ؟ ميں نے نفى ميں جواب ديا۔ آپ نے تحكم ديا اس كو ديكھا ہے اس كو ديكھا ہے اس كو ديكھا ہے اس كو ديكھا ہے اس كو ديكھا ہو اور بعد ميں بجھتانا نه پڑے) (احمد ترفدى نسائى ابن ماجه وارى)

٣١٠٨ – (١١) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَاٰى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ امرَأَةً فَاَعْجَبْتُهُ، فَاتَىٰ سَوْدَةَ وَهِى تَصْنَعُ طِيْباً وَعَنْدَهَا نِسَاءٌ فَاَخْلَيْنَهُ – ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَاْى اِمْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُتُم اِلَى أَهْلِهِ ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۳۱۰۸: ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک عورت پر اچانک نظر پڑی وہ آپ کو اچھی گلی تو آپ اپنی زوجہ محرّمہ سودہ کے ہال گئے وہ خوشبو بنا رہی تھیں اور ان کے ہال عور تیں تھیں۔ انہوں نے آپ کے ظوت مہیا کر دی آپ نے اپنی شہوت کو پورا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ، جس مخص کو کوئی عورت پند آئے تو وہ اپنی بیوی کے ہاں جائے بلاشبہ اس کے ہاں وہی کچھ ہے جو اس کے ہاں ہے (دارمی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے عبداللہ بن طام راوی معروف نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال جلد الله صفحہ ک

٣١٠٩ ـ (١٢) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ ، فَاِذَا خَرَجْتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ». . . رَوَاهُ التِّرْمِلِدِيُّ .

۳۱۰۹: ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عورت چھیانے کی چیز ہے جب وہ با ہر تکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور گھور کر دیکھتا ہے (ترندی)

وضاحت: یعنی اس کو اور اس کے ذریعہ سے مردوں کو گراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

تنقيح الرواة جلد ٣ صفحه ٥)

﴿٣١١٠ (١٣) وَعَنْ بُرُيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ: «يَاعَلِيُّ! لَا تُتَبِعِ النَّظْرَةَ النَّاخِرَةُ -». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُـوْ دَاؤُدُ وَالدَّارَمِيُّ.

ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ دوڑاؤ اس لئے کہ پہلی نظر تو تیرے لئے معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے ایک اللہ علی اللہ نظر کے بعد دوسری نظر معاف نہیں ہے ایک نظر کے بعد دوسری نظر معاف نہیں ہے ایک نظر کے بعد دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ داری ا

٣١١١ - (١٤) وَهَنُ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيَّةِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ اَحَدُّكُمْ عَبُدَهُ اَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِها». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُوْنَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۱۱ : عمرو بن شعیب این والد سے وہ این واوا سے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ انے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص این غلام کا اپنی لونڈی سے نکاح کرے تو چھروہ اس لونڈی کی شرمگاہ نہ دیکھے اور ایک روایت میں ہے کہ ناف سے نیچے اور مھٹنے سے اوپر نہ دیکھے (ابوداؤد)

٣١١٢ - (١٥) وَعَنْ جُرْهَدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: هَامَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةً »... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاؤْد.

۳۱۱۲: جر حد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' تیجے معلوم نہیں که ران سر ہے۔ (ترزی ' ابوداؤد)

٣١١٣\_(١٦) **وَعَنْ** عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزُ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرُ إِلَىٰ فَخِذِ حَى وَلاَ مَيَّتٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۱۳۱۳: على رمنى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے انہیں تھم وہا اے علی الله الله علیہ وسلم نے انہیں تھم وہا اے علی ابن الله الله علیه وسلم نے انہیں تھم وہا اے علی ابن ماجه)

وصاحت : اس مدیث کی سند میں انفظاع ہے۔ حبیب نے عاصم سے نہیں سنا (تنقیح الرواة جلد صفحه)

٣١١٤ ـ (١٧) **وَعَنَ** مُخَمَّدِ بَنِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، قَالَ: «يَا مَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةً». رَوَاهُ فِي (شَرِّجِ السُّنَّةِ».

۱۳۱۷: محمد بن تحش رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا گزر معرف کے پاس سے ہوا اور اس کی دونوں رائیں برینہ تھیں۔ آپ نے فرایا اے معرف اپنی رانوں کو ڈھانپ اس لیئے کہ رائی تو شرمگاہ ہے (شرح النه )

وضاحت : علامہ ناصرالدین البانی نے ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ میزوں احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے البتہ احادیث ایک دوسری کو تقویت دے رہی ہیں (معکلوٰۃ علامہ البانی جلد۲ صغیہ ۹۳۳)

٣١١٥ - (١٨) **وَهُنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنَ لاَ يُفَارِقُكُمْ اللَّ عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ الْكَي اَهْلِه، فَالسَّتَحْيُوْهُم — وَاكْرِمُوْهُمْ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۳۱۱۵: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' برہنہ ہونے سے پر ہیز کرو کیوں کہ تمہارے ساتھ (فرشتے) ہیں جو تم سے صرف اس وقت الگ ہوتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لئے بیٹے ہو اور جب خاوند اپنی بیوی سے ہم بستر ہو تا ہے ہیں تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو (ترزی) وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ترزی صفحہ ۳۳۲)

٣١١٦ ـ (١٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَيْمُونَةَ ، إِذَ أَقْبَلَ إِبْنُ أُمِّ مَكَتُومٍ ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «إِحْتَجِبَا مِنَهُ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ : «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ اَلسَّتُمَا وَسُولَ اللهِ عَلِيْهَ : «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ اَلسَّتُمَا تُبْصِرَانِه؟» . رَوَاهُ أَخْمَدُ . وَالبَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤُد .

۳۱۱۱: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنها کے پاس تصلی کہ اچانک عبداللہ بن ام مکوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! یہ مخص تو نابینا ہے ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ (احمد 'ترندی 'ابوداؤد)

وضاحت! اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اجنبی مرد کی جانب نگاہ اٹھائے اور اسے دیکھے جبکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها سے آپ نے فرایا تھا کہ تو عبداللہ بن ام کمتوم کے ہاں عدت گزار' اس لئے کہ وہ نابینا مخص ہے تو وہاں اپنے کپڑے بھی آثار عتی ہے ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ عام عورتوں کے لئے جائز کے دو خواز ہے کہ وہ مردوں کی جانب نگاہ اٹھا عتی ہیں جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن ازواج مطرات کے لئے جائز نمیں' ان کی یہ خصوصیت ہے آگر یہ حکم عام ہو آتو پھر عورتوں کی طرح مردوں کے لئے بھی ضروری ہو آگہ وہ خود کو بردے میں رکھیں طالانکہ یہ حکم نمیں ہے نیز حدیث فاطمہ" بنت قیس میں بھی فاطمہ" کے لئے نظر اٹھا کر ابن ام کمتوم کو دیون کے ذکر نمیں یا حدیث ام سلمہ" کو فعیلت اور حدیث فاطمہ" کو جواز پر محمول کیا جا سکتا ہے۔(تنقیع الرواۃ جلد سلمی معیف ترزی معیف ابوداؤد صفحہ میں)

٣١١٧ ـ (٢٠) **وَمَنْ** بَهْزَ بْنِ حَكَيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ عَلَىٰهُ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ﴾ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٣١٤ : بَهْرِين حَكِيم رضى الله عنه الله عله والدسه وه الله واداسه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا الله شرمگاه كو بيوى يا لوندى ك علاوه چمپاكر ركھو۔ بين في دريافت كيا الله كر رسول آپ تاكي آكر كوئى مخف تما ہو تو؟ آپ في جواب ديا تو الله زياده لاكت به كه اس سه شرم كى جائے (ترفى ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تنائی میں بھی برہنہ ہوتا جائز نہیں طالانکہ اہام بخاری ؒ نے مویٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے عسل کرنے سے استدلال کیا ہے کہ خلوت میں برہنہ ہو کر نمانا درست ہے۔ مزید برآل ارشاد ربانی ہے۔ "فَبِهُدَاهُمْ اَقْتَدِهُ " یعنی پنیبرول کی سیرت کی اقدّاء کرو ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ افضل میں ہے کہ تنائی میں بھی تمام کپڑے نہ آثارے 'البتہ جواز ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ کے)

٣١١٨ ـ (٢١) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلُّ بِامْرَاةٍ – اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۳۱۱۸: عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی مرد جب بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہوا شیطان ہوتا ہے (ترزی)

٣١١٩ - (٢٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْمُ، قَالَ: «لَا تَلِجُوْا عَلَى اللهُ؟ وَلَمْ مَجْرَى اللهِ؟ الْمَغِيْبَاتِ - ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ » قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمِنْكِ، وَلَكُنَّ اللهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ؛ فَاسْلَمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣١١٩: جابر رضى الله عنه بيان كرتے ہيں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جن عورتوں كے خاوند گھر ميں موجود نہيں ہوتے ان كے ہاں نہ جايا كو- بلاشبہ شيطان تم ميں سے ہر مخص كے ساتھ اس طرح كھل بل جاتا ہے جيے خون جم ميں جارى و سارى رہتا ہے ہم نے دريافت كيا ، اب الله كے رسول! آپ كے ساتھ بحى شيطان اسى طرح ہے ؟ آپ نے جواب ديا ، ہاں! ميرے ساتھ بھى ہے البتہ الله تعالى نے اس كے خلاف ميرى اعانت كى ہے ، پس ميں اس سے محفوظ (ہتا ہول (تندى))

٣١٢٠ - (٣٣) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آتَى فَاطِمَةً بِعَبْدٍ قَدُ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ فَوَبَ اللهُ عَنْهُ، آتَى فَاطِمَةً بِعَبْدٍ قَدُ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةً ثُوبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغُ رَاسَهَا، فَلَمَّا رَاٰى رَبُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بِأُسُ، إِنَّمَا هُوَ اَبُولِ وَغُلَامُكِ». رَوَاهُ اَبُو دَاوُد.

۳۱۲۰: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم 'فاطرہ الرَّبراء رضی اللہ عنها کے ہال ایک غلام لے کر آئے 'جس کو آپ نے اس کے لیئے رمبہ کیا تما اور فاطرہ پر ایک چاور نتی جب وہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانپتیں تو جاور ان کے پاؤل تک نہ پہنچی اور جب پاؤل ڈھانپتیں تو ان کے سر تک نہ پہنچی چنانچہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریٹانی کو محسوس کیا تو آپ نے فربایا 'فاطرہ! بچے حرج نہیں ' صرف تیما والد اور تیما غلام نام ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریٹانی کو محسوس کیا تو آپ نے فربایا 'فاطرہ! بچے حرج نہیں ' صرف تیما والد اور تیما غلام

ہے لینی ان دونوں سے پردہ نہیں ہے (ابوداؤد)

وضاحت: غلام ابنی مالکہ کو دکھ سکتا ہے' اس سے پردہ نہیں لیکن اس کی مالکہ اس کی محرم نہیں جب غلام آزاد ہو جائے تو دہ اپنی سابقہ مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے (تنقیح الرداۃ جلد سفے ۱۸۸۵)

## َ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣١٢١ ـ (٢٤) وَعَنْ إُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتُ —، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بَنِ آبِيْ أُمَيَّةَ آخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَذَا الطَّائِفَ فَإِنِي أُدُيْرٍ بِمُمَانٍ — فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «لَا الطَّائِفَ فَإِنِي أَدُنُونَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثُمَانٍ — فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ : «لَا يَدُخُلَنَ هُؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

تیسری فصل: ۱۳۱۱: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے جب کہ گھر میں ایک مخنث تھا اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا' اے عبداللہ اُ اگر اللہ تعالیٰ نے کل کو تمہارے لئے طائف فتح کر دیا تو میں تمہیں غیاان کی بیٹی دکھاؤں گا' جو پیٹ کی چار شکنوں کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ شکنوں کے ساتھ جاتی ہے لینی فوب موثی آزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مخنث تمہارے ہاں نہ آئیں (بخاری' مسلم) کے ساتھ جاتی ہے لینی فوب موثی آزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مخنث تمہارے ہاں نہ آئیں (بخاری' مسلم) وضاحت: مخنث سے مقصود وہ لوگ ہیں جو پیدائش طور پر نہ مرد ہیں نہ عورتیں بلکہ اظاق' محقالو' حرکات و سکنات میں عورتوں کا لباس بہن لیتے ہیں اور محاشرے میں نگاڑ پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ نے انہیں گھروں میں آنے سے روک دیا (تنقیح الرواۃ جلد مسلم)

٣١٢٢ ـ (٢٥) **وَعَنِ** الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا، فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِى سَقَطَ عَنِى ثُوبِى، فَلَمْ اَسْتَطِعْ أَخَذَهُ، فَرَآنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِى: «خُذْ عَلَيْكَ ثُوبِكَ؛ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٢٢: مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بھاری پھر اٹھایا میں چل رہا تھا کہ میری چادر نیچ گر گئی میں اس کو اٹھا نہ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے دیکھا اور مجھ سے کہا چادر پہن لو نگے بدن نہ چلو (مسلم)

٣١٢٣ ـ (٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ ـ أَوْ مَا رَأَيْتُ ـ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

٣١٢٣: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی

(ابن ماجه)

وضاحت : ابن ماجہ کی سند میں عائشہ رضی اللہ عنما کی لونڈی مجمول ہے اس لئے ہو صیری نے اس کی سند کو زوا کہ میں ضعیف قرار دیا ہے پس خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھیں (آداب الزفاف علامہ البانی صغیہ ۳۵-۳۵) ضعیف ابن ماجہ صغیہ ۵۰)

٣١٢٤ - (٢٧) وَهُنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، عنِ النَّبِيِّ عَلِيْةً، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَنظُرُ إلى مُحَاسِنِ إِمْرَأَةٍ أُولَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُ بَصَرَهُ إلاَّ أَحَدَثُ اللهُ لَـهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا». رُوَاهُ أَحْمَدُ.

۳۱۲۳: ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مسلمان پہلی نظر میں اچانک کسی ا اجنبی عورت کے محامن دیکھتا ہے اس کے بعد نظر نبچی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی مضاس کو وہ محسوس کرے گا (احمہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ب (معکلوة علامه البانی جلد ۲ صفحه ۹۳۱)

٣١٢٥ ـ (٢٨) **وُعَنِ** الْحَسَنِ، مُرْسَلًا، قَالَ: بَلَغَنِى آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ»... رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣١٢٥: حن سے مرسل روایت ہے اس نے بیان کیا ، مجھے یہ بات پنجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ویکھنے والے اور جس کی جانب دیکھا گیا ہے ، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے (بیمق شعب الایمان)

وضاحت: یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں اسحاق بن نجی مللی رادی کذاب ہے ( تنقی ارداۃ جلد سم صفی ۱۸ الاطادیث النعید رقم ۳۰۵)

# بَابُ الْوَلِي فِي النِّكَاحِ وَاسْتِنَذَانِ الْمُرَاَّةِ الْمُرَاَّةِ الْمُرَارِّةِ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِنَذَانِ الْمُرَاَّةِ الْمُرَافِينَ الْمُرَافِينَ الْمُرَافِينَ الْمُرَافِينَ الْمَاحِ مِن وَلَى اور عورت سے اجازت طلب کرنے کابیان)

## الْفُصِلُ الْأُولُ

٣١٢٦ - (١) **وَعَنْ** أَبِنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْإِيِّمُ – حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوّا: يَا رَسُولَ اللهِ ا وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۱۳: ابو هریره رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' شوہر دیدہ عورت کا نکاح نہ کرایا جائے جب تک نہ کرایا جائے جب تک اس سے صریح زبانی اجازت نہ لے لی جائے اور کنواری عورت کا نکاح نہ کرایا جائے جب تک اس سے اجازت حاصل کرنا کس طرح اس سے اجازت حاصل کرنا کس طرح ہے ؟ آپ نے فرمایا ' اس کا خاموش رہنا اجازت ہے (بخاری ' مسلم )

٣١٢٧ – (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اَلْأَيْمُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»... وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «اَلتَّيْبُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِيّبُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِيّبُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۲۷: ابن عباسَ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شوہر دیدہ عورت اپنے ننس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے آور کواری عوزت سے اس کے نفس کے بارے ہیں اجازت طلب کی جائے اور اس کا خاموثی اختیار کرنا اس کی اجازت ہے اور ایک روایت ہیں ہے آپ نے فرمایا ، بیوہ عورت اپنے نفس کے بارے ہیں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور کنواری لوگی سے اس کے نفس کے بارے ہیں اس کا والد اجازت طلب کرے اور اس کا خاموثی اختیار کرنا اس کی اجازت ہے (مسلم)

٣١٢٨ ـ (٣) ﴿ وَعَنْ خُنَسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى ثَيْبُ، فَكَرِهَتُ ذَلِكَ، فَأَتَّتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةً : نِكَاحَ آبِيْهَا.

۱۳۱۸: خَسَاء بنتِ خذام رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں' اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا جب کہ وہ بین میں۔ اس نے والد نے اس کا نکاح کر دیا جب کہ وہ بیوہ متی۔ اس نے اس کو تاپند کیا چنانچہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کے نکاح کو ضح کر دیا (بخاری) اور ابنِ ماجہ میں ہے کہ اس کے والد کے (کیٹے ہوئے) نکاح کو ضح کر دیا۔

٣١٢٩ - (٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ بَلِيُ تَزَوَّجَهَا وَهِى بِنْتُ سُبِعِ بِينِيْنَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِى بِنْتُ ثَمَانِى عَشَرَةً. سِنِيْنَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِى بِنْتُ ثَمَانِى عَشَرَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۲۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا کو وہ سات برس کی تھی اور جب اس کی مرنو برس تھی اور اس کی گڑیاں اس کے ساتھ تھیں اور جب آپ فوت ہوئے تو اس کی عمرا تھارہ برس تھی (مسلم)

## اَلْفَصَلُ الثَّافِي

٣١٣٠ ـ (٥) عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: ﴿لَا نِكَاحَ اللَّا بِكَاحَ اللَّا بِوَلِيِّ ﴿ . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالبَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

ووسری فصل: ساس: ابو موی رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے (احمد 'ترذی' ابوداؤد' ابن ماجہ ' داری )

وضاحت: ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ ولی سے مراد وہ مخف ہے جو عورت کے عصبات سے اس کے زیادہ قریب ہے۔ ذوی الارحام ولی نہیں بن سکتے اور کوئی عورت بھی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرا سکتی نیز عورت سے بھی اجازت ضروری ہے بلکہ اس کا استحقاق مقدم ہے اور ولی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اتفاق کرے (تنقیح الرواۃ جلد مسفیہ)

٣١٣١ ـ (٦) فَنْ عَائِشةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وأَيُّمَا أَمَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَبِنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهُرُ بِمَا اسْتَحَلُ لَ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا — فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيُّ لَهُ. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوُ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالسَّارَمِيُّ.

اسات: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے' اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو

گیا تو عورت حق مرکی مستحق ہے کیونکہ اس خاوند نے اس عورت سے مباشرت کرلی اور اگر عورت اور اس کے اولیاء میں اختلاف رونما ہو جائے تو حاکم وقت الیم عورت کا ول ہے' جس کا کوئی ولی نہیں ہے (احمد' ترندی' ابوداؤر' ابن ماجہ' دارمی)

٣١٣٢ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنُّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِيَ يُنْكِحْنَ انفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». وَالْاَصَحُّ انَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۳۱۳۲: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'وہ عورتیں زانیہ ہیں جو گواہوں کے بغیر نکاح کراتی ہیں۔ زیادہ صبح یہ ہے کہ یہ صدیث موقوف ہے (ترندی)

٣١٣٣ ـ (٨) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُو إِذْنُهَا، وَإِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا». . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ.

۳۱۳۳: ابو هریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کواری بیتم بچی کے نکاح کے بارے میں اس سے اجازت لی جائے آگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اور آگر وہ انکار کر دے تو اس پر زیادتی نہ کی جائے (ترفدی ابوداؤد نسائی)

٣١٣٤ ـ (٩) وَرُواهُ الدُّارَمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى.

۳۱۳۳: نیز داری نے اس مدیث کو ابومویٰ سے روایت کیا ہے۔

٣١٣٥ ـ (١٠) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ﴿ أَيُمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ـ ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤْدَ ، وَاللَّذَارَمِيُّ .

٣١٣٥: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جو غلام النبي آقاكى اجازت كے بغير نكاح كرتا ہے وہ زانى ہے (ترفدى ابوداؤو وارى)

### الْفُصَلُ النَّالِثُ

٣١٣٦ - (١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكُـرًا أَتَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَبُو دُاؤُدَ، رَسُولَ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَبُو دُاؤُدَ،

تیسری فصل: ۱۳۱۳: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک کواری بالغ لڑی نبی صلی الله علیہ وسلم کی فعدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے جبکہ وہ اِس نکاح کو بنظر کراہت ویکھتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا (ابوداؤد)

٣١٣٧ ـ (١٢) **وَعَنْ** أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجِ ِ اللهَ تَالَقُ مَاجَةً . اللهَ وَأَنَّ النَّالِيَةَ هِيَ التَّيِّ تُزَوِّجُ نَفُسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۱۳۷: ابو هریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی عورت کی عورت کا فکاح نہ کرائے نیز اپنا نکاح بھی نہ کرائے۔ وہ عورت زانیہ ہے جو خود (بلا ولی) اپنا نکاح کراتی ہے (ابن ماجہ) وضاحت: یہ صدیث ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ علامہ البانی صغہ ۱۳۵۵)

٣١٣٨ - (٣١) **وَعَنُ** أَبِى سَعِيَدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنِّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَاصَابَ اثْمُهُ عَلَى اَبِيْهِ».

۳۱۳۸: ابوسعید اور ابن عباس رمنی الله عنهم بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ اس کا بمترین نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے اور جب وہ بلوغت کو پنچے تو اس کا نکاح کرے اگر بلوغت کے بعد اس نے اس کا نکاح نمیں کیا اور اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ اس کے والد پر ہوگا (بیہ قی شعب الایمان) بلوغت کے بعد اس نے اس کا نکاح نمیں کیا اور اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ اس کے والد پر ہوگا (بیہ قی شعب الایمان) وضاحت ، علامہ البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (الاحادیث الضعیف جلد ۲ صفح ۱۳۳)

٣١٣٩ - (١٤) وَعَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ، وَانَسِ بَنِ مَـالِـكِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَانَسِ بَنِ مَـالِـكِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ: مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهُ اثْنَتَى عَشَرةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ». رَوَاهُمَا البَّيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣١٣٩: عمر اور انس رضى الله عنما بيان كرتے ہيں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "تورات" ميں تحرير ہے كه جس شخص كى بيش ١٢ سال كى ہو گئ اور اس نے والد پر ہو گا (بيعق شعب الايمان)

# بَابُ اِعْلاَنِ النِّكَاحِ وَالْخُطْبَةِ وَالشَّرُطِ (نكاح كے اعلان خطبہ اور شرائط كابيان)

## ٱلْفُصِّلُ الْاَوْلُ

٣١٤٠ - (١) عَنِ السُّبِيِّع بِنَتِ مُعَوِّذِ بَنِ عَفْرَاءَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ وَلَيْ فَذَخَلَ حِيْنَ بُنِي عَلَيَّ ،فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمْجُلِسِكَ مِنِّى ؛ فَجَعَلَتُ جُويْرِاتُ لَّنَا يَضِرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي يَضِرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَلْمِ فَالَانَ إِلَّذِي كُنْتِ تَقُولِيْنَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

پہلی فصل: ۱۳۱۳: رہے بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے بستر پر تشریف فرما ہوئے جیسے تم مجھ سے (دور) بستر پر بیٹھے ہو تو ہماری چھوٹی عمروالی اوکیوں نے دف بجانی شروع کر دی اور جنگ بدر میں میرے جو باب دادا قتل ہو گئے تھے ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیئے۔ اچانک ان میں سے ایک اوکی نے کمہ دیا' ہم میں اللہ کا پنیبر ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ آپ نے اس کو تھم دیا کہ ان کلمات کو نہ کمیں اور جو کلمات پہلے کمہ رہی تھیں وہی کمیں (بخاری)

وضاحت : دف کے ساتھ کھنگرو نہ تھے نیزیہ انساری لڑکیاں بالغ نہ تھیں اور فوت شدہ لوگوں کے کائ کے ذکر میں کچھ قباحت نہیں اور جب انہوں نے نبی کے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا کہ آپ کل کی باتوں کا علم رکھتے ہیں تو آپ نے روک دیا اس لئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے نیز دف کے ساتھ نکاح کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور موسیقی کے بغیر جائز اشعار بھی گائے جا سکتے ہیں نیز امام بھی شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کر سکتا ہے۔ ربی بنت معوذ نے خالہ بن ذکوان کو حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تم میرے بستر پر بیٹھے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ کرائی کہتے ہیں کہ ربی بنت معوذ نے خالہ بن ذکوان سے یہ حکایت پردے میں کہ ربی با پردے کا تھی نازل ہونے سے پہلے کی تھی۔ (تنقیح الرواۃ جلد سے صفحہ ال

٣١٤١ - (٢) وَهُنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: زُفَّتِ الْمَرَاةُ اللي رَجُل مِّنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِى اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُ وَ؟ فَإِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ». زُواهُ الْبُخَارِيُ . الْبُخَارِيُ .

۱۳۱۳: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں' ایک عورت کی ایک انصاری مرد کے ساتھ رخصتی ہوئی تو نی نے فرمایا' کیا تمہارے ساتھ گانے بجانے والی نہیں تھی گیونکہ انصار دف بجانے اور اشعار کہنے کو پند کرتے ہیں (بخاری) وضاحت: باج' سار گی' ہارمونیم اور ناجائز آلات بجانا جائز نہیں۔ عشقیہ اور فحش اشعار کہنا بھی جائز نہیں

البتہ نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے (تنقیع الرواة جلد سسفداا)

٣١٤٢ ـ (٣) وَعُنْهَا ، قَالَتَ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ، وَاهُ مُسْلِمٌ . شَوَّالٍ ، فَاتَى نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَخْظَى عِنْدَهُ مِنِي ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۱۳۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوبوں میں سے کون سی یوی تھی جو مجھ سے زیادہ حضور کے ہاں خوش نصیب ہو؟ (مسلم)

وضاحت : زمانہ جالمیت میں شوال کے ممینہ میں نکاح کرنے کو بے برکت سمجما جاتا تھا۔ عائشہ رمنی اللہ عنها اس کا رد کر رہی ہیں اور اس کو غلط قرار دے رہی ہیں۔ عائشہ کا مقمود سے کہ آگر شوال میں نکاح کرنا منحوس ہوتا تو مجھے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتن قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی (واللہ اعلم)

٣١٤٣ - (٤) وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۱۳۳: عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تمام شروط میں سے سب سے زیادہ پورا کرنے کی لائق وہ شروط ہیں جن کے سبب تم نے شرمگاہوں کو طلال کیا یعنی نکاح کے موقع پر طے کی گئیں شرائط (بخاری 'مسلم)

وضاحت: البته وہ شرطیں جو حلال کو حرام بنائیں یا حرام کو حلال بنائیں انہیں پورا نہ کیا جائے "کتاب البیوع" میں ابوداؤد کے حوالہ سے صحح حدیث ذکر ہو چک ہے جس میں وضاحت ہے کہ مسلمان اپی شرائط پر بین البتہ وہ شرائط جائز نہیں جو حلال کو حرام بنائیں یا حرام کو حلال بنائیں۔

٣١٤٤ ـ (٥) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبِ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۱۳۴: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کوئی محض اپنے بھائی کی متلنی کا پیغام نہ بھیجے بیال تک کہ پہلے متلنی کا پیغام بھیجنے والا نکاح کرے یا متلنی کو ختم کر دے (بخاری مسلم)
وضاحت : آگر پہلے محض نے نکاح کر لیا تو دو سرے انسان کی امید ختم ہو گئی اور آگر پہلا متلنی کو ختم کر دے تو دو سرے انسان کے لئے متلنی کا پیغام بھیوانا درست ہے آگر پہلے محض کی متلنی ابھی چیل پذیر نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ لوگ بھی متلنی کا پیغام بھیوانا درست ہے آگر پہلے محض کی متلنی ابھی جیمل پذیر نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ لوگ بھی متلنی کا پیغام بھیجنا شرعا درست نہیں (تنقیح الرواۃ جلد ساصفحہ اللہ متلنی کا پیغام بھیجنا شرعا درست نہیں (تنقیح الرواۃ جلد ساصفحہ ال

٣١٤٥ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا – لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا – ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٣٥: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کوئی عورت اپنی بس یعنی پہلی یوی کی طلاق کا مطالبہ اس نیت سے نہ کرے کہ اس کے حصہ کا رزق بھی اسے مل جائے بلکہ اس کی موجودگی میں نکاح کرے کیونکہ اس کو بس وہی کچھ طے گا جو اس کی تقدیر میں ہے (بخاری مسلم)

٣١٤٦ - (٧) وَمَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الأَخَرُ إِبْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَالشِّغَارُ: وَلاَ شِغَارَ فِى الْإِسْلاَمِ ،

۱۳۱۳ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح 'بڑ سے منع کیا اور نکاح بڑ یہ کہ وہ دو سرا مخف اس کو اپنی منع کیا اور نکاح بڑ یہ کہ کوئی مخف اپنی بٹی کا نکاح اس شرط پر کسی کے ساتھ کرے کہ وہ دو سرا مخف اس کو اپنی بٹی کا نکاح دے اور دونوں نکاحوں میں حق مرنہ ہو (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ "اسلام میں نکاح بڑ مہیں ہے" (بخاری مسلم)

وضاحت : صدیث میں موجود لفظ "شِفار" کی تشریح ابن عمر یا نافع نے کی ہے بسرطل بیہ نکاح جائز نہیں کیونکہ اس سے بچیاں مرسے محروم رہتی ہیں اگر مر متعین ہو اور اس میں کی بیشی ہو تب بھی نکاح درست نہیں اس لیے کہ ایک مخص اس شرط پر اپی بیٹی یا بمن کا نکاح ویتا ہے کہ دوسرا مخص اپنی بیٹی یا بمن کا نکاح اس کے بیٹے کو دے (واللہ اعلم)

٣١٤٧ - (٨) **وَعَنُ** عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ --يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ ٱكُل ِ لُحُوْم ِ ٱلْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٣٤: على رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عورتوں كے ساتھ "متعه" كرنے اور الله عليه وسلم كاكوشت كھانے سے "خيرك دن منع فرمايا (بخارى مسلم)

وضاحت: نکاح متعہ سے مراد نکاح موقت ہے فتح کمہ کے موقع پر آپ نے اس کو ہیشہ ہیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا جمہور محابہ بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں (تنقیح الرواة جلد سفی ۱۲)

٣١٤٨ ـ (٩) **وَعَنْ** سَلَمَةَ بْنِ الْاكْوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ اَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهِى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۳۸: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنین دن نکاح متعہ کی رخصت دی کیر آپ نے اس سے منع فرمایا (مسلم)

### أَ وَ مِ مَا رَبِّ الْفُصَلُ الثَّالِي

التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشُهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: وَالتَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: وَالتَّشَهُّدُ اللهِ وَالصَّلَاةِ: وَالتَّشَهُّدُ اللهِ وَالصَّلَاعِينَ، اَشُهُدُ اَنْ لاَ اللهُ وَاشْهُدُ اَنْ مُحَمَّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالشَّنَهُ لَهُ فِي الصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِيْنَ، اَشُهُدُ اَنْ لاَ اللهُ وَاشْهُدُ اَنْ مُحَمَّدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالشَّهُدُ فِي الصَّلامُ فَلا المَّهُ وَاسْتَهُدُ وَاسَّعُهُ اللهِ وَاسْتَهُدُ اللهِ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَاشْهُدُ اَنْ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ شُورً وَ انْهُسِنَا، مَنْ يَهُدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُضِلِلُ فَلا هَا النَّاسُ اتَقُوا اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَرَسُولُهُ وَيَقُرُلُوا قَوْلاً اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَاللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصَلِحُ لَكُمُ اعْمَالُكُمْ. وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَيَعْدُ وَوَلا اللهُ وَالْمَالِهُ وَوَلُوا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصَلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمْ. وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَوَلُوا وَلَوْلا سَدِيْدًا يُصَلِحُ لَكُمُ اعْمَالُكُمْ. وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَوَلَا سَدِيْدًا يُصَلَّعُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَوَلَا سَدِيْدًا يُصَلِحُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ

ووسری فصل: ۱۳۲۹: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں الله عند اور "تشهد فی الحاجه" کی تعلیم دی۔ آپ نے فرایا ' نماز کا تشدید ہے "تمام قولی' بدنی اور مالی عبادات الله کے لئے ہیں۔ اے پغیر تھے پر سلام ہو اور الله کی رحمیں اور اس کی برکتیں ہوں' ہم پر اور اس کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی الله علیه وسلم سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی الله علیه وسلم الله کے بندے اور اس کے پغیر ہیں" اور تشهد فی الحاجه "یعنی خطبہ حاجت" یہ ہے "تمام حمد و ثناء الله کے لئے ہے' ہم اس سے مدد ما تکتے ہیں اور اس سے منفرت طلب کرتے ہیں اور ہم الله کے ساتھ اپنے نفوں کے شرسے پناہ ما تکتے ہیں جس محمد کی الله برایت دینے والا نہیں اور جس کو وہ گراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا جس محمد کی الله برایت دینے والا تعلیم واللہ ہوں کہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا دیں اور جس کو وہ گراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا

نیں اور میں گوائی رہتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخی نمیں اور میں گوائی رہتا ہوں کہ مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پنجبر ہیں " اور تین آیات تلاوت کرے پہلی آیت (جس کا ترجمہ ہے) "اے لوگو! اپنے پروردگار جیسا کہ اس سے ڈرن کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دو مری آیت (جس کا ترجمہ ہے) "اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرد 'جس نے تم کو ایک محفی لیعنی آوم علیہ السلام سے پیدا کیا اس سے اس کا جو ڈا بنایا پھر ان دونوں سے کشرت سے مرد و عورت پیدا کر کے دوئے زمین پر پھیلا دیے اور اللہ سے 'جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو 'ڈرو اور قطع رحی سے بچو۔ پچھ شک نمیں کہ اللہ تنہیں دیکھ رہا ہے تیری آیت (جس کا ترجمہ ہے) "اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور بات سید می کیا کہ وہ تمہارے انحال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی فرہانہرداری کرے گا تو بے شک بری مراد پائے گا" (اجمہ 'ترفی') ابوداؤد' نمائی' این ماجہ 'واری) اور جامع ترفی میں سفیان ثوری نے تین آیات کی نشانہ می کی ہے اور ابن ماجہ نے "آن الحکم لیڈی" کے بعد "ویمن نیا ہے آئمائن" زیادہ بیان کیا ہے اور داری نے "عظیمیم" کے بعد اضافہ کیا ہی کہ بعد ازاں ضرورت کے مطابق کلام کرے اور "شرح الیہ" میں ابن مسود کی روایت میں ہے کہ نکاح یا کی اور بعد ازاں ضرورت کے موقع ر یہ خطبہ بر ھے۔

وضاحت : علامہ البانی نے خطبہ الحاجہ کے عوان سے ایک متقل رسالہ تحریر کیا ہے جس میں اس کے جملہ طرق اور الفاظ کو بیان کیا ہے۔

• ٣١٥-(١١) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدُ فَهِى كَالْيَدِ الْجَذْمَاءَ»... رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

۳۱۵۰: ابو هررة بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جس خطبہ میں تشمد کا ذکر نہیں ہے وہ خطبہ کتے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے (ترندی) امام ترندی نے بیان کیا ہے کہ یہ صدیث حن غریب ہے

٣١٥١ - (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ ﴿ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لِللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ»... رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

الها : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہروہ اہم کام جس کے آغاز میں "آئیڈ بنیں ہے وہ کام برکت سے خالی ہے (ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (ارواء الغلیل صغیه، معیف ابن ماجه صغیه ۱۳۱)

٣١٥٢ – (١٣) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْلِنُوا هٰذَا النِّنْكَاخِ، وَاجْعَلُوهُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

۳۱۵۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' نکاح کا اعلان کرد اور نکاح محبدوں میں کرد اور نکاح کے موقع پر دف بجاد (ترفری) امام ترفریؓ نے بیان کیا کہ یہ حدیث غریب ہے۔
وضاحت : اس حدیث کی سند میں عیلی بن میمون انساری کو امام ترفریؓ نے ضعیف اور امام بخاریؓ نے مشخرالی بیث قرار دیا ہے (میزان الاعتدال 'جلد مسفحہ الرداۃ جلد مسفحہ الداۃ جلد مسفحہ اللہ اللہ مسفحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ مسلحہ اللہ اللہ مسلحہ اللہ م

٣١٥٣ ـ (١٤) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبْ الْجُمَحِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ: اَلصَّوْتُ وَالدَّفُ فِى النِّكَاحِ»... رَوَاهُ اَحْمَـدُ، وَالتِرِّمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۱۵۳: محمد بن حاطب جمحی رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا علال اور حرام کے درمیان امتیاز ' نکاح کا اعلان کرنے اور نکاح کے وقت دف بجانے سے ہوتا ہے (احمد ' ترفدی ' نسائی ' ابن ماجه )
وضاحت : اس حدیث میں "صوت" سے مقصود یہ ہے کہ معاشرہ میں اس کی شمرت کی جائے نیز دف بجا کر اعلان کرنا درست ہے ' وحول بجانا ناجائز ہے۔ وحول کی حدیث کا ذکر صبح نہیں۔

٣١٥٤ ـ (١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَت: كَانَتَ عِنْدِى جَارِيَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! الاَ تُغَنِّيْنَ؟ فَانَ هٰذَا الْحَى مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ». رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ.

۳۱۵۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میری تولیت میں انساری لڑکی تھی میں نے اس کا نکاح کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے عائشہ' ! گانے کا انتظام کیوں نہیں کرتی فبیلہ انسار کے لوگ تو گانے کو پند کرتے ہیں (صحیح ابن حبان)

٣١٥٥ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ -، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «آهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» - قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «آهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» - قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ «آرَسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّى ؟» قَالَتُ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:

اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيْانُا وَعَلَيْهُ اللّهُ مَا جَةً .

٣١٥٥: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی الله عنما نے اپنی قرابت وار انساری لؤکی کا نکاح کرایا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے دریافت کیا'تم نے لؤکی کی رخصتی کر دی ہے؟ انہوں نے

اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ گانے والیوں کو جمیجا ہے؟ عائشہ رمنی اللہ عنما نے ننی میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ترغیب دلاتے ہوئے) فرمایا انساریوں کا گانے کی جانب میلان ہے کاش! تم اس کے ہمراہ الیی جماعت کو بھیجتیں جو یہ گیت گاتی۔ ہم تممارے پاس آئے ہیں ہم تممارے پاس آئے ہیں ہم تممارے پاس آئے ہیں ہمیں بھی مبارک ہو (ابن ماجہ)

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے' اجلح اور ابو زبیر کا ابن عباس سے ساع ثابت نہیں۔ (ضعف ابن ماجہ صفح الا اللہ اللہ ۱۹۹۵) اطادیث ضعفہ ۲۹۸۱)

٣١٥٦ - (١٧) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا الْمَرَأَةِ وَجَهَا وَلِيَّانِ ...، فَهِى لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

۳۱۵۹: سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس عورت کا نکاح دو ولی کرا دیں تو وہ پہلے نکاح والے کی ہوگی اور جو مخص کسی چیز کو دو مخصول کے پاس بیچتا ہے تو وہ پہلے خریدار کی ہوگی۔ (ترزی 'ابوداؤد' نسائی' داری)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ے سرو سے حس روایت کرتے ہیں جبکہ حس کا سمرہ سے ساع البت نہیں (تنقیع الرواة جلد مفید)

### رور و شرو الفصل الثالث

٣١٥٧ ـ (١٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعِنَا نِسَآءٌ، فَقُلْنَا: اللهَ نَخْتَصِى ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا اَنْ نَسْتَمْتِعَ، فَكَانَ اَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اللّٰي اَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ يَا آيُهَا اللّٰذِيْنَ آمَنُوا لَا تُحِرِّمُنُوا طَيِبَاتِ مَا اَحَلُ اللهُ لَكُمْ ﴾ . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

تیسری فصل: ۱۳۱۵: ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں جماد کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں جماد کرتے ہم ادرے ساتھ ہاری عور تیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا؟ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع کیا بعد ازاں آپ نے ہمیں متعہ کرنے کی اجازت دی چنانچہ ہم میں سے بعض لوگ معین وقت سک کے لئے کڑا بطور مردے کر ایک عورت سے نکاح کرتے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اے مومنو! جو عمدہ چیزیں اس نے تممارے لئے طال کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو" (بخاری مسلم)

٣١٥٨ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتَعَةُ فِي اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتَعَةُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ ، فَيَتَزُوّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُرَى انّهُ يُقِيْمُ ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ ، وَتُصَلِحُ لَهُ شَيَّهُ — حَتَى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ ﴿ إِلَّا عَلَى ازْواجِهِمْ اوْمَا مَلَكَتَ اَيْمَانُهُمْ ﴾ . قَالَ ابْنُ عَبَّاس : فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ . رَوَاهُ التِرْمِذِي .

۱۳۵۸: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں متعہ جائز تھا' ایک محض کی شرمیں آنا وہاں اس کی جان پچپان نہ ہوتی تو وہ کی عورت سے اتنے عرصہ کے لئے نکاح کر لیتا جب تک وہ وہاں اقامت پذیر رہنے کا خیال کرتا چنانچہ عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی اور اس کے لئے کھانے پکانے کا اہتمام کرتی جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) دیگر بیویاں اور لونڈیاں جائز ہیں' تو ابن عباس نے کما کہ ان دونوں کے علاوہ سب شرمگاہیں حرام ہیں (ترندی)

وضاحت ا: یہ روایت ضعف ہے' اس کی سند میں مولیٰ بن عبیدہ رادی ضعف ہے نیز فنح کمہ کے موقع پر آپ کے متعہ کو بیشہ بیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا (احادیث صحیحہ صفحہ ۱۳۸۳ تنقیح الرواۃ جلد مسفحہ ۱۳۸۳) ضعیف ترندی منفحہ ۱۳۳۹)

٣١٥٩ - (٢٠) **وَعَنْ** عَامِرِ بَنِ سَغَدٍ، قَالَ: دَخُلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بَنِ كَغَبِ وَابِنَى مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ فِى عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ، فَقُلْتُ: أَى صَاحِبَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاهَلَ بَدْرٍ! يُفَعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالاً: إنجلِسُ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبُ؛ فَإِنَّهُ قَدْرُجْصَ لَنُعَ فَا لَهُ وَعَنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۳۱۵۹: عامرین سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نکاح کی مجلس ہیں قر کھ بن کعب اور ابو مسعود انساری کے ہاں جاتا ہوا وہاں کچھ لڑکیاں گاتا گا رہی تھیں ہیں نے ان سے کما' آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محابی ہونے کا شرف اور غزوہ بدر میں بھی شرکت کا اعزاز حاصل ہے' یہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ان وونوں نے مجھ سے کما' اگر آپ پند کریں تو جانمیں اس لئے کہ ہمیں نکاح کے موقع پر گانے بجانے کی اجازت عطاکی گئی ہے (نمائی)

وضاحت: ایکے اشعار کے ساتھ بغیر موسیق کے گانا جائز ہے۔ عشقیہ اشعار جن میں حسن و جمال کے مناظر کی عکاس ہو اور جن عکاس کے مناظر کی عکاس ہو اور جن کے سننے سے بشوت میں اشتعال رونما ہو وہ ناجائز ہیں (تنقیع الرواۃ جلد سامنے سا)

# بَابُ الْمُعَرَّمَاتِ (ان عورتوں کابیان جن سے نکاح حرام ہے)

#### أَلْفُصِلُ الْأُولُ الفُصِلُ الْأُولُ

٣١٦٠ - (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُنجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۱۰: ابو هریره رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا عورت اور اس کی پھوپھی عورت اور اس کی خاله بیک وقت نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں (بخاری مسلم)

وضاحت : معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے عموم کو خرواحد کے ساتھ خاص کرنا درست ہے اس لئے کہ قرآن پاک میں جن محربات کا ذکر ہے ان میں خالہ ' بھانجی کے جمع کرنے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے (فتح الباری جلدہ صفحہ ۱۹۲)

٣١٦١ - (٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۱۱۱: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں (بخاری)

وضاحت : نسب کی وجہ سے ماں ' بیٹی' بمن ' پھو پھی' فالہ ' بھیتی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے اور قرآن پاک کی نفس کے لحاظ سے رضای بیٹی' رضای بمن سے بھی نکاح حرام ہے ان کے ساتھ ساتھ رضای بیٹی' رضای پھو پھی' رضای خالہ ' رضای بھیتی اور رضای بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے نیز خیال رہے ' حرمت کا تعلق رضای مال کے اقارب کے ساتھ ہے وہ رضای خال نبی مالی سے بھی اقارب بیل جبکہ رضای ہی جبکہ رضای ہی ہیٹی کے نبی اقارب کا رضای مال کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہے اور قرآن پاک کی نفس کے مطابق خوشدامن' یوی کی پہلے خاوند سے اور قرآن پاک کی نفس کے مطابق خوشدامن' یوی کی پہلے خاوند سے اور قرآن پاک کی نفس کے مطابق خوشدامن' یوی کی پہلے خاوند سے اور گرئ صلبی بیٹوں کی یوایوں اور وو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی محرمات میں سے ہے (واللہ اعلم)

٣١٦٢ - (٣) وَمُنْهَا قَالَتُ: جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فاسْتَأَذَنَ عَلَى ، فَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَى اَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَاجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: وإنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِى لَهُ ، قَالَتَ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ اللهِ عَلِيْ : وإنَّهُ عَمُّكِ فَلْمَ أَرْضَعَنِى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : وإنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَالِهِ وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۱۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے رضای چپا نے میرے ہاں آنے کی اجازت طلب کی میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کیا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے یہ مسئلہ آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرایا ' بلاشبہ وہ تیرا چپا ہے اس کو اجازت دے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے دودھ عورت یعنی اس کی بھادج نے پلایا ہے ' مرد یعنی اس کے بھائی نے نمیں اجازت دے۔ میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ تیرا چپا ہے تیرے پاس آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : ابوداؤد میں وضاحت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب میرا رضای چیا "ا فلم" میرے گر آیا تو میں نے اس سے پردہ کیا۔ اس نے کما آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں جب کہ میں آپ کا چیا ہوں۔ میں نے دودھ پلایا ہے۔ عائشہ نے کما مجھ عورت نے دودھ پلایا ہے۔ عائشہ نے کما مجھ عورت نے دودھ پلایا ہے۔ اس کے خادند نے تو دودھ نہیں پلایا (تنقیح الرواة جلاس صفح ۱۱)

٣١٦٣ ـ (٤) وَعَنْ عَلِيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلُ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةً؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُريشٍ . فَقَالَ لَـهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟» رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۱۳: علی رضی الله عند نے عرض کیا اے الله کے رسول! کیا آپ این پھا حزہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں گے وہ قریش کی خوبصورت ترین جوان لؤک ہے؟ آپ نے اس سے کما کیا بھتے علم نمیں کہ حزہ میرا رضائی بھائی ہے (اور وہ میری رضائی بھیتی ہے) اور الله نے رضاعت سے وہ رشتے حرام کر دیے ہیں جو نسب سے حرام ہیں (مسلم) میری رضاعت ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حزہ کو ابوجل کی لوعدی اوریہ نے دودھ پایا تھا (والله اعلم)

٣١٦٤ - (٥) وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلِيَّ قَالَ: الاَ تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلِيَّ قَالَ: الاَ تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْ قَالَ: الاَ تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْ قَالَ: الاَ تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْ قَالَ: الاَ تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهُ تُحَرِّمُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

ساس الله الله على الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار وودھ پینے (یا) ودوھ پینے سے حرمت ابت نہیں ہوتی (مسلم)

٣١٦٥ - (٦) وَفَيْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ، قَالَ: ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ﴾.

۳۲۱۵: اور عائشہ رضی اللہ عنماکی روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'ایک بار دودھ پلانا اور دوبار دودھ پلانا حرام نہیں کرنا (مسلم)

٣١٦٦ - (٧) وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَ: ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ – وَالْإِمْلاَجَتَانِ ، هَذِهِ رِوَايَاتُ لِمُسْلِمٍ .

۳۲۲ : اور ام الفضل رضی اللہ عنها کی دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'ایک بار دودھ پلانا اور دو بار دودھ پلانا حرام نمیں کرتا (مسلم)

وضاحت : قرآن پاک میں مطلق رضاعت کا ذکر ہے لینی ایک بار چوسے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے لیکن صدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے کہ ایک بار یا دو بار چوسے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ دو سری حدیث میں پانچ رضعات سے حرمت ثابت ہونے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ تین یا چار بار چوسے سے بھی حرمت ثابت نہ ہوگ۔ (نیل الاوطار جلد الاصفحہ اللہ)

٣١٦٧ ـ (٨) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ فِيْمَا ٱنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: «عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَّعُلُّوْمَاتٍ يُحَرِّمُنَ». ثُمَّ نُسِحنَ بِخَمُس مَّعَلُّوْمَاتٍ فَتُوَفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِى فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ قرآن پاک مِن نازل ہوا تھا کہ "واضح طور پر دس بار چوسے سے حرمت ابت ہوتی ہے" بعد ازال اس کو منسوخ کر کے عظم دیا گیا کہ پانچ بار چوسے سے حرمت ابت ہوتی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پانچ رضعات کی تلاوت قرآن پاک میں ہوتی تھی (مسلم) وضاحت : اس کی تلاوت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب منسوخ ہوئی اور عظم باقی رہا بعض لوگوں کو اس آیت کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس کو اس آیت کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس کو

تلاوت كرتے تھے (واللہ اعلم)

النَّبِيِّ وَخَلَ النَّبِيِّ وَخَلَ عَلَيْهَا أَوَعِنْدَهَا رَجُلُ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ: وَأَنْظُرُنَ مَنْ الْجُوانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ - ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۱۱۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لائے تو وہاں ایک مخص تھا' یوں محسوس ہوا کہ آپ نے اس کی موجودگی کو اچھا نہ جانا' عائشہ نے وضاحت کی کہ یہ میرا بھائی ہے آپ نے فرمایا' اچھی طرح غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں؟ اس لئے کہ دودھ سے حرمت اس دور میں ثابت ہوتی ہے جب بھوک دور کرنے کے لئے صرف دودھ پر گزارا ہو (بخاری' مسلم)

وضاحت : مقعود یہ ہے کہ اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو رضاعت کی مت میں ہو جب دودھ

سے بھوک جاتی رہتی ہو اور جب اس کی خوراک دودھ نہیں ہے تو دودھ سے بھوک دور نہیں ہوتی ہیں آپ انجھی طرح معلوم کریں کہ دودھ کی رضاعت اس ونت ہوتی ہے جب بچہ دودھ پتیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بردی عمر والے انسان کو اگر دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی (نیل الاوطار جلد۲ صفحہ۳۱۷)

٣١٦٩ ـ (١٠) وَعَنْ عُفْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ إِبَنَةً لِآبِنَ إِهَابِ بَنِ عَزِيْرٍ، فَأَتَتِ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهَا عُفْبَةَ بَا أَعْلَمُ أَنَّكِ عَزِيْرٍ، فَأَتَتِ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهَا عُفْبَةً وَالَّتِى تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُفْبَةً : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ قَدْ أَرْضَعَتْ وَلاَ أَخْبَرْتِنِي . فَأَرْسَلَ إِلَى آل ِ آبِي إِهَابٍ، فَسَالَهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمُنَا أَرْضَعَتُ قَدْ أَرْضَعَتُ مَا عَلَمُنَا أَرْضَعَتُ مَا عَلَمُنَا أَرْضَعَتُ مَا عَلَمُنَا أَرْضَعَتُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟» صَاحِبَتَنَا، فَرِكِبَ إِلَى النّبِي وَيَا الْمَدِينَةِ ، فَسَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةً ، وَنَكَحَتَ زَوْجًا غَيْرَهُ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِي .

۳۱۱۹: محقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو احلب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا ایک عورت آئی۔ اس نے کما' میں نے عقبہ اور جس عورت کے ساتھ عقبہ نے نکاح کیا ہے (دونوں) کو دودھ پایا ہے۔ عقبہ نے اس عورت سے کما' مجھے علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پایا ہے اور نہ بی تو نے مجھے بتایا ہے۔ اس پر عقبہ نے آل ابی احال کی جانب پیغام بمیجا (اور) ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا' ہمیں علم نہیں کہ اس عورت نے مماری اس لڑکی کو دودھ پایا ہے۔ اس پر دہ مدینہ منورہ گیا اور آپ سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تو اس کو کیسے اپنے نکاح میں برقرار رکھ سکتا ہے؟ جب کہ کما گیا ہے (کہ تم دونوں کو آیک عورت نے دودھ پایا ہے) چنانچہ عقبہ نے اس سے مفارقت اختیار کر لی اور اس لڑکی نے کسی دو سرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا (بخاری)

وضاحت : معلوم ہوا کہ دودہ بلانے والی اکبلی عورت کی گواہی کو تبول کیا جائے گا۔ امام بخاری ؓ نے "کتاب الشمادات" میں اس منہوم کا باب منعقد کر کے اس کے تحت اس صدیث کو ذکر کیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد اس صفحہ ۱۵)

بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ -، فَلَقَوْا عَدُوّا، فَقَاتَلُوْهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَاصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا، بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ -، فَلَقَوْا عَدُوّا، فَقَاتَلُوْهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَاصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا، فَكَانَ نَاسًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجَلِ أَزُواجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجَلِ أَزُواجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَنْ نَاسًا مِنْ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُمْ مَنْ أَلَى مَا النِسَاءِ اللهُ تَعَالَى فِي ذَٰلِكَ وَوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ اللهَ مَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ - أَى فَهُنَّ لَهُمْ خَلالٌ إِذَا أَنقَضَتُ عِدَّتُهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

الله على الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ محنین کے روز رسول الله على وحلم نے ایک لئکر اوطاس (مقام) کی جانب بھیجا۔ وہ وحمن سے طے' ان سے جنگ کی' ان پر غالب آ مجے او ان کی عورتوں کو قیدی بنایا تو نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے ان سے مجامعت کو گناہ سمجما اس لیے کہ ان کے

مشرک خاوند موجود ہیں۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور وہ عور تیں جو شادی شدہ ہیں (تم پر حرام ہیں) گرجو تمہاری مملوک ہو جائیں۔" لینی ان کے لیئے وہ عور تیں طال ہیں جب ان کی عدّت ختم ہو جائے (مسلم) وضاحت : اگر وہ حالمہ ہیں تو ان کی عدت ایک حیض وضاحت : اگر وہ حالمہ ہیں تو ان کی عدت ایک حیض ہے اور اگر انہیں حیض آتا ہے تو ان کی عدت ایک حیض ہے اس کے بعد ان سے مجامعت درست ہے ان کا پہلا نکاح فنح ہو گیا جب وہ دارالاسلام میں پہنچ سمین (تنقیع الرواۃ جلام صفحہ ۱۵۔۱۱)

#### رَّ مَ مَ مَّ الْفَائِيُّ الْفُصِلُ الثَّائِيُ

٣١٧١ - (١٢) عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّيْهَا، أَوِ الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا، لاَ عُمَّيْهَا، أَو الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا، لاَ تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى. رَوَاهُ التِّزْمِيذِي، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارُمِيُّ، وَالنَّسَابُقُ، وَرَوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: بِنْتِ أُخْتِهَا.

دوسری فصل: ۱۳۱۱: ابو هریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی بھیجی سے نکاح ہوتے ہوئے نکاح کورت سے اس کی بھیجی سے نکاح ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے یا پھوپھی سے اس کی بھیجی سے نکاح ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے یا چھوٹی سے بری کی موجودگی میں اور بردی سے کیا جائے یا چھوٹی سے بردی کی موجودگی میں اور بردی سے چھوٹی کی موجودگی میں نکاح کیا جائے (ترزی) ابوداؤد' درای 'نسائی) البتہ نسائی کی روایت اس کے قول "بھانجی" تک ہے۔

٣١٧٢ - (١٣) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِى خَالِى اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نَيَادٍ - ، وَمَعَهُ لِوَآءٌ، فَقُلْتُ: اَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثِنِى النَّبِى ﷺ إِلَى رُجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَاةَ اَبِيْهِ آتِيْهِ بِرَأْسِهُ. رُوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤُدَ

وَفِیْ رِوَایَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِیُّ وَابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارَمِیُّ: فَامْرَنِیْ اَنْ اَضْرِبَ عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. وَفِیْ لِهٰذِهِ الرِّوَایَةِ قَالَ: عَمِّیْ بَدْلَ: خَالِیْ .

۳۱۵۲: براء بن عاذب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں 'میرے پاس سے میرا ماموں ابوبردہ بن نیار گزرا اور اس کے پاس جھے نی ملی الله علیه وسلم نے ایک پاس جھنڈا تھا 'میں نے اس سے دریافت کیا 'تو کماں جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا 'مجھے نبی مسلی الله علیه وسلم نے ایک مخص کی جانب بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی عورت سے نکاح کیا ہے کہ میں آپ کے پاس اس کا سر تلم کر کے لاؤں (ترندی 'ابوداؤد) اور ابوداؤد' نسائی 'ابن ماجہ اور داری کی روایت میں ہے کہ آپ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس کی

گردن انگردن اور اس سے مال چین لول اور اس روایت میں ماموں کے بجائے پچاکا ذکر ہے۔ وضاحت: چونکہ اس مخص نے نص شری کی مخالفت کی تھی اور حرام کو طلال گردانا تھا اور عملا اس کا مرتکب موا اور مرتہ ہوگیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخص کے قتل کا تھم دیا۔ جس نے علانیہ محرمات کو طال گردانا بلکہ مزید اس کو سزا دیتے ہوئے اس کے مال کو بھی ضبط کر لیا (تنقیح الرواۃ جلد سمنی ما)

٣١٧٣ ـ (١٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً رُضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرُّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِي الثَّذْيِ - ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ، . . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

اس سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' صرف پیتانوں کی اس رضاعت دودھ پلانے کی مت میں رضاعت سے بچے کی انتزیوں میں پھیلاؤ نمودار ہو جبکہ یہ رضاعت دودھ پلانے کی مت میں ہو (ترندی)

٣١٧٤ - (١٥) **وَعَنْ** حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجِ ٱلْاَسْلِمِيّ، عَنْ ٱبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ٱنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِى مَذِمَّةَ الرُّضَاعِ – ؟ فَقَالَ: ﴿ غُرَّةٌ : عَبُدُ أَوْ اَمَةً ، ... رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاوْدَ، وَالنَّسَآنِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

٣١٧٥ - (١٦) **وَعَنْ** أَبِى الطَّفَيْلِ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسةَ مَعَ النَّبِي ﷺ إِذَ ٱقْبَلَتِ امْرَأَةً، فَبَسَطَ النَّبِي ﷺ رِدَاءَهُ حَتَى قَعَدَتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبَتُ، فِيْلَ: هَٰذِهِ ٱرْضَعَتِ النَّبِيُ ﷺ.. رُواهُ ٱبُوْ دَاوُد.

٣١٥٥: ابوا لطفيل غنوى رضى الله عنه بيان كرتے بين ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مجلس بين بيفا ہوا تھا اچاك الله عليه وسلم كى مجلس بين بيفا ہوا تھا اچاك الله عورت آئى تو نبى صلى الله عليه وسلم نے اپنى چادر بچھائى وہ اس پر بيٹھ گئى جب وہ چلى گئى تو كما گيا' اس عورت نے نبى صلى الله عليه وسلم كو دودھ بلايا تھا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں جعفر بن یجی رادی مجمول ب (میزان الاعتدال جلد سفد ۱۱ تنقیح الرواق جلد سفد ۱۱) منقبح الرواق جلد سفد ۱۱)

٣١٧٦ ـ (١٧) **وَمَنِ** ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عِنْهُمَا، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَفِيِّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشُرُ نِسْوَةٍ فِى الْمَجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمُنَ مَعَهُ، فَقَالِ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَمْسِكُ أَرْبَعاً، وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَرِّمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣١٢٦: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه غيلان بن سلمه ثقفى جب مسلمان بوا تو دور جابليت ميں اس كے نكاح ميں دس عور تيں تخيى، وہ سب اس كے ساتھ مسلمان ہو كئيں۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، چار عورتوں كو روك ركھ اور باتى كو اپنے سے جدا كر دے (احمر، ترفرى، ابن ماجه)

٣١٧٧ - (١٨) **وَعَنْ** نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَخْتِى خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَسَالُتُ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ: فَارِقُ وَاحِدَةً ، وَأَمْسِكُ أَرْبِعا ، فَعَمَدْتُ اللَّى أَقَدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِى : عَاقِرٍ مُنْذَ مِنْ سُنَةً ، فَفَارَقْتُهَا رُوَاهُ فِى وَشَرْجِ السَّنَةِ » .

٣١٤٤: نوفل بن معاويه رمنى الله عنه بيان كرتے بين ميں مسلمان ہوا تو ميرے نكاح بيں پانچ عور تيل تخيس ميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا۔ آب نے فرايا اكب عورت سے جدا ہو جا اور چاركو اپنے بال ركھ في رسول الله عليه وسلم سے دريافت كيا۔ آب نے فرايا الله عيرى رفاقت ميں تقى ميں نے اس كو جدا كر ديا - في چنانچه ان ميں سے ايك بانجھ عورت جو تقريبا ساٹھ سال سے ميرى رفاقت ميں تقى ميں نے اس كو جدا كر ديا - (شرح السنہ)

٣١٧٨ - (١٩) **وَعَنِ** الضَّحَّاكِ. بْنِ فَيْرُوْزَ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ! إِنِّى أَسْلَمْتُ وَتَحْتِى أُخْتَانِ، قَالَ: اخْتَرْ أَيْتُهُمَا شِئْتَ، رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابُنُ مَاجَةً.

٣١٤٨: ضحاك بن فيروز و يملى رضى الله عنه النه والد سے روايت كرتے بين انهول نے كما من في عرض كيا الله كا الله كا من فيروز و يملى رضى الله عنه النه و الله الله كا رسول إ من مسلمان بوا تو ميرے نكاح ميں دو بينيں تخيس۔ آپ نے فرمايا ان ميں سے جس كو جابو ركھ لو اور دوسرى كو طلاق دے دو (ترفری) ابوداؤد ابن ماجه)

٣١٧٩ - (٢٠) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمْتِ الْمَرَأَةُ، فَتَزَوَّجَتَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى قَدْ اَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِى فَخَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ إِلَيْ مَنْ زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدُّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل – وَفِى رِوَايَةٍ: إِنَّهُ فَالْ: إِنَّهَ اَسْلَمَتْ مَعِى، فَرَدُّهَا عَلَيْهِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَّدَ.

۳۱۷۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرنے ہیں ایک عورت مسلمان ہو ممی اس نے نکاح کر لیا اس کا خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کی اے الله کے رسول! میں مسلمان ہو چکا تھا اور اس کو میرے اسلام لانے کا علم تھا چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس عورت کو دو سرے خاوند سے چھین لیا اور پہلے خاوند کی طرف لوٹا ویا طرف لوٹایا اور ایک روایت میں ہے اس نے بتایا وہ میرے ساتھ مسلمان ہوئی۔ آپ نے اس کو اس کی طرف لوٹا ویا (ابوداؤد)

بِالنِّكَاحِ الأَوْلِ عَلَى اَزُواجِهِنَّ، عِنْدَ إِجْتِمَاعِ السَّنَّةِ، اَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ البِّسَاءِ رَدُهُنَّ النَّبِي عَلَى اَزُواجِهِنَّ، عِنْدَ إِجْتِمَاعِ الْإِسْلاَمَيْنِ بَعْدَ إِخْتِلاَفِ اللَّذِيْنِ وَالدَّارِ، مِنْهُنُ بِنَّ الْوَلِيْدِ بْنِ مُغْيَرَةً، كَانَتْ تَحْتَ صَفُوانَ بْنِ أُمْيَةً، فَاسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْح ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلاَم ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ [رَسُولُ اللهِ ﷺ] – إَبْنَ عَبِّهِ وَهَبَ بْنَ عُمَيْرِ بِرِدَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَن الْإِسْلاَم ، فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَسِييْرُ ارْبُعَةِ الشَّهُ مِن اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۳۱۸۰: شرح الشنة میں مروی ہے ، عورتوں کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ ان کے فاوندوں کے ہاں واپس کر دیا جب کہ دونوں اسلام لائے بعد اس کے کہ پہلے ان دونوں میں اسلام اور رہائش کا اختلاف تفا (یعنی وہ دار الاسلام میں تھیں اور ان کے فاوند مسلمان نہ تھے) ان میں ولید بن مغیرہ کی بیٹی صفوان بن اُمیت کے نکاح میں تھی وہ فتح کہ کے روز مسلمان ہوئی اور اس کا فاوند اسلام لانے سے بھاگ گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس کے چچرے بھائی دھب بن عمر کو اپنی چاور دے کر بھیجا۔ صفوان بن امیہ کو المان دی جب وہ آیا تو رسوائی ماللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چوں اس کی یوی اس کے ہاں برقرار رہی اور اُس کو چار ماہ چلنے پھرنے کی اجازت دی یمائی تک کہ وہ مسلمان ہو گیا چنانچہ اس کی یوی اور کے ہاں برقرار رہی اور اُس کو جارا کہ چائی ام علیم بنت حارث ، عکرمہ بن ابی جمل کی یوی فتح کمہ کے روز کمہ محرمہ میں مسلمان ہوئی اور اس کو اسلام کی دعوت دی وہ اس کا خاوند اسلام سے بھاگ کر بین چلاگیا چنانچہ ام علیم بین کا سنر کر کے وہاں پنچی اور اس کو اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گیا وہ دونوں اپنچ (پہلے) نکاح پر قائم رہ (مالک نے ابنِ شاب سے مرسل بیان کیا ہے)

وضاحت: اس مدیث کو امام بنوی ؓ نے شرح السنہ میں بلاا سناد بیان کیا ہے (تنقیح الرواق جلد السخد ما)

#### رور و أي و الفصل الثالث

٣١٨١ - (٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ السِّهِرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ .. اَلاَيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

تیسری فعل: ۱۳۱۸: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں' نسب اور نکاح دونوں سے سات' سات رہتے حرام ہوتے ہیں۔ بعدازاں انہوں نے یہ آیت اللفت کی (جس کا ترجمہ ہے) "تم پر حرام کی سکیں تہماری ماکیں ......" (بخاری)

وضاحت: نبے زیل کے رفتے وام ہوتے ہی۔

ا- ال ا- بني سا- بن سه پوهی هـ خاله ۱- بیتی در به الحی اور نکاح سے زیل کے رشح حرام ہوتے ہیں۔

ا۔ ساس ۱۰ یوی کے پہلے خاوند سے بیٹی لیکن جب یوی کے ساتھ جماع کیا ہو سہ بیٹے کی ہوی سے۔ شامی شدہ عورت اور اس کی سے۔ شاوی شدہ عورت اور اس کی داوی ۲۔ یوی کے پہلے خاوند کی بیٹی کی بیٹی کے۔ عورت اور اس کی پھوچھی یا عورت اور اس کی خالہ یا عورت کی بمن کو جمع کرنا نیز رضائی ماں اور رضائی بمن کو بھی مجازا " تکاح کے رشتوں میں شامل کیا گیا ہے نیز نسب اور تکاح سے مزید رشتے بھی حرام ہوتے ہیں تنسیل کے لیئے دیکھیئے۔

(فغ الماري جلده مني مهما - ١٥٥)

٣١٨٢ - (٣٣) وَهُنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيْمًا رَجُلِ نَكَحَ إِمْرَأَةً فَذَخَلَ بِهَا، فَلَا يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُ إِبْنَتِهَا. وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَلْيَنْكِح إِبْنَتِهَا، وَأَيْمًا رَجُلِ نَكَحَ إِمْرَأَةً، فَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمُهَا، دَخَلَ بِهَا أَوْلَمُ يَدُخُلُ. . . رَوَاهُ ابْنَهُا، وَأَيْمًا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَة، وَالْمُثَنَّى بْنُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيثُ لَا يُصِحُّ مِنْ يَجَلِ إِسْنَادِه، إِنَّمَا رُوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَة، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَهُمَا يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ.

۳۱۸۲: عمرو بن شعیب اپن والد سے وہ اپن وادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جس فخص نے کی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ مجامعت کی اس کیلئے اس کی بٹی سے نکاح جائز نہیں اور اگر اس کے ساتھ مجامعت نہیں کی تو اس کی بٹی سے نکاح درست ہے اور جس فخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کیلئے اس کے ساتھ مجامعت کی یا نہیں (ترذی) امام ترذی نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کی مال سے نکاح جائز نہیں جائے بیوی کے ساتھ مجامعت کی یا نہیں (ترذی) امام ترذی نے بیان کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس مدیث کو ابن لھیم اور شخی بن مباح نے عمروین شعیب سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو فن مدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔

# بَابُ الْمُبَّاشَرَةِ (بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کابیان)

### الفصل الأول

٣١٨٣ ـ (١) عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُوُدُ تَقُوْلُ: إِذَا اَتَى الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا. كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مہلی فصل: سمال : بار رضی اللہ منہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' یبودی کما کرتے ہے کہ جب کوئی معن اپنی بیوی کے اس پر یہ آیت اتری " معن اپنی بیوی سے اندام نمانی میں پیٹر کی جانب سے مجامعت کرے گا تو بچہ بمینگا پیدا ہو گا۔ اس پر یہ آیت اتری " " تماری مور تی تماری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی ہیں جس طرح جاہو جاؤ" ( بخاری مسلم )

وضاحت : مجامعت مرف مورت کی شرمگاہ میں جائز ہے خواہ کوئی بھی طریقہ افتیار کیا جائے البتہ پیچے کی جانب مینی پاخانہ کی جکہ میں لواطت ہے اور یہ حرام ہے (واللہ اعلم)

٣١٨٤ - (٢) وَمَنْهُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلَمٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَنْهِنَا . النَّبِيِّ فَلَمْ يَنْهِنَا .

۱۳۱۸ جابر رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' ہم عزل کرتے تھے اور قرآن پاک اتر ما تھا (بخاری اسلم) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا لیکن آپ نے ہمیں اس سے نہ روکل

وضاحت : عزل سے مقدو یہ ہے کہ ازال کے وقت عفیو تاسل کو عورت کی شرمگا سے نکل لیا جائے اور سمی "کو عورت کی شرمگا سے نکل لیا جائے۔ اکدہ ذکر ہونے والی امادے کے منہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ عزل نہ کیا جائے اس سے بچا جاہیے ( تنقیع الرواۃ جلد اس مفحہ ۱۱۔۱۸)

٣١٨٥ ـ (٣) وَعَفْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِىَ خَادِمَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَآكْرَهُ أَنْ تَحُمِلَ فَقَالَ: «إِعْزِلَ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» ... فَلِبِثُ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٥: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك هخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي پاس آيا اس نے كما ميرى ايك لوندى ہو وہ مارى خادمه ہونے كو پند نبين كرآ۔ ايك لوندى ہو وہ اور بين اس كے حالمہ ہونے كو پند نبين كرآ۔ آپ نے فرايا " تو چاہے تو اس سے عزل كر كين دو نقدير بين لكما جا چكا ہے وہ ہوكر رہے كا (ايني اگر اس كا حالمہ ہونا تقدير بين لكما جا چكا ہے وہ ہوكر رہے كا وردت نبين) كچھ عرصہ بعد وہى تقدير بين كمن اس لئے عزل كى ضرورت نبين) كچھ عرصہ بعد وہى فضى آيا اور بتايا كه لوندى تو حالمہ ہو چكى ہے۔ اس پر آپ نے فرايا " بين نے قرايا " بين كئے بتا ويا تھا كہ اس كے حق بين جو نقدير بين لكما جا چكا ہے وہ ہوكر رہے كا (مسلم)

٣١٨٦ - (٤) **وَمَنُ** أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسَرَجْنَا مَسِعُ رَسُول اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ، فَاصَبْنَا سَبِيًّا مِّنْ سَبِي الْعَرْبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَآء، وَاشْتَهُيْنَا النِّسَآء، وَاشْتَهُيْنَا النِّسَآء، وَاشْتَهُيْنَا الْعَزْلَ، وَاشْتَهُيْنَا اللهِ ﷺ وَاشْتَهُيْنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۳۱۸۲: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ نی المصطلق میں ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت سے دور رہتا معیت میں فکے ہمیں عرب قیدی دستیاب ہوئے ہم نے عورتوں (کے ساتھ مجامعت) کی رغبت کی مجامعت سے دور رہتا ہمارے لئے مشکل ہو گیا چنانچہ ہم نے عزل کو اچھا سمجھا ہم نے جاہا کہ ہم عزل کریں (لیکن) ہم نے خیال کیا کہ ہم کیسے مزل کریں؟ جبکہ ہم میں رسول الله صلی الله علیہ دسلم موجود ہیں کیوں نہ ہم آپ سے دریافت کریں چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت کریا آگر تم مزل نہ کرو تو حمیں کیا ہے؟ اس لیے کہ جو روح قیامت کی وجود میں آئے والی ہے وہ ضرور آگر رہے گی (بخاری مسلم)

وضاحت: اس مدیث میں بھی عزل کومتحن قرار نیں دیا کیا بلکہ اس کے نہ کرنے کی ترفیب موجود ہے۔

٣١٨٧ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ. فَقَالَ: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَآءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ، وَإِذَا اَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيِىءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۱۸۷: ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا منی سے ہروقت تو بچہ پیدا نمیں ہو آ اور جب الله تعالی کمی چیز کو پیدا فرانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نمیں سکتا (مسلم)

٣١٨٨ ـ (٦) وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَقَالَ: إِنِّى آغِزِلُ عَنْ إِمْرَأَتِى. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ » فَقَالَ الرَّجُلُ: اللهِ عَلَىٰ وَلَدِهَا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٨: سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آيا اس نے بيان كيا كه ميں اپنى عورت سے عزل كرتا ہوں۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے اس سے دريافت كيا تو عزل كس لئے كرتا ہے؟ اس فخص نے كما اس كے بيح كا دُر ہے (جو دودھ في رہا ہے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا اگر دودھ (پلانے كے دوران حمل ہو جانے سے) كچھ ضرر ہوتا تو فارس اور ردم كے لوگوں كو اس سے ضرر ہوتا (مسلم)

۳۱۸۹: جذامہ بنت وهب رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ چند لوگوں کی موجودگی ہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا کہ دودھ پلانے کے زمانہ ہیں عورت سے جماع کو روک دوں لکن جب ہیں نے رومیوں اور فارسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی عورتوں سے دودھ پلانے کے زمانہ ہیں جماع کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو کچھ نقصان نہیں ہو تا (تو ہیں نے نہ روکا) اس کے بعد لوگوں نے آپ سے عزل کے بارہ ہیں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نہ یہ تو پوشیدہ طور پر زندہ انسان کو دفن کرتا ہے اور اس آیت ہیں اس کا ذکر ہے "اور جب اس لوگی سے جو زندہ دفن کی مٹی تھی پوچھا جائے گا"

٠ ٣١٩ - (٨) وَعَنُ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » - وَفِي رِوَايَةٍ -: «إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى امْرَاتِه وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۱۹: ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیامت کے دن اللہ کے نزدیک بست بوی المات اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مقام اس مخض کا ہے جو اپنی بوی سے مباشرت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہے پھروہ اس کی پوشیدہ باتوں کو پھیلا تا ہے (مسلم)

## الفصل التاني

٣١٩١ – (٩) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُوْحِىَ اِلَى رَسُوْلِ الله ﷺ: ﴿ نَسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ – ٱلآية: «أَقْبِلُ وَادْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ»... رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

دوسمری فصل : ۱۳۱۹: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وی کی گئی و تمہاری عمیق ہیں تم اپنی کمیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ " اگلی جانب سے آؤ (یا) کمچیلی جانب سے آؤ (یا) کمچیلی جانب سے آؤ (البت) پیٹے سے اور چین کی حالت میں (اندام نمانی سے بھی) احراز کرو (ترندی ' ابن ماجہ)

٣١٩٢ - (١٠) **وَمَنْ** خُزَيْمَةَ بِسِنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهُ لاَ يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي اَدْبَارِهِنَّ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْيَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيُّ.

۳۱۹۲: مخزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، باشبہ اللہ حق کے بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا کم عورتوں کی (پیٹم) میں جماع نہ کرد (احمہ کندی) ابن ماجہ واری)

٣١٩٣ ـ (١١) **وَمَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلْعُونُ مَنّ آتَى إِمْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا». رَوَاهُ آخِمَدُ، وَآبُوْ دَاؤَدَ.

سالان ابو بریره رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص ملعون ہے جو اپنی بیوی (کی پیٹے) میں جماع کرتا ہے (احمد ابوداؤد)

٣١٩٤ – (١٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ النَّذِي يَاتِي اِمْرَاتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللهُ اِللهِ ، . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ».

۱۹۹۳ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، و محض اپنی بیوی کی پیٹے میں جماع کرتا ہے اللہ اس محض کی جانب نظر (رحمت) نمیں فرائے کا (شرح السنم)

٣١٩٥ ـ (١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَلَيْهُ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَلَيْهُ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ عِلَيْهُ: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ عِلَيْهُ وَهُ اللّهُ اللهُ ال

۳۱۹۵: این عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا الله اس معنص کی جانب نہیں ویکھے کا جو کسی مرد یا کسی عورت کی پیٹے میں جماع کرتا ہے (ترفدی)

وضاحت: اس مدے کی سد ضعیف ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۱۳۸)

٣١٩٦ - (١٤) وَعَنْ أَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَقْتُلُوا آوْلاَدَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الغَيْلَ— يُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ» . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدٌ.

۳۱۹۱: اساء بنت بزید رمنی الله عنها بیان کرتی بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا عنم الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا عنم الله کو دورہ پلانے کے دوران اس کی والدہ سے ہم بستر مونا بچ کے جوان ہونے پر اس کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : یح کے دورہ پینے کے زمانے میں اس کی والدہ ہے ہم بسر ہونے ہے بی محت متاثر ہو سکت ہے اور پیہ بواں سال ہونے کی عرمیں محوڑے کی سواری پر کنٹول نہیں کر پائے گا اور محوڑا جیز رفاری کے عالم میں اس کو بیچ گزا دے گا۔ اس لئے آپ نے اس خدشہ کے چیش نظر اس سے روکا ہے اور یہ نمی تنزیک ہے اس باب کی پہلی فصل میں جذامہ بنت وحب سے مروی حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے اس سے روکنے کا ارادہ فرایا لیکن جب آپ نے روم و فارس کے لوگوں کا جائزہ لیا کہ ان کی صحت متاثر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو حرام قرار نہ دیا مقصود یہ ہے کہ و فارس کے لوگوں کا جائزہ لیا کہ ان کی صحت متاثر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو حرام قرار نہ دیا مقصود یہ ہے کہ جذامہ کی حدیث میں نمی تخری کا ارادہ ترک فرایا اور اس حدیث میں نمی تنزیک ہے دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ مناسب یمی ہے کہ اس سے بچاؤ اختیار کیا جائے البتہ مباح ہے (واللہ اعلم)

#### رور و مَرَّ مِ الفَصلُ الث**ال**ث

٣١٩٧ - (١٥) صَنْ يُمَرَبِنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اللَّ بِاِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

تیسری فصل: ۱۳۱۹: عربن خطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل نه کیا جائے (ابن ماجه)

وضاحت ! یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبداللہ بن کمید رادی میں مقال ہے (الفعفاء الصغیر صفحہ ۱۳۳۵) التاریخ الکبیر جلدہ صفحہ ۱۴ الجرح والتعدیل جلدہ صفحہ ۱۹۰ الجرح والتعدیل جلدہ صفحہ ۱۳۸۵ المجروحین جلدہ صفحہ ۱۳۸۵ صفحه اسفحہ ۱۳۸۵ صفحہ ۱۳۸۵ صفحه اسفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه اسفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه اسفحه اسفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه اسفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸۵ صفحه اسفحه اسفحه ۱۳۸۵ صفحه ۱۳۸ صفحه ۱۳

# بَابُ خَيَارِ الْمَمْلُوكَيْنِ (عَلَام اور لونڈی کو آزاد کرنے کابیان) الفَصْلُ الْاقُلُ

٣١٩٨ ـ (١) عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْ هَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي بَرِيْرَةً —: «خُذِيْهَا فَاغْتِقِيْهَا» وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ خُرُّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۱۸: عروہ عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بریہ (لونڈی) کے بارے میں فرایا کہ آپ بریرہ کو آزاد کر دیں جب کہ اس وقت اس کا خاوند غلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو افتیار دیا تو اس نے اپنا نکاح ختم کر دیا لیکن اگر اس کا خاوند آزاد ہوتا تو آپ اس کو افتیار نہ دیتے (بخاری مسلم)

٣١٩٩ - (٢) وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبُدًا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيَثُ؛ كَانِي آنظُرُ اللهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ -، يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحَيَتِه، فَقَالَ النَّبِي يَنِي لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ! أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ جُبِ مُغِيْثٍ بُرِيْرَةَ؟ وَمِنْ عَلَى لِحَيَتِه، فَقَالَ النَّبِي يَنِي لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ! أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ جُبِ مُغِيْثٍ بُرِيْرَةَ؟ وَمِنْ بُعْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا؟ » فَقَالَ النَّهِ إِنَّ أَمُرُنِي ؟ قَالَ: بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا؟ » فَقَالَ اللهِ إِنَّ أَمُرُنِي ؟ قَالَ: وَلَا مَا أَشْفَعُ » قَالَت: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمُرُنِي ؟ قَالَ: وَلَا أَمُولُ اللهِ إِنَّ أَمُرُنِي ؟ قَالَ: وَلَا مَا أَشْفَعُ » قَالَت: لاَ حَاجَةً لِنَي فِيهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

۱۳۱۹: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بریرہ کا خاوند سیاہ فام غلام تھا اس کو مغیث کمہ کر پکارا جا تا تھا،
اب بھی میری آ تکھوں کے سامنے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ جب وہ لمینہ منورہ کی گلیوں ہیں روتے ہوئے بریرہ کے پیچے پیچے چل رہا تھا اور اس کے آنو اس کی داڑھی پر بہہ رہے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رصی اللہ عنہ سے خاطب ہوتے ہوئے فرایا، اے عباس ! تجھے تعجب لاحق نہیں ہو رہا ہے کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے؟ اور بریرہ کو اس سے کتنی نفرت ہے؟ (یہ منظر دکھ کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا، اگر ممکن ہو تو اس سے ردوبارہ) رابطہ قائم کر لو۔ اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول!کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایا، ہیں تو سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جھے اس کی ضرورت نہیں (بخاری)

#### رَدُرُ مِ سُ الْفُصُلُ الثَّانِيُ

٣٢٠٠ (٣) صَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: ٱنَّهَا اَرَادَتَ اَنْ تُغْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا، زَوْجٌ ـ ، فَسَالَتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ . . رَوَاهُ اَبُـُو دَاؤُدَ، وَالنِّسَائِئُ .

وومسری فصل: ۱۳۲۰۰ عائشہ رضی اللہ عنها نے ارادہ کیا کہ وہ غلام اور لوعڑی دونوں کو آزاد کرے۔ انہوں نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے انہیں عظم دیا کہ وہ غلام (خلوند) کو بیوی لوعڑی سے پہلے آزاد کرے (ایوداؤد نبائی)

وضاحت الما مدیث کی سند میں عبداللہ بن عبدالرجمان ضعیف رادی ہے (میزان الاعتدال جلد مند،۲۰ مند،۲۰ تنقیع الرداة جلد مند،۲۰)

٣٢٠١ - (٤) **وَعَنَهَا:** اَنَّ بُرِيَّرُةَ رَضِى اللهُ عُنُهَا عُتِقَتْ وَهِى عِنْدَ مُعْيَثٍ، فَخَيَّرهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ» . . رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤُدَ .

الله عليه وسلم في الله عنها بيان كرتى بين كه بريره جب آزاد بوئى تو وه مغيث كے نكاح ميں تقى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله الله الله الله وسلم في الله والله وا

یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔

# بَابُ الصَّدَاقِ (حق مركابيان)

## ٱلْفُصِلُ ٱلْاَوْلُ

نَفَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ. فَقَامَتُ طَوِيْلًا، فَقَامَ رَجُلُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ. فَقَامَتُ طَوِيْلًا، فَقَامَ رَجُلُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَوِجَنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنَ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلَ عِندَكَ مِنْ شَيْيٍ تُصَدِقُها؟» — رَسُولَ اللهِ إِزَوِجَ بَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: «هَلَ عِندَكَ مِنْ شَيْيٍ تُصَدِقُها؟» — قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. قَالَ: «فَالْتَمِسُ وَلُوخَاتَما مِنْ حَدِيْدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. قَالَ: «فَالْتَمِسُ وَلُوخَاتَما مِنْ حَدِيْدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: «أَو مُنورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. فَقَالَ: «زَوَّجَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: «إِنْطَلِقْ فَقَدُ زَوَّجَتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا فَقَالَ: «أَوْجَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِنْطَلِقْ فَقَدُ زَوَّجَتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَفَقً عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۲۹: سمل بن سعد رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے خود کو آپ کے لئے حبہ کر دیا ہے وہ کافی دیر کھڑی ربی تو ایک صحابی اٹھا' اس نے عرض کی' اے اللہ کے رسول! اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا اس عورت سے نکاح کرا دیں۔ آپ نے دریافت کیا' تیرے پاس حق مردینے کے لئے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا' میرے پاس تو صرف میری یہ جادر ہے۔ آپ نے فرایا' علاش کر! اگرچہ لوہے کی اگو تھی بی کیوں نہ ہو۔ اس نے علاش میرے پاس تو صرف میری یہ جادر ہے۔ آپ نے فرایا' علاش کر! اگرچہ لوہے کی اگو تھی بی کیوں نہ ہو۔ اس نے علاش کیا لیکن اسے کچھ نہ مل سکا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا' اچھا تھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا' بال! مجھے فلاں فلاں سور تیں یاد ہیں۔ آپ نے فرایا' میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے سور تیں ہیں (اسے یاد کرا دے) اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا' جا! میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے جانچہ اس کو قرآن پاک پرجایا (بخاری' مسلم)

وضاحت : حق مركم ازكم كتا ہو؟ شرعا" اس كا نتين نہيں ہے خق مرايك درہم بلكہ اس سے بھى كم ركما جا سك جن جى كم ركما جا سك جن بر فادند يوى كا انفاق ہو جائے۔ اس مديث بي ايك عورت نے خود كو رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے حبہ كيا ہے يہ آپ كے ناتھ خاص ہے اس ميں عموميت نہيں ہے۔ بعض محدثين نے سورہ احزاب كى اس آيت سے (جس كا ترجمہ ہے كہ) "فى مومنوں پر ان كى جانوں سے بھى ذيادہ حق ركھتے ہيں" سے استدلال كيا ہے كہ آپ بلااجازت بھى كى عورت كا نكاح كى مرد سے كرا سكتے ہيں۔ تفصيل كے لئے ديكھيں (فتح البارى جلدہ صفحہ اس)

٣٢٠٣ – (٢) **وَعَنْ** أَبِى سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِازْوَاجِهِ ثِنْتَى عَشَرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشَّا. قَالَتْ: اَتَدُرِى مَا النَّشُ؟ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: نِصْفُ اُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهُم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَنُشُ بِالرَّفْعِ فِى قُلْتُ : لَا . وَاهُ مُسْلِمٌ . وَنُشُ بِالرَّفْعِ فِى السَّنَةِ، وَفِى جَمِيْعِ الْاصْولِ.

۳۲۰۳: ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ سے دریافت کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مر کتنا تھا؟ انہوں نے بیان کیا 'آپ کی بیویوں کا حق مربارہ "اوتیہ "اور ایک "لش" تھا۔ (پر) انہوں نے بیان کیا 'آپ کی بیویوں کا حق مربارہ "اوتیہ "اور ایک "لش" تھا۔ (پر) انہوں نے بیایا 'ایک "لش" نصف اوتیہ کے ہار ہر ہر کیا ہے؟ (ابوسلمہ کتے ہیں) میں نے نفی میں جواب دیا (تو) انہوں نے بیایا 'ایک "لش" فسف اوتیہ کرابر ہے 'اس طرح کل پانچ سو در ہم ہوئے (مسلم) شرح السنہ اور دیگر تمام نسخوں میں لفظ "نش" پیش کے ساتھ ہے۔ وضاحت ، آپ کی تمام بیویوں کا حق مربانج سو در ہم نہ تھا 'البتہ اکثر بیویوں کا حق مراتا تھا جبکہ نجاحی نے ام حبیبہ کو (۲۰۰۰) چار برار در ہم حق مردیا اور منیہ کا حق مران کو آزاد کرنا تھا نیز اوتیہ سے مراد "جازی اوتیہ " ہے جو قربا چالیس در ہم کے برابر ہے (تنفیح الرواۃ جلد ساصفی ۱۲)

#### َ وَرَوْ مِنَّ وَ الفصل الثاني

٣٢٠٤ – ٣٢٠٤ عَنَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَآءِ – ؛ فَإِنَّهَ اَلُو كَانَتَ مَكُرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ ، كَكَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَا عَلَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عَلَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عَلَمْ مَنْ إِثْنَتَى عَشَرَةَ اللهِ مَا يَعِيْهُ نَكُحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى اَكْثَرُ مِنْ إِثْنَتَى عَشَرَةَ الْوَقِيَّةُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالتَّرَمِذِيُ ، وَابُودَاؤَد، وَالنَّسَائِيُ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالدَّارَهِ عَيُ .

دوسری فصل: ۳۲۰۳: عمر بن خطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں عورتوں کو زیادہ مقدار میں حق مرنہ دو اس کے کہ اگر زیادہ مقدار میں دینا (اس) دنیا میں عزت کا باعث ہوتا اور الله کے بال پر بیزگاری (کا کام) ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے مستحق نبی صلی الله علیہ وسلم ہوتے ، مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے یا اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کرتے وقت بارہ "اوقیہ" سے زیادہ مردیا ہو (احمہ ترفیک ابوداؤد نسائی ابن ماجہ وارمی)

وضاحت : شریعت میں حق مرمقرر نہیں' آپ جس قدر جاہیں' حق مردیں۔ جمال تک عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کا تعلق ہے تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ جس کا جُوت یہ ہے کہ ایک عورت نے عمر رضی اللہ عنہ سے کما کہ آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے جب کہ سورت نساء میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ "تم نے پہلی ہوی کو بہت سا سامان

وے رکھا ہو" عرفے فرمایا ایک عورت مجھ پر غالب آگئ۔ اے اللہ! مجھے معاف فرما سب لوگ عرف سے زیادہ سمجھ دار میں بعد ازاں عرفوالی آئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! میں نے تنہیں چار بو درہم سے زیادہ حق مر دینے سے روکا تھا اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ جس قدر چاہو عق مردد (تنظیم الرواۃ جلد مسلمی ال

٣٢٠٥ ـ (٤) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ إِمْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ».. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَهُ.

۳۲۰۵: جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے اپنی عورت کو دونوں ہاتھ بمرکر ستو یا مجور بطور مردیا اس نے اس کو حلال کر لیا (ابوداؤد)

٣٣٠٦ (٥٥) **وَعَنْ** عَامِرِ بَنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ اِمْرَاةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتَ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعُلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمُ ؟ فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

۳۲۰۹: عامر بن ربید بیان کرتے ہیں کہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے حق مریس جو تا لے کر نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا'کیا تو خود کو اور اپنے مال کو جوتے کے بدلے دینے پر رضامند ہے' اس نے البات میں جواب دیا' (تب) آپ نے اس نکاح کو نافذ فرمایا (ترزی)

وضاحت : یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں عاصم بن عبیداللہ رادی مکر الحدیث ہے (العلل ومعرفتہ الرجال جلدا صغه ۳۵۳ تقریب الرجال جلدا صغه ۳۵۳ تقریب الرجال جلدا صغه ۳۵۳ تقریب التهذیب جلدا صغه ۳۸۳ ارداء الغلیل جلدا صغه ۳۳۳)

٣٢٠٧ ـ (٦) وَعَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ إِمْرَاةً وَلَمْ يَفْرِضَ لَهَا شَيْئًا ، وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَى مَاتَ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَآئِهَا ، لاَ وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ . ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سَنَانِ صَدَاقِ نِسَآئِهَا ، لاَ وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ . ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سَنَانِ الْاَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ فَي بِرْوَع بِنْتِ وَاشِقِ إِمْرَاةٍ مِنَّا بِهِثْلِ مَا قَضَيْتَ . اللهَ عَلَيْهُ فَي بُرُوع إِنْتِ وَاشِقِ إِمْرَاةٍ مِنَّا بِهِثْلِ مَا قَضَيْتَ . فَقَرَحَ بِهَا إِبْنُ مَسْعُوْدٍ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۲۰۷: ملقمہ 'ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے ایک فخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے کی عورت سے نکاح کیا (اور) حق مرکا تعین نہیں ہوا نیز فاوند نے اس سے مجامعت ہمی نہیں کی وہ پہلے کی فوت ہو گیا؟ ابن مسعود نے فرایا 'اس عورت کو اس کی (رفقاء) عورتوں کے برابر حق مرطے گا' کی بیٹی نہ ہوگی۔ وہ عورت عدت گزارے نیز اس کو وراثت میں سے بھی حصہ طے گا۔ (یہ من کر) معقل بن سان کو ا ہوا' اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں (بھی) اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس پر ابن مسعود نے مسرت کا اظمار کیا (ترفی 'ابوداؤد' نسائی' داری)

## أَلْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٢٠٨ - (٧) **وَعَنْ** أُمِّ حَبِيْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتُ تُحْتَ عَبِّدِ اللهِ بَنِ جَحْش ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وَامْهَرَهَا عَنَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ . وَفِي رِوَايةٍ : أَرْبَعَةَ آلَافٍ . وَفِي رِوَايةٍ : أَرْبَعَةَ آلَافٍ . وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بَنِ حَسَنَةً . رَوَاهُ آبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .

تیسری فصل : ۳۲۰۸: ام حبیب رمنی الله عنها عبدالله بن جعش کے نکاح میں تھی۔ جبشہ کی سرزین میں اس کا انقال ہو گیا تو نجاشی نے اس کا نکاح نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور آپ کی جانب سے اس کو چار بزار حق مسر دیا۔ ایک روایت میں چار بزار درہم ہے اور شرجیل بن حسنہ کی معیت میں اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جانب بھیجا (ابوداؤد انسانی)

وضاحت : مخلوۃ کے نسخوں میں ام حبیبہ کے پہلے شوھر کا نام عبداللہ بن جعش ندکور ہے جو غلط ہے۔ اس کا نام عبیداللہ بن جعش تھا جو عبشہ میں نعرانی ہو کر مرکیا تھا (داللہ اعلم)

٣٢٠٩ - (٨) **وَهَنْ** اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَزُوَّجَ اَبُوْ طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم، فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا ٱلْإِسُلَامُ، اَسْلَمَت أُمَّ سُلَيْم قَبْلَ آبِي طَلْحَة، فَخَطَبَهَا فَقَالَتُ: إِنِّي قَدُ اَسْلَمْتُ، فَإِنْ اَسْلَمْتُ النَّسَائِقُ. اَسْلَمْتُ، فَإِنْ اَسْلَمْتُ النَّسَائِقُ.

۳۲۰۹: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کیا کی مراسلام تھا۔ ام سلیم ابوطلہ سے پہلے مشرف بہ اسلام ہو کی ہوں سے پہلے مشرف بہ اسلام ہو کی تو ابوطلحہ نے اس کی جانب مثلن کا پیغام بجوایا۔ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو مئی ہوں اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو کیا تو اسلام بی ان کے درمیان حق مر تھا (نسانی)

# بَابُ الْوَلِيْمَةِ (وليمه كابيان) الْفَصْلُ الْآوَّلُ

٣٢١٠ - (١) عَنْ أَنْسِ رَضِى الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ» . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۲۰: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمان بن عوف پر زرد رنگ کا نشان دیکھا' دریافت کیا' یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا' میں نے ایک عورت سے (مجور کی) عظمی کے برابر سونا حق مردے کر نکاح کیا ہے آپ نے فرمایا' مجھے مبارک ہو' ولیمہ کر' اگرچہ ایک بحری ہی ہو (بخاری' مسلم)

٣٢١١ - (٢) **وَعُنْهُ،** قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ٱحْدٍ مِّنْ نِسَآئِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، آَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۱: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کا ولیمہ اس طرح کا نہیں کیا جس طرح کا زینب کا کیا' آپ نے اس کے ولیمہ پر بکری ذرج کی (بخاری' مسلم)

٣٢١٢ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَنْي بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحُمًا. رَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ.

۳۲۲: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب زینب بنت جعش کے ساتھ نکاح کیا اسے اس اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ الله عند بیان کو گوشت اور روٹی سے سیر کر دیا (بخاری)

٣٢١٣ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا وَأُولَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سرا الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغید کو آزاد کر کے اس سے نکاح

کیا اور اس کے آزاد کرنے کو اس کا حق مر قرار دیا (ق) اس کے دلیمہ میں کھانا (کمجور 'پیراور سمی سے) تیار کروایا ( بخاری ' مسلم )

٣٢١٤ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبَنَى عَلَيْهِ بَصَفِيَّةَ ، فَذَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزِ وَلَا لَحْيَمٍ ، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلَّا اَنَّ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ – فَبُسِطَتْ فَالْقِي عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْآقِطُ وَالسَّمْنُ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۲۳: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیبر اور مدید منورہ کے درمیان تین رات اقامت پزیر رہے۔ صغیة رضی الله عنها کے ماتھ آپ کا ثکاح ہوا تھا چانچہ میں نے دعوت ولیمہ کے لیئے لوگوں کو مدعو کیا (لیکن) دعوت میں گوشت روئی (کا انتظام) نہ تھا (الذا) اس میں آپ کے ارشاد کے مطابق چڑے کا دستر خوان بچھایا گیا اس بر مجور' پنیر اور تھی رکھ ویا گیا (بخاری)

٣٢١٥ - (٦) **وَعَنْ** صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً رَضِى اللهُ عَنْـهَا، قَالَتُ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَآئِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرِ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۲۵ مغیر بنتِ شب رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپی بعض بیویوں کا ولیمہ دو "مر" جو سے کیا (بخاری)

وضاحت : "د" ایک بیانہ ہے جس میں بونے میارہ چمناک جو وغیرہ ساتے ہیں (والله اعلم)

٣٢١٦ - (٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِى أَخَدُكُمْ اللهَ الْوَلِيمَةِ فُلْيَاتِهَا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيُجِبُ، عُرَّسًا كَانَ أَوُ نَحْوَهُ».

٣٢١٧ ـ (٨) وَهَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُعِى اَحَدُكُمْ اللهِ طَعَامٍ فَلَيْجِبٌ، فَإِنْ شَآءَ طَعِمَ وَإِنَ شَآءَ تَرَكَ ﴿ . . . رَوَاهُ مُسْلِمُ '.

۱۳۲۱ جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' جب تم بی سے کی مخض کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہئے کہ تول کرے (بینی شریک ہونا چاہئے) پھر چاہے کھائے یا نہ کھائے (مسلم)

٣٢١٨ ـ (٩) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُذَعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتَرَكُ الْفُقَرَاءُ، ومَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». متفق عليه.

۳۲۱۸: ابو هریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'سب سے برا کھانا' اس ولیمه کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگوں کو دعوت طعام دی گئی ہو اور فقیروں کو چھوڑ دیا گیا ہو اور جس مخف نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کی (بخاری 'مسلم)

، ٣٢١٩ ـ (١٠) وَعَنْ آبِي مَسْعُودِ ٱلْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُكَنِّى آبَا شُعَيْبٍ، كَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامٌ، فَقَالَ: إضَنَعْ لِى طَعَامًا يَكُفِى خَمَسَةً، لَعَلِّى الْأَنْصَارِ يُكَنِّى آبَا شُعَيْبٍ، كَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامٌ، فَقَالَ: إضَنَعْ لِى طَعَامًا يَكُفِى خَمَسَةً، لَعَلِّى اَدُعُو النَبِى عَلِي عَلَيْهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا -، ثُمَّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ اللّهُ النَّبِى عَلِي الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله

۳۲۱۹: ابومسعود انصاری بیان کرتے ہیں' ایک انصاری مخص کی کنیت ابوشعیب تھی اس کا غلام گوشت بنانے کا کام کرنا تھا اس نے اس سے کما' پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر' ثاکد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کروں آپ پانچ یں ہوں گے۔ اس نے مخفر سا کھانا تیار کیا۔ بعدازاں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ کو کھانے کے لئے بلایا۔ آپ کے ساتھ ایک مخض (زاکد) ہو لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے (معذرت خواہانہ انداز میں) ذکر کیا کہ ایک مخف (بلا دعوت) ہمارے ساتھ آگیا ہے آگر آپ پند کریں تو لمسے اجازت دیں آگر نہ اجازت دینا چاہیں تو جسے آپ پند کریں؟ اس نے عرض کیا' کوئی بات نہیں' میں اس کو اجازت دیتا ہوں (بخاری' مسلم)

## الفصل التابي

٣٢٢٠ - (١١) عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اَوْلَمَ عَلَىٰ صَفِيَّةٍ بَسَوِيْتٍ وَتَمُرٍ. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَابُوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

دو مری فصل: ۳۲۲۰: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صفیه رضی الله عنها کے وابعہ کے وابعہ بر ستو اور کھجوروں کا انتظام فرمایا (احمد 'ترنےی' ابوداؤد' ابن ماجه)

٣٢٢١ ـ (١٢) وَعَنْ سَفِيْنَةً ـ أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلَى آبُنَ أَبِي طَالِبٍ -، فَصَنَعَ لَهُ

طَعَامًا، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ: لَوْدَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ، فَجَآءَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ عِضَادَتِى الْبَابِ، فَرَجَعَ. قَالَتُ فَاطِمَةُ: عِضَادَتِى الْبَابِ، فَرَجَعَ. قَالَتُ فَاطِمَةُ: عِضَادَتِى الْبَابِ، فَرَجَعَ. قَالَتُ فَاطِمَةُ: فَتَبِغَتُهُ - ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَدَّكَ؟ - قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِى أَوُ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدُخُلَ بَيُتَا مُزَوَّقًا» . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ

۱۳۲۱: سفینہ (ام سلمہ کا غلام) بیان کرتا ہے کہ ایک فخص علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ کا مہمان بتا انہوں نے اس کے لئے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رمنی اللہ عنہا نے خیال کیا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر دعو کر لیں (تو) وہ بھی ہارے ساتھ (کھانے میں) شریک ہو جا کیں چنانچہ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت وی آپ تشریف لائے۔ ابھی آپ نے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ آپ کی نظر گھر کے کونے میں ایک منعش پردے کے کپڑے پر پڑی تو آپ واپس لوٹ کے فاطمہ رمنی اللہ عنما نے بیان کیا (اس پر) میں آپ کے بیچے می اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ واپس کیوں آگئ؟ آپ نے فرایا میرے لئے یا کی پنجبر کے لئے مناسب نہیں کہ عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ واپس کیوں آگئ؟ آپ نے فرایا میرے لئے یا کی پنجبر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو (احمر 'ترزی' ابن ماجہ)

٣٢٢٢ - (١٣) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا» . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ .

۳۲۲۲: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس مخض کو (کی دعوث میں) مدعوکیا جائے وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی نافرمانی کی اور جو مخف بن بلائے (دعوت میں) شریک ہو گیا ، وہ چور (بن کر) داخل ہوا اور (کھانا) لوث کر واپس چلا گیا (ابوداؤد) وضاحت : اس حدیث کی سند میں ابان بن طارق بھری مجمول رادی ہے نیز درست بن زیاد راوی کی بیان کردہ حدیث قائل ججت نہیں ہے (میزان الاعتمال جلد س صفحہ ۲۲ تنقیح الرواق جلد س صفحہ ۲۲ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۸)

٣٢٢٣ - (١٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِّنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ — فَاجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، وَإِنْ سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَاجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْ دَاؤَدُ.

۳۲۲۳: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ میں سے کی فض کا بیان ہے کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فض کا بیان ہے کم رسول الله علیه وسلم فے فرمایا ' جب دو دعوت دینے (والے) اکشے آ جاکیں تو جس کا دروازہ قریب ہو' اس کی دعوت قبول کی جائے اور اگر

ایک بہلے آ جائے تو پہلے آنے والے کی دعوت قبول کی جائے (احمر ابوداؤد)

٣٢٢٤ - (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وطَعَامُ اللهُ عَلَيْهُ: وطَعَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ . . . . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ .

فہ اللہ ابن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' پہلے روز (ولیمہ ک) وعوت کرنا لازم ہے اور دوسرے دن سنت ہے اور تیسرے دن ریاکاری ہے اور جو مخفی شمرت جابتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے (ترفدی)

وضاحت : امام تذی مدے ذکر کرنے کے بعد کتے ہیں کہ یہ مدیث مرف زیاد بن عبداللہ بکائی سے مروی ہے اور وہ کشرت کے ساتھ غریب اور منکر روایات بیان کرتا ہے اور اگر اس مدیث کو صحیح باور کر لیا جائے تو تیمرے روز اور اس کے بعد دیگر دنوں میں دعوت کو حرام قرار دیتا پڑے گا اس لئے بھی یہ مدیث قابل قبول نہیں ہے جبکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو دن کا تعین نہیں فرمایا۔ انہوں نے ترفی کی ذکر کردہ مدیث کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہے اور مند ابو معلیٰ میں حسن شد کے ساتھ مروی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباری رکھا (فتح الباری جلدا صفیہ مروی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباری رکھا (فتح الباری جلدا صفیہ مروی ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنها کا ولیمہ تین دن تک جاری رکھا (فتح الباری جلدا صفیہ مروی)

٣٢٢٥ - (١٦) وَعَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَادِيَيْنِ — أَنْ يُؤْكَلَ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَقَالَ مُحْمَى السَّنَّةِ: وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ مُرْسَلاً.

۳۲۲۵: عرمه' ابن عباس رمنی الله عنما سے بیان کرتے ہیں' نبی صلی الله علیه وسلم نے آپس میں وو تخریه وعوت کرانے والوں کا کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا (ابوداؤد) امام محی السنہ نے بیان کیا' صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث عرمہ' نبی صلی الله علیہ وسلم سے مرسل بیان کر رہا ہے۔

## الفصل الثّالِثُ

«اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ —، وَلَا يُؤْكِلُ طَعَامُهُمَله . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِى الْمُتَعَارِضَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عُلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

تیسری فصل: ۱۳۲۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'نہ دو مخصوں کے درمیان ہونے والی فخرید دعوت کو قبول کیا جائے اور نہ ہی ان کا کھانا تناول کیا جائے۔ امام احمد فرماتے ہیں مقصود وہ دو مخص ہیں جو فخر اور ریاکاری کے ساتھ دعوت میں مقابلہ کرتے ہیں (بیعق شعب الایمان)

وضاحت : امام احمد سے مراد احمد بیعتی ہیں' احمد بن طبل نہیں۔ نیز یہ مدیث مرسل ہے اور اس کی سند صحیح احادیث صحیحہ جلد م صفحہ ۲۰۱۳)

٣٢٢٧ ـ (١٨) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ

۳۲۲۷: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاستوں کی دعوت کھانے سے منع فرمایا ہے (بیہتی شعب الایمان)

وضاحت : سند میں ابومروان واسطی راوی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے ہیں اور ابوعبدالرجمان سلمی حدیثیں وضع کیا کرنا تھا بسرحال حدیث کی سند ضعیف ہے (فیض القدیر صفحہ٣٢٦)

٣٢٢٨ ـ (١٩) وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ اَحَـدُكُمْ عَلَى آخِيْهِ الْمُسْلِم، فَلْيَـاْكُلْ مِنْ طَعَـامِه، وَلاَ يَسْـاَلُ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَـرَابِهِ وَلاَ يَسْـاَلُ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَـرَابِهِ وَلاَ يَسْـاَلُ».

رَوَى الْاَحَادِيْتَ الثَّلَاثَةَ ٱلْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالَ: هٰذَا إِنَّ صَحَّ فَلِآنَ الظَّاهِرَ اَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهُ وَلَا يَسْقِيْهِ إِلَّا مَا هُوَ حَلَّالٌ عِنْدَهُ.

۳۲۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم میں سے کوئی فخص جب اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو (دعوت دینے پر) اس کے کھانے میں شریک ہو جائے دریافت نہ کرے۔ (ای طرح) اس کے مشروب میں بھی شریک ہو جائے اور دریافت نہ کرے (بہتی شعب الایمان) نہ کرے۔ (ای طرح) اس کے مشروب میں بھی شریک ہو جائے اور دریافت نہ کرے (بہتی شعب الایمان) نیز بہتی نے دضافت کی ہے کہ اگر یہ حدیث مجے ہے تو اسے ظاہر پر محمول کیا جائے گاکہ مسلمان فخص اپنے بھائی کو جو پکھ کھلائے اور پلائے گا وہ طلال بی ہو گا (کھ تکہ مومن کے بارے میں یہ بدگلن ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ حرام مل کمائے گا اور کھائے گا)

# بَابُ الْقَسُمِ (بیویوں کے ہاں شب باشی میں باری کا بیان) اَلْفَصْلُ اِلْاَلُهُ

٣٢٢٩ ـ (١) عَنْ الْهِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٌ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسُوةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۳۲۲۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیویاں (چھوڑ کر) فوت ہوئے ان میں آٹھ بیویوں کی باری مقرر تھی (بخاری مسلم)

وضاحت : آپ کے انقال کے وقت آپ کی جو ازواج مطرات بقید حیات تھیں' وہ عائشہ' حفصہ' سودہ' ام سلم،' صفیہ' میونہ' ام حبیبہ' زینب اور جوریہ رضی اللہ عنھن تھیں۔ ان میں سودہ نے اپنی باری عائشہ کو حبہ کر دی تھی (تنقیح الرواۃ جلد مسفولا)

٣٢٣٠ - (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِـرَتْ قَالَتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِيْ مِنْكَ لِعَاٰئِشَةَ. فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوُدَةَ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۳۲۳۰۰ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سووہ رضی اللہ عنها بو رهی ہو گئیں تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کی جانب سے اپنی باری عائشہ کو رمبہ کر وی ہے چنانچہ آپ عائشہ کے بال دو دن ان کی اپنی باری اور سووہ کی باری کے دن رہا کرتے تھے (بخاری مسلم)

٣٢٣١ ـ (٣) وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدُا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزُوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَآءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۲۳۱: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں دریافت فراتے کہ کل میری کس کے ہاں شب باثی ہے؟ کل میں کس کے ہاں رات بسر کروں گا؟ آپ کا مقصد عائشہ کی باری تھا چنانچہ آپ کی بویوں نے آپ کو اجازت عطا کر دی کہ آپ جمال پند کریں رہیں تو (پھر) آپ وفات تک عائشہ رضی اللہ عنما کے ہاں رہے (بخاری)

٣٢٣٢ - (٤) وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِه، فَأَيَّةً فَأَيَّةً فَأَيْهُ فَعَدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۳۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو بیووں کی قرعہ اندازی فرماتے 'جس بوی کا قرعہ نکل آنا' اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ (بخاری' مسلم)

۳۲۳۳: ابوقلب انس رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا سنت یہ ہے کہ جب کوئی مخص ہوہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے بال سات (راتیں) رہے پھر باری (کا نفاذ) کرے اور جب بوہ سے نکاح کرے تو اس کے بال تین رات رہے ، پھر باری چلائے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کمہ سکتا ہوں کہ انس رضی الله عنه نے اس حدیث کو نی صلی الله علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے (بخاری مسلم) وضاحت: صحابی کا کی بات کو "من السنم" کہ کربیان کرنے سے مقعود مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ (داللہ اعلم)

٣٢٣٤ – (٦) وَعَنْ آبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَيْنَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى آهَلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبِّغْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» قَالُتْ: ثَلِّثْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلنِّيبِ ثَلَاثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۳۳: ابو بکربن عبدالرحمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلم " سے تکاح کیا اور وہ آپ کے ہاں اقامت گزیں ہو کیں تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اپنے اہل خانہ بعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ذلیل نہیں ہے اگر تو چاہے تو ہیں سات را تیں تیرے ہاں مقیم رہتا ہوں' پھر جھے دو سری یوبوں کے ہاں بھی سات را تیں اس سات را تیں گزاروں؟ پھر باری شروع کروں گا۔ انہوں سات را تیں بسر کرتا ہوں گی اور اگر تجھے پند ہو تو ہیں تیرے ہاں تین را تیں گزاروں؟ پھر باری شروع کروں گا۔ انہوں نے کما آپ تین را تیں گزاریں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے' آپ نے اس سے فرمایا' کنواری کا حق سات اور بیوہ کا حق تین را تیں ہے۔

## الْفُصُلُ الثَّانِيُّ

٣٢٣٥ ـ (٧) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: وَاللَّهُمُّ هٰذَا قَسَمِى فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ، . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْوُدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

دو سری فصل: ۳۲۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باریاں مقرر فصل : ۳۲۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باریاں مقرر کی ہیں پس جس چراپ تیرا افتیار ہے میرا نہیں ہے' اس پر جھے ملامت نہ کرنا (ترفدی' ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ' داری) وضاحت: اس مدیث کی شد ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۱۰)

٣٢٣٦ - (٨) **وَعَنَ** ابِنَ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَاتَاْنِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطُ»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۲۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' اگر کسی مخص کے نکاح میں دد عور تیں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرنا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گاکہ اس کا ایک پہلو ناکارہ ہو گا (ترزی) ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ)

#### رَّ رَّ رُّ وَ ثَرَّ وَ الْفَالِثُ الفُصَلُ الثَّالِثُ

٣٢٣٧ ـ (٩) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرُنَا مَعَ إِبْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةً مَيْمُونَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، بِسَرِفَ - فَقَالَ: هٰذِه زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعَتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا - وَلاَ يُوْلِيَا فَالَا تُرَعْزِعُوهَا - وَلاَ يُقْلِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَقَالَ رَزِيْنٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَآءٍ هِيَ سَوْدَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ اَصَحُّ، وَهَبَتُ يَوْمَهَا لِغَائِشَةَ حَيْنَ اَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلاَقَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: اَمْسِكْنِيْ؛ قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ، لَعَلِّيْ اَكُوْنُ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ. تیسری فصل: ۳۳۳ : عطاء بیان کرتے ہیں ہم کہ ابن عباس رضی اللہ عنما کی معیت میں سرف (مقام) میں میں فصل: ۳۳۳ : عطاء بیان کرتے ہیں ہم کہ ابن عباس نے کہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ (محترمہ) ہے جب تم اس کی میت کو کندھا دو تو تم عجلت سے کام نہ لینا اور نہ ہی اس کی لاش کو حرکت دینا (نیز) آرام کے ساتھ لے جانا۔ اس کی میت کو کندھا دو تو تم عجلت میں اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو بیویاں تھیں ان میں سے آٹھ بیویوں کی باریاں مقرر تھیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو بیویاں تھیں ان میں معلوم ہوا کہ دو صفیہ تھیں۔ دہ سب ایک بیوی کی باری نہ تھی ہمیں معلوم ہوا کہ دہ صفیہ تھیں۔ دہ سب سے آخر میں فوت ہوئیں ان کی دفات مدینہ منورہ میں ہوئی (بخاری مسلم)

رزین نے بیان کیا کہ عطاء کے علاوہ (رواق) کتے ہیں ' وہ سورہ تھیں اور کی صحیح ہے۔ انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنها کو حب کر دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دینے کا اراوہ کیا تو اس نے کہا ' مجھے اپنے ہاں رکھیں میں نے اپنا دن عائشہ کو حب کر دیا ہے آکہ شاید میں جنت میں آپ کی بیویوں میں شار کی جاؤں۔ وضاحت : خیال رہے کہ جس عورت کی باری مقرر نہ تھی وہ سودہ تھیں صغیہ نہ تھیں۔ ابن جریج راوی جو عطاء سے بیان کرتا ہے اس کو وہم لاحق ہوا ہے (تنقیع الرواۃ جلد مع صفیہ)

# بَابُ عشُرَة النَّسَآء وَمَا لَكُلُّ وَاحدَةً مِّنَ الْحُقُوق (بیوبوں کے ساتھ رہنے سہنے اور ہرایک کے حقوق کابیان)

٣٢٣٨ - (١) عَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِفْنَ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَج شَيَّءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ - ، فَإِنْ ذَهُبْتَ تَقِيْمُهُ كَسُرْتَهُ – ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلَ آغَوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

مملی فصل: ۲۳۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا خیال کرو کیونکہ ان کی پیدائش کیلی سے موئی ہے اور کیلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ے اگر آپ اس کو درست کرنا چاہیں کے تو توڑ دیں کے اور اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیں تو اس کا ٹیڑھا بن باتی رہے گا پس عورتون کے ساتھ بھلائی کا خیال کیا کرد (بخاری مسلم)

٣٢٣٩ ـ (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّم ، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ، فَإِنِ الْسَتَمْتَعْتَ بِهَا الْسَتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسَرُهَا طَلَاقَهَا». رَوَاهُ مُسَلِمٌ.

٣٢٣٩: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، بلاشبه عورت پهلى سے بيدا موكى ے وہ آپ کے ساتھ مجھی ایک انداز پر قائم نہیں رہتی۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا پند کریں تو اس کے ثیرہے بن کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اگر آپ اس کے ٹیڑھے بن کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس کو توڑ دیں گے اور اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے (مسلم)

وضاحت : عورت كى تخليق كلى سے موئى ہے اس سے مقصود مائى حوا بين جو آدم عليه السلام كى كلى سے پيدا

٣٢٤٠ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ﴿ لاَ يَغْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةُ، إِنْ كُرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۲۳۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کوئی مومن مخص اپنی مومنہ (بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت تاپند ہوگی' تو اس کی کسی دوسری عادت کو وہ پند بھی کرے گا (مسلم)

٣٢٤١ - (٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلاَ بَنُوْ اِسْرَائِيلُ لَمْ يُخْنُزِ اللَّهِمُ، وَلَوْلاَ جَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۲۳: ابوهریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'آگر بنو اسرائیل نه ہوتے تو گوشت بدیودار نه ہوتا اور آگر حوا (آدم علیه السلام کی بیوی) نه ہوتیں توکوئی عورت اپنے خادندکی مجمی مجمی خیانت نه کرتی (بخاری مسلم)

وضاحت : بواسرائیل نے سلویٰ یعنی گوشت کا ذخیرہ کیا' زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے اس سے بدیو آنے گی۔ انہیں گوشت کو محفوظ نہیں کرنا چاہیے تھا۔

٣٢٤٢ ـ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٣٢٣٢: عبدالله بن زمعہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، تم میں سے کوئی مخص اپنی عورت کو غلاموں کی مانند کوڑے نہ لگائے بعد ازاں دن کے آخری حصہ میں اس سے مجامعت کرے اور ایک روایت میں ہے ، تم میں سے ایک مخص اپنی بیوی کو کوڑے لگاتا ہے جیے غلام کو کوڑے لگتے ہیں شائد اسے دن کے آخر میں اس سے مجامعت کرتا ہوئے فرایا ، تم ایسے میں اس سے مجامعت کرتا ہوئے فرایا ، تم ایسے فعل پر کیوں مینتے ہو؟ جو فعل تم خود مجی کرتے ہو (بخاری ، مسلم)

وضاحت: عاتم اصم ایک صالح انسان گزرے ہیں " وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہو نہ تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کوئی بات دریافت کی جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو اس کی ہوا آواز کے ساتھ فارج ہو گئی۔ ماتھ ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کی شرمندگی کا ازالہ کرتے ہوئے کما کہ مجھے تمہاری بات سائی نہیں دے رہی ہے ، تم بلند آواز سے بات کرو گویا انہوں نے اپنی بیوی کو باور کرانا چاہا گہ تیری ہوا فارج ہونے کی آواز مجھے سائی نہیں دی۔

(مرقات شوم مفكوة ملاعلى قاري)

٣٢٤٣ - (٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبِنَاتِ - عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ لِنَ صَوَاحِبُ يَلْعُبُنَ مَعِى، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إذَا دَخَـلَ يَنْقَمِعُنَ - فَيُلُعِبُنَ مَعِى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۳۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور میری سیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھر تشریف لاتے تو مارے شرم کے چھپ جاتیں تو آپ انہیں میری جانب بھیج دیتے (اور) وہ میرے ساتھ کھیلیس (بخاری مسلم)

٣٢٤٤ - (٧) وَعَنْهَا، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَثَاثُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ، وَاللهِ وَالْحَبْشُةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ يَلِلهِ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ، لِأَنْظُرِ إلى لَعِبِهِمْ وَالْحَبْشُةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ يَلِلهِ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ، لِأَنْظُرِ إلى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِيْ حَتَى آكُونَ أَنَا التَّيْ أَنْصَرِفُ \_ ، فَاقَدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنِ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهُو ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۲۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' اللہ کی قتم! میں نے دیکھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جرو کے دروازے ہیں کمڑے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے اپنی چادر کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ ہیں آپ کے کان اور کندھے کے ورمیان سے ان کا کھیل دیکھیے وسلم نے جملے اپنی چادر کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ ہیں آپ کے کان اور کندھے کے ورمیان سے ان کا کھیل دیکھی سے (سربوک) واپس ہوتی' ذرا اندازہ لگائیں ایک دیکھی سے (سربوک) واپس ہوتی' ذرا اندازہ لگائیں ایک کم عمر' کھیل تماشہ کی شوقین لاکی کی شان . . . (بخاری' مسلم)

وضاحت : معلوم ہوا کہ عورت اجنی انسان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھ سکتی ہے شرط یہ ہے کہ نظر شہوت سے خالی ہو اس طرح کمیل دیکھنا بھی جائز ہے اور مسجد کے صحن میں جماد کی پریکش کے لئے اسلحہ لے جانا بھی درست ہے (واللہ اعلم)

٣٢٤٥ - (٨) وَمَنْهَا قَالَتَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّى لَآغَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِى رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّى لَآغَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِى رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ ﴿ وَأَنْ كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ فَقَالَ: ﴿إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ فَقُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى ؛ قُلْتِ: اَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا اَهْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۲۲۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا، بلاشبہ مجھے علم ہے، جب تو مجھ پر خوش ہوتی ہے اور جب تو مجھ پر ناراض ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیے پہان

لیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا' جب تو مجھ پر خوش ہوتی ہے تو (گفتگو کے دوران) تو کہتی ہے' نہیں! محمہ کے رب کی قتم' اور جب تو مجھ پر ناراض ہوتی ہے تو (دوران گفتگو) تو کہتی ہے' نہیں! ابراھیم کے رب کی قتم۔ عاکثہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں کہ میں نے کما' اللہ کی قتم' اے اللہ کے رسول! آپ درست کتے ہیں لیکن میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں (بخاری' مسلم)

٣٢٤٦ ـ (٩) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ذَعَا الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَابَتُ، فَبَاتَ غَضْبَانَ ؛ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَى تُصِبِحَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه، مَا مِنْ رَجُل يَدْعُوْ إِمْرَاتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَابِى عَلَيْهِ، إلاَّ كَانَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهِ، إلاَّ كَانَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَى يَرُضَى عَنْهًا».

۳۲۳۹: ابوهریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر آنے کی وعوت دے (اور) وہ انکار کر دے اور خاوند اس سے ناراض ہو کر رات بسر کرے تو صبح تک اس پر فرشحتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں (بخاری مسلم)

اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے۔ آپ نے فرایا' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر (آنے کی) وعوت ریتا ہے (اور) وہ انکار کر دیتی ہے تو جو آسانوں میں ہے (یعنی اللہ پاک) اس پر' اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک خاوند اس سے ناراض رہتا ہے۔

وضاحت: یوی کے لیئے ہر کر جائز نہیں کہ جب اس کا خادند اسے جماع کے لیئے بلائے تو وہ بلاغذر شرعی انکار کرے اور خاوند کو بھی چاہئے کہ وہ صرّ اعتدال سے کام لے (واللہ اعلم)

٣٢٤٧ ـ (١٠) وَعَنْ اَسْمَاءَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِيُ ضَرَّةً، فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ أَنُ تَشَبَّعُتُ مِنْ زُوْجِى غَيْرَ الَّذِى يُعْطِيْنِى؟ ـ فَقَالَ: «اَلْمُتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلابِسِ ثُوْبَى زُوْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٣٤: اساء رضى الله عنها بيان كرتى بين كه ايك عورت نے دريافت كيا' اے الله كے رسول! بے شك ميرى ايك سوكن ہے 'كيا محمد پر گناہ ہو گا' اگر ميں اپنے خاوند كے بارے ميں غلط بيانی كرتے ہوئ (اپنی سوكن كے سامنے) اپنے خاوند كے ايے عطيات كا ذكر كروں جو اس نے مجھے نہيں ديئے ہيں؟ آپ نے جواب ديا' وہ محف جو ايے عطيات كے كھنے كا اظمار كرتا ہے جو در حقيقت اسے نہيں طے ہيں تو وہ اس محف كى مانند كنگار ہے جو سرتايا جمونا ہو۔ (بخازى' مسلم)

٣٢٤٨ – (١١) **وَعَنُ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آلَى – رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَآئِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِجْلُهُ –، فَاقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ – تِسْعاً وَّعِشْرِيْنَ لَيْلةً، ثُمَّ نَزَل. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْراً. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۲۳۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطرات ہے ایک ماہ کے لئے فتم کجائی (کہ آپ ان ہے الگ تھلگ رہیں گے) جب کہ آپ کے پاؤل (کا جوڑ) نکل گیا تھا۔ آپ اپنے بالاخانہ میں ۲۹ راتیں اقامت گزیں رہے بعد ازاں آپ (نیجی) اترے محابہ کرام نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک ماہ کے لئے فتم اٹھائی تھی آپ نے فرایا 'مہینہ بھی ۲۹ (دن) کا بھی ہو آ ہے (بخاری)

على رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَرَجَد النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنَ لِاَحَدِ مِّنَهُمْ . فَالَنَ فَاذِنَ لَا مِعْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَرَجَد النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنَ لِاَحَدِ مِّنَهُمْ . فَالَنَ فَاذِنَ لَا مِعْ وَجَد النَّبِي عَلَىٰ جَالِسًا حَوْلَ هُ نِسَآؤُهُ ، بَكْرٍ ، فَذَخِلَ ، ثُمُ أَفَلَ عَمْرُ ، فَاسَأَلْنَنَ النَّهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۲۳۹: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' ابو بکر صدیق رضی الله عنه ' رسول الله صلی الله علیه وسلم سے طاقات کی اجازت طلب کرنے آئے تو انہوں نے آپ کے دروازے پر مجھ صحابہ کرام کو پایا کہ انہیں آپ سے طاقات کی اجازت نہیں ملی (راوی نے بیان کیا) جب ابو بکر صدیق کو اجازت ملی تو وہ اندر تشریف لے گئے بعد ازاں عمر اجازت طلب کرنے نہیں ملی (راوی نے بیان کیا) جب ابو بکر صدیق کو اجازت ملی تو وہ اندر تشریف لے گئے بعد ازاں عمر اجازت طلب کرنے

آئے ان کو بھی اجازت ال کی بویاں (جب وہ اندر داخل ہوئے) تو انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خمکین پایا آپ خاموش سے نی سلی اللہ علیہ اور گرد آپ کی بویاں (جیشی) تھیں۔ عررض اللہ عنہ نے (دل میں) سوچا کہ میں ایس مختلو کروں ، جس سے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑیں چنانچہ انہوں نے کما' اے اللہ کے رسول! اگر خارجہ کی بیٹی (جینی عرقی بیوی) جھ سے افراجات کا مطالبہ کرتی تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ رہتا یا گھونیا مار آ (اس جملہ کو سن کر) آپ میکرائے اور بتایا کہ یہ میری بویاں ہیں' انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ مالاظہ کر رہے ہیں' بھے سے افراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عائش کی گردن دبانے کے لئے اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ افراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عائش کی گردن دبانے کے لئے اٹھے اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی گردن دبانے کے لئے اٹھے وہ دونوں (ناراضکی کے عالم میں) کہہ رہے تھے' تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الی چیزی طلب کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہ ہوگی بعد ازاں آپ ان سے ایک باہ یا انتیں دن الگ رہے سے الی چیزی طلب کر رہی کی جو آپ کے پاس نہ ہوگی بعد ازاں آپ ان سے ایک باہ یا انتیں دن الگ رہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) اے نی! اپنی بیویوں سے کہہ دو' اگر تم دنیا اور اس کی زمنت چاہتی ہو تو آو' میں تمیس پکھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رفعت کر دول اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آ فرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر میا کر رکھا ہے۔

چنانچہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنما سے آغاز کیا' آپ نے فرایا' عائش! میں تیرے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں' میں چاہتا ہوں کہ تجفے اس بارے میں جلدی نہیں کرتا چاہیے' جب تک تو اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لے اس نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ تجویز کیا ہے؟ آپ نے ذکورہ آیت تلاوت فرائی۔ عائشہ نے جواب ویا' اے اللہ کے رسول! بعلا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو یقینا اللہ' اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں' نیز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی یویوں میں سے کی کو یہ بات نہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرایا' اگر کوئی یوی مجھ سے دریافت کرے گی تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا۔ مجھے اللہ نے (لوگوں کو اور اپنے آپ کو) تکلیف میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ مجھے الیا معلم بتا کر بھیجا ہے جو (لوگوں کے لئے) آمانیاں کرنے والا ہے (مسلم)

٣٢٥٠ - (١٣) وَهَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ اَغَارُ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَ لِرَسُولِ اللهُ تَعالَى: ﴿ تُرْجِى مَنْ اَنْفُسَهُنَ لِرَسُولِ اللهُ تَعالَى: ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ ، وَتُؤْوِى اللهُ مَنْ تَشَاءُ ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ . قُلْتُ: مَا أَزى رَبَّكَ — إلا يُسَارِعُ فِي هَوَّاكَ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

وَحَدِيْثُ جَابِرٍ: ﴿ إِنَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَآءِ ۚ ذُكِرَ فِي ﴿ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۗ ﴾ .

۱۳۲۵۰ عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں ان عوروں پر مُعتبہ کرتی عتی جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیئے مبہ کرتی تھیں۔ میں سوچی تھی میں معلا عورت خود کو مِبَ کر سکتی ہے؟ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اور تہیں یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے علیحدہ کر ریا ہو' (اور) اگر اس کو دوبارہ سے اپنے پاس بلا لو' تو تم پر کوئی گناہ نہیں" (عائشہ فرماتی ہیں) تو جس نے برطا کما' جس محسوس کرتی ہوں کہ آپ کا پروردگار آپ کو خوش رکھنے کو پند فرماتا ہے (بخاری' مسلم) اور جابر سے مروی صدیث جس میں ہے کہ "عورتوں کے (حقوق کے) بارے میں اللہ سے ڈرو" ججتہ الوداع کے واقعہ جس ذکر کی مجنی ہے۔

#### رَدَ و م القصل الثاني

به ٣٢٥١ - (١٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. قَالَتُ: فَسَابَقَتُه فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجُلَى، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ —، سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِى. قَالَ: وَهُذِهِ بِتِلْكَ السَّبُقَةِ». رَوَاهُ أَبُـوْ دَاؤُد.

دوسری فصل: ۳۲۵۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھیں۔ انہوں نے بیان کیا' میں نے آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے سبقت لے گئی جب میں فریہ ہو گئی تو میں نے پھر آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ مجھ سے سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا' یہ اس کا بدلہ ہو گیا (ابوداؤد)

٣٢٥٢ ـ (١٥) وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُكُمُ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكَ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوّهُ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۲۵۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ مخص بہت اچھا ہو جو اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے عیوب بیان نہ کیا کرو (ترزی) واری)

٣٢٥٣ ـ (١٦) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ اللَّي قَوْلِهِ: وَلِأَهْلِيْ ﴾.

٣٢٥٣: نيز ابن ماجد في اس مديث كو ابن عباس رضى الله عنما سے "لاحل" كے لفظ تك بيان كيا ہے۔

٣٢٥٤ - (١٧) **وَهَنْ** أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَاخْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاطَاعَتْ بَعْلَهَا ...، فَلْتَدُخُلُ مِنْ أَيِّ آبْوَابِ الْجَنَّةِ شَآءَتْ». رَوَاهُ اَبُوْنَعِيْم فِي «الْحُلْيَةِ». ۳۲۵۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب کوئی عورت پانچوں نماذیں اوا کرے ' ماہ رمضان کے روزے رکھے' اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوندکی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس

وروازے سے داخل ہونا جاہے داخل ہو جائے (ابوقیم نی الحلیہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بزیر بن ابان رقاشی رادی ضعف ہے (میزان الاعتدال جلد معفیہ ۳۰ تنقیع الرواۃ جلد معفیہ ۳۰)

٣٢٥٥ ــ (١٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «لَوْكُنْتُ آمُرُ آخَدُا أَنْ يَسْجُدَ لِآوَجِهَا»... رَوَاهُ البَّرُمِــَذِيُّ .

۳۲۵۵: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اگر کسی (محض) کو علم ہو تا کہ وہ کسی مخص کو سجدہ کرے تو میں عورت کو علم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے (ترفدی)

٣٢٥٦ ـ (١٩) وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا الْمَرَاةِ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ ، دَخَلَتِ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

۳۲۵۱: ام سلمہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو عورت فوت ہوئی اور اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں واخل ہوگی (ترندی)

٣٢٥٧ - (٢٠) **وَمَنْ** طَلُقِ بُنِ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۳۲۵2: طلق بن علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب خاوند اپنی بیوی کو جماع کے لیا جاتے ہاں جانا چاہیے آگرچہ وہ توریر ہو (ترفدی)

٣٢٥٨ ـ (٢١) **وَعَنُ** مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: «لَا تُؤْذِى امْرَأَةُ زَوْجَهَا ــفِى الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَعِنْدَكِ دُخِيْلٌ ــ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ . ۳۲۵۸: معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'جو بیوی اپنے خاوند کو دنیا میں اکلیف پنچاتی ہے تو اس کی عدی کو حوریں کہتی ہیں اس کو تکلیف نہ دے وہ تیرے پاس مہمان ہے 'جلد ہی تھے سے جدا ہو کر ہارے پاس آئے گا (ترفری 'ابن ماجہ) امام ترفری نے اس مدیث کو غریب کما ہے۔

٣٢٥٩ ـ (٢٢) **وَعَنْ** حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشْيَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «اَنْ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَنَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ـ ، وَلاَ تُقَبِّحْ ـ ، وَلاَ تَهْجُرُ اِلَّا فِي الْبَيْتِ، - رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَابُوْ دَاؤْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٢٥٩: کيم بن معاويہ فشيرى اپن والد سے بيان كرتے ہيں انہوں نے كما ميں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! مارى يويوں كے ہم پر كيا حقوق ہيں؟ آپ نے فرمايا ، جب تو كجمائے اس كو بھى كھلائے ، جب تو اپنے لئے لباس تار كرے تو اس كے لئے بهى لباس سلوائے ، اس كے چرے پر نہ مارے ، نہ اسے كالياں دے اور اگر وہ ناراض بھى ہو تو اسے محرسے نہ نكالے (احمد ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : خاوند مناسب سمجے تو اس کمر کی سکونت چھوڑ کر دوسرے کمریس چلا جائے اس کا ہمی جواز ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطرات سے قسم کھائی تھی تو بالا خانے میں خفل ہو گئے تھے نیز جب چرے پر مارنے سے منع کیا ہے تو معلوم ہوا کہ چرے کے علاوہ دوسرے بدن پر مارنا درست ہے نیز اس صدیث کی سند ضعیف ہواؤد صفحہ ابوداؤد صفحہ ۲۵۹)

٣٢٦٠ - ٣٢٦) وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِنَ اِمْرَاةً فِي لِسَانِهَا شَبَىءٌ - يَعْبِنِي الْبَذَاءَ - قَالَ: «طَلِّقْهَا». قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَلَهَا صُحْبَةٌ. قَالَ: «فَكُوهُا» يَقُولُ عِظْهَا «فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلاَ تَضْرِبَنُ ظَعِيْنَتَكَ — ضَرْبَكَ أُمِيَّتَكَ أَمُ وَلَا تَضْرِبَنُ ظَعِيْنَتَكَ فَوْرَاكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۳۲۹۰: لقیط بن مبرو رضی الله عنه بیان کرتے بین میں نے آپ سے دریافت کیا اے الله کے رسول! میری ہوی کی زبان میں فحق کلای ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ میں نے عرض کیا اس سے میری اولاد ہے اور اس کی زبان میں فحق کلای ہوا تو وہ تیری نفیحت کو قبول کے ساتھ دریند رفاقت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو نفیحت کر اگر اس میں خیر کا پہلو ہوا تو وہ تیری نفیحت کو قبول کر لے گی اور این ہوی کو لوندی کی طرح نہ مار (ابوداؤد)

٣٢٦١ - (٢٤) وَمَنْ إِياسِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ:

وَلاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ وَ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ذَيْرُنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ —.
 فَرَخُصَ فِى ضَرْبِهِنَ ، فَاَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثْيُرٌ يَشْكُونَ أَزُوَاجَهُنَ .. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثْيُرٌ ، يَشْكُونَ أَزُوَاجَهُنَ .. ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارِمِيُّ .

۳۲۹: ایاس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں (یعنی اپنی بیویوں) کو مت مارو تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے اور بیان کیا بیویاں اپنے خاوندوں پر عالب آگئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیٹنے کی اجازت عطا کی۔ چنانچہ عور تیں کثرت کے ساتھ آپ کی ازواج مطمرات کے پاس پنچیں وہ اپنے خاوندوں کا شکوہ کر رہی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مجمد اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں کے پاس کثرت کے ساتھ عور تیں جمع ہو گئی ہیں وہ اپنے خاوندوں کا شکوہ کر رہی ہیں ، تم میں ایسے لوگ (جو خالم ہیں) ایسے اظال والے نہیں ہیں (ابوداؤد ابن ماجہ واری)

٣٢٦٢ ـ (٢٥) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ ــ اِمْرَاةً عَلَىٰ زَوْجِهَا، اَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۲۹۳: ابو هریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص (ہمارے تابعداروں) میں سے نہیں ہو کئی عورت کو اس کے خلاف بحرکا تا اللہ کے خلاف بحرکا تا ہے (ابوداؤد)

٣٢٦٣ - (٢٦) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكُمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً، وَالْطَفَهُمْ بِالْهَلِهِ». رَوَاهُ التِّرُمِدِيُّ.

٣٣٦٣: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ان لوگوں کا ایمان کال ہے جن کے اظاق ایجھے ہیں اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نری کا بر آؤ کرتے ہیں (ترفری) وضاحت : اس مدے کی سند ہیں انقطاع ہے (مکلؤة علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۲۷۳)

٣٢٦٤ ـ (٢٧) وَهَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَكُمَلُ اللهِ ﷺ: وَأَكُمَلُ اللهِ ﷺ: وَأَكُمَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَخُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ، وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ إِلَى قَوْلِهِ وَخُلُقًا».

٣٢١٣: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جن لوگوں كے اظاق الجھے بي ان كا ايمان كامل ہے اور تم ميں بحرين لوگ وہ بيں جو اپنى بيويوں كے ساتھ الجھے بيں (ترزى) امام ترزي نے كما ہے كما ہے حدیث حدن صحح ہے۔ ابوداؤد نے اس مديث كو اس كے قول " خلقا" تك بيان كيا ہے۔

٣٢٦٥ - ٣٢٦٥) وَهِيْ مَا فِيْ مَا فَائَشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همِنْ غَزُوةَ نَبُوكَ، اَو حُنَيْنِ، وَفِيْ سَهُوتِهَا — سِتْرٌ، فَهُبَّتْ رِيْحٌ فَكُشَفَتْ نَاحِيةَ السِّيْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعْبِ، فَقَالَ: همَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟، قَالَتْ: بَنَاتِيْ. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَّهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعِ، فَقَالَ: همَا هٰذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: هوَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: خَرَسٌ. قَالَ: هوَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: هوَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: هُوَمَا اللهِ عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: هوَمَا اللهِ عَلَيْهِ؟، قَالَتْ: فَمَا صَعِمْتَ انَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اجْنِعَةٌ؟. فَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَايْتُ نَوَاجِذَهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۲۱۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنگ تبوک یا بنگ حنین سے واپی لوٹے۔ عائشہ رضی اللہ عنما کے جمرہ کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی' تو اس سے پردے کا کنارا سرکا تو عائشہ رضی اللہ عنما کی گڑیاں ہیں۔ اس دوران اللہ عنما کی گڑیاں نظر آئیں۔ آپ نے دریافت کیا' اے عائشہ"! یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کما' میری گڑیاں ہیں۔ اس دوران آپ نے ان کے درمیان ایک محوڑا دیکھا جس کے کڑے کے کلاوں سے بنے ہوئے دو پر تھے۔ آپ نے پوچھا' گڑیوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ انہوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنما نے بتایا یہ محوڑا ہے' آپ نے دریافت کیا' محوڑے کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا' دو پر ہیں۔ عائشہ نے کما' کیا آپ نے نہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دو محوڑے تھے جن کے پر تھے۔ (یہ تن کر) آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کی کچلیوں کا مشاہرہ کیا (ابوداؤد)

وضاحت: جن گریوں کے ساتھ چھوٹی بچیاں کھیلی ہیں ان کی تصویریں واضح نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان کا احرام ہو آ ہے بلکہ استخفاف ہو آ ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا اس لئے ان کا تیار کرنا اور نابالغ بچیوں کا ان کے ساتھ کھیلنا جائز ہے (واللہ اعلم)

#### رَبِيرِ مِن سُرِ وَ الفُصلُ الثَّالِثُ

٣٢٦٦ - (٢٩) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ الْجِيْرَةَ - فَرَايَتُهُمُ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ - لَهُمْ، فَقُلْتُ: لَرَسُولُ اللهِ ﷺ اَحَقُ اَنْ يُسْجَدَ لَهُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَحَقُ اَنْ يُسْجَدَ لَهُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَحَقُ اَنْ يُسْجَدُ لَهُمْ، فَانْتَ اَحَقُ بِانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: لاَ قَقَالَ: ولا يُسْجَدَ لَكَ؟ فَقَالَ: ولا يُسْجَدَ لَكَ؟ فَقَالَ لِي : وَارَايَتَ لَوْ مَرَرُتَ بِقَبْرِى اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ فَقُلْتُ: لاَ فَقَالَ: ولا يَسْجَدَ لَكَ؟ فَقَالَ لِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَيِّى» رَوَاهُ أَبُنُو دَاؤُدَ.

تیسری فعل: ۱۳۲۱: قیس بن سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' میں "جرہ" شرمیں گیا ' میں نے (وہاں) لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو بحدہ کرتے ہیں ' میں نے محسوس کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے بیان کیا کہ میں جرہ شرکیا تھا سجدہ کیا جائے چنانچہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے بیان کیا کہ میں جرہ شرکیا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں چنانچہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے آپ نے مجھے میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں چنانچہ آپ تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہو تو کیا تو (میری) قبر کو سجدہ کرے گا؟ میں نے نفی میں جواب دیا آپ آپ نے فرمایا' (اب بھی) مجھے سجدہ نہ کو' آگر میں کی مخص کو بھم دیتا کہ دہ سجدہ کرے گا؟ میں نے کہ اللہ نے فادندوں کو سجدہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو سجدہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو عورتوں پر ایک مقام عطا کیا ہے (ابوداؤد)

وضاحت: صديث كي سند من شريك بن عبدالله راوي كاحافظه صحيح نه تما (مشكوة علامه الباني جلد ٢ صغيه ٩٤٥)

٣٢٦٧ ـ (٣٠) وَرَوَاهُ أَخْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

٠ ٣٢٦٤: نيز احمد نے اس مديث كو معاذبن جبل رضى الله عنه سے روايت كيا ہے۔

٣٢٦٨ - (٣١) **وَعَنْ** عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسَالُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ إِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ». . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَابُنُ مَاجَةً .

٣٢٦٨: عمر رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں آپ نے تھم دیا ، فاوند سے دریافت نه كیا جائے كه اس نے اپنى بيوى كوكيوں پيا ہے؟ (ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں عبدالرحمان مسلی کونی رادی ضعیف ہے (ارداء الغلیل ۲۰۳۳) الاحادیث الفعیفد ۲۷۷۷ ضعیف الجامع الصغیر ۱۲۱۸ ضعیف ابوداؤد صغیما۲)

٣٢٦٩ ـ ٣٢٦٩ وَعُنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتُ: زَوْجِى صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّى الْفَجْرَحَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفُوانُ عِنْدَهُ: قَالَ: فَسَالَهُ عَمَّا صُمْتُ —، وَلاَ يُصَلِّى اللهِ إِنَّا مَا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَا بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَو كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ». قَالَ: وَامَّا قَولُهَا: قَالَ: وَامَّا قَولُهَا:

يُفَطِّرُنِي إذا صُمْتُ؛ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ؛ فَلاَ أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظَیْ : «لاَ تَصُومُ إِمْرَاهَ إِلاَ بِإِذْنَ زَوْجِهَا» وَامَّا قَوْلُهَا: إِنِي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ؛ فَانا أَهُلُ بَيْتِ قَدْ عُرِفَ لَـنَا ذَاكَ، لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ — قَالَ: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفُوانُ! فَصَلَّ». رَوَاهُ آبُو دَاؤد، وَابْنُ مَاجَة.

۳۳۲۹: ابوسعید رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پنجی جب کہ ہم آپ کے پاس سے اس نے (اپ فاوند) صفوان بن معطل کی شکایت کی کہ جب میں نماز ادا کرتی ہوں تو وہ جھے مارتا ہے اور جب میں روزے سے ہوتی ہوں تو وہ میرا روزہ افظار کرا دیتا ہے اور سورج نگلنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہے (راوی بیان کرتا ہے) کہ اس کا خاوند صفوان بھی مجلس میں ہی تھا آپ نے اس کی بیوی کی شکایت کے بارے میں اس سے دریافت کیا؟ اس نے بتایا اے اللہ کے رسول! یہ ہو کہتی ہے کہ جب (وہ) نماز پڑھتی ہے تو میں اسے بیٹتا ہوں تو اس کا سب یہ ہے کہ یہ رابی) سورتیں تلاوت کرتی ہے۔ جب کہ میں نے اس کو اس سے مع کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر ایک ہی سورت ہوتی تو گول کو کانی ہوتی یعنی تجھے کمی سورتوں کی تلاوت سے احراز کرتا ہا ہے۔ مفوان نے کما ہو جب کہ میں ہوں تو میرا روزہ افظار کرا دیتا ہے 'اس کا سبب یہ ہم کہ ہی مورت اپ میں ہوت کے بغیر (نظی) روزے رکھے گئی اور یہ جو کہتی ہے کہ میں مورج طلوع ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہم کہ ہمارے خاندان کے بارہ میں یہ بات معروف سورج طلوع ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہم کہ ہمارے خاندان کے بارہ میں یہ بات معروف نے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیرار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا 'اے صفوان! جب تو بیدار ہو تب نے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیرار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا 'اے صفوان! جب تو بیدار ہو تب نے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیرار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا 'اے صفوان! جب تو بیدار ہو تب نے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیرار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا 'اے صفوان! جب تو بیدار ہو تب

وضاحت : اس مدیث کی صحت پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن جر نے اس مدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس مدیث کے اس جملہ کہ "آپ نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے فرایا' جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اس وقت نماز ادا کرو" اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ اب ہر شخص کو اجازت دی جائے جس کا معالمہ اس کے مشابہ ہے۔ دراصل خاص مضمرات کے پیش نظر اس شخص کو وقتی طور پر اجازت دی گئی تھی اور اس طرح کے واقعہ کو جس میں اختالات کی مخجائش ہو'کو عموم پر محمول نہیں کرنا چاہئے (فتح الباری جلدا صفحہ ۵۵ کے ۲۷)

٣٢٧٠ - ٣٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ فِي نَفَرٍ مِّنَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ فِي نَفَرٍ مِّنَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ! تَسْجُدُ لَكَ اللهَائِمُ وَالشَّجَرُ؛ فَنَحْنُ اَحَقُ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ. فَقَالَ: وَإَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاكْرِمُوا الحَاكُمْ، وَلَو اللهَائِمُ وَالشَّجَرُ؛ فَنَحْنُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدِ لاَمْرَتُ الْمَرْاةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ اَمَرَهَا أَنْ تَنْعَلَ مِنْ جَبَلٍ كُنْ اللهَ عَبَلٍ السَود، وَمِنْ جَبَلٍ السُود إلى جَبَلٍ اللهِ عَبَلٍ اللهَ عَلَهُ اللهُ عَبَلٍ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَبَلٍ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَبَلٍ اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلٍ اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلٍ اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَبَلَ اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ عَبَلًا اللهُ عَلَالهُ اللهُ اللهُ عَبَلَ اللهُ عَلَالهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَبَلَ اللهُ عَلَالهُ اللهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۳۲۷۰: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مماجرین اور انسار (محابہ کرام ) کی جاعت میں سے ایک اونٹ آیا اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ محابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جب آپ کو چارپائے اور ورخت سجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا این رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کی کو سخم دیتا کہ وہ کی محف کو سجدہ کرے تو میں عورت کو سخم دیتا کہ وہ کی محف کو سجدہ کرے تو میں عورت کو سخم دیتا کہ وہ اپنے فاوند کو سجدہ کرے اور اگر فاوند اس کو سخم دے کہ وہ زرد رنگ (کے پھروں کے) پہاڑ کی ساو رنگ (کے پھروں کے) بہاڑ کی جانب اور سیاہ رنگ (کے پھروں کے) بہاڑ کی جانب بور سیاہ رنگ (کے پھروں کے) بہاڑ کی جانب بور سیاہ رنگ (کے پھروں کے) بہاڑ کی جانب بور سیاہ رنگ (کے پھروں کے) بہاڑ کی جانب بور سیاہ رنگ (حد راحمہ)

وضاحت: ادن کا آپ کو سجدہ کرنا قدرت اللید کی تنخیرے ساتھ ہے اور یہ آپ کا مجزہ ہے۔ (تنقیح الرواۃ جلد سفح سفح ۳۳)

٣٢٧١ ـ (٣٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ يُصَعَدُ لَهُمْ حَسَنةٌ: اَلْعَبُدُ الآبِقُ ـ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِى لَهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ يُصَعَدُ لَهُمْ حَسَنةٌ: اَلْعَبُدُ الآبِقُ ـ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِى اللهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَالْمَرْاةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكُرَانُ حَتَى يَصَحُوه وَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

ا ٣٢٤: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' تین هخص ہیں جن کی نماز قبول نمیں ہوتی نه ان کے نیک اعمال آسان کی جانب چڑھتے ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے جب تک واپس نہ لوٹے اور اپنے آپ کو اپنے آقا کے حوالہ نہ کر دے دوسری وہ عورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہے اور تیسرا وہ مخص جو نشہ میں ہو جب تک ہوش میں نہ آئے (بیعتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نبین ہو سکی البتہ طبرانی اوسط میں عبداللہ بن محمد بن عقبل سے روایت مروی ہے (قنقیح الرواة جلد مع صفحہ ۳۳)

٣٢٧٢ ـ (٣٥) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاَءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «اَلَتِى تَسُرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَطِيْعُهُ إِذَا آمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ». رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۲۷۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوئی عورت بمتر ے؟ آپ نے فرایا وہ عورت جو اپ خاوند کو خوش کرے جب وہ اس کی جانب نظر اٹھائے اس کے تھم کی اطاعت کرے جب وہ اس کو (شریعت کے مطابق) تھم دے اور اپنے وجود اور خاوند کے مال میں خاوند کی مرضی کے خلاف ایسا کام نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپند ہو (نسائی میسی شعب الایمان)

٣٢٧٣ ـ (٣٦) **وَهَنِ** الْهِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَرْبَعٌ مَنُ اَعُطِيَهُنَ، فَقَدْ اُعُطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لاَ تَبْغِيُهِ خَوْنًا فِى نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۲۷۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جے چار چزیں مل سکئیں اے دنیا و آخرت کی خیر و برکت مل سگی۔ ایبا ول جو اللہ کا شکریہ اوا کرنے والا ہے الی زبان جو اللہ کے ذکر میں محو ہے ایبا بدن جو مصائب پر مبر کرنے والا ہے اور الی بیوی جو اپنے جسم اور خاوند کے مال میں خیات کرنے والی نہیں ہے (بہتی شعب الایمان)

## بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلاَقِ (ظع اور طلاق كابيان)

#### ردر و و وري و الفصل الأول

٣٢٧٤ – (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْمَرَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلٰكِنِّى اَكُرُهُ الْكُفَّرَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «اَتَسُرُدِيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟» — قَالَتُ: نَعَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِقْبَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيْقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۲۷ ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ثابت بن قیس کی عادات اور اس کے دیدار ہونے پر مجھے کچھ اعتراض نہیں البتہ میں اسلام میں کفر (یعنی خلاف اسلام امور) کو اچھا نہیں سمجھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا' تو (حق مرمیں دیا گیا) اس کا باغ واپس کر دے گی؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو تھم دیا' تم باغ داپس لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو (بخاری)

وضاحت: اسلام میں کفرے مرادیہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انسان ایسے امور کا مر بھب ہو جو دین کے منانی ہوں۔ اس کا مقصدیہ تھا کہ میں اپ خاوند ہے اس قدر بیزار ہوں کہ میں اس کے حقوق اوا نہیں کر سکوں گی۔ اسلام میں ذندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں راہ نمائی لمتی ہے عائمی ذندگی کو بہتر بنانے اور پرسکون زندگی بر کرنے کے ذرائع سے خبروار کیا گیا ہے لیکن خاوند یوی اگر باہم زندگی گزارنے اور اتفاق کی فضا قائم رکھنے ہے قاصر ہوں تو شریعت اسلامیہ انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ رشتہ ازواج کو ختم کر سکتے ہیں اگر یوی کا خیال ہے کہ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے اور اس سے چمکارا عاصل کرنا چاہتی ہے تو حق مرواپس لوٹائے اور خاوند اس کو ایک طلاق دے اس کا نام خلع ہے۔ اس سے نکاح فنج ہو جائے گا اور رجوع کا افقیار بھی سلب ہو جائے گا۔ اس طرح اگر خاوند کا اپنی یوی سے نباہ مشکل ہے تو وہ اس کو سنت کے مطابق ایک طلاق رجعی حالت طہر میں دے کر فارغ کر دے خاوند کا اپنی یوی سے نام حکم ہے تو وہ اس کو سنت کے مطابق ایک طلاق رجعی حالت طہر میں اس سے مجامعت نہ کرے اور تین حیض عدت گزارنے کے بعد عورت کو افتیار ہے کہ وہ جس محض سے چاہے نکاح کر سکتی ہے بلکہ پہلے خاوند کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے اور پہلا خاوند بھی اس کو دوبارہ یوی بنانے اور اچھی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو تو وہ بھی نکاح کر سکتا ہے لین یوی کو بحالت جیش طلاق دیتا اور ایک بی مجل بنانے اور اچھی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو تو وہ بھی نکاح کر سکتا ہے لین یوی کو بحالت جیش طلاق دیتا اور ایک بی مجل میں تین طلاق دیتا بور ایک با

٣٢٧٥ ـ (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ طَلَّقَ إِمْرَاةً لَهُ وَهِى حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَ فَالَ: «لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَى فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَ فَالَ: «لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللّهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا النِّسَاءُ». وَفِي رِوايَةٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۷۵: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی یوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے اس کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کیا اور تھم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے اور اس کو اپنے ہاں روکے رکھے پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اس کے بعد پھر اسے حیض آئے اور وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو آگر اس کا خیال اس کو طلاق دینے کا ہے تو اس کو پاک حالت میں بلامجامعت طلاق دے کیوں کہ یمی وہ عدت ہے جس میں عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور ایک روایت میں ہا جامعت طلاق دے کیوں کہ یمی وہ عدت ہے جس میں عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ نے تھم دیا ہونے کی ایک روایت میں ہا کو اس کے پاک ہونے کی حالت میں طلاق دے (بخاری مسلم)

وضاحت : حالت حیض میں طلاق دیا بری ہے البتہ صحیح احادیث کی روشن کھی وہ طلاق شار ہوگی چنانچہ احمہ ابوداؤد اور نسائی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپی بوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو شار کیا نیز یہ حدیث صحیح ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں (سنن نسائی شرح سیوطی جلدا صفی مسلم مع مختر شرح نودی جلدی صفیہ)

٣٢٧٦ ـ (٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَيَّرْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَالْحَتْرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا . . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۲۷۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا لیکن جم نے اللہ اور اس کے رسول کو پند کیا آپ نے اس اختیار کو کچھ شار نہیں فرایا بعنی اختیار طلاق نہیں ہے۔
وضاحت: خاوند کے اختیار دینے کے بعد اگر بیوی خاوند کو پند کرتی ہے تو طلاق نہ ہوگی (واللہ اعلم)

٣٢٧٧ ـ (٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ ـ ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۷۷: ابن عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا ہوی کو حرام قرار دینے میں کفارہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے "بلاشیہ تممارے لئے اللہ کا رسول اچھا نمونہ ہیں" (بخاری مسلم)

٣٢٧٨ ـ (٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَشَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ اليَّبَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّى آجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ – ، أَكُلْتَ مَغَافِيْرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ . فَقَالَ: اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

۱۳۲۵ عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ' ہی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جعش کے ہاں رکتے اور وہاں شمد نوش فرماتے چنانچہ میں نے اور حفصہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کیں وہ کے کہ مجھے آپ سے مغافیر (گوند) کی بدیو آ رہی ہے ' کیا آپ نے مغافیر کا استعمال کیا ہے؟ چنانچہ آپ ان میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس نے آپ سے یمی جملہ کما آپ نے فرمایا' کوئی بات نہیں' میں نے تو بس ذینب بنت جعش کے ہاں شمد نوش کیا تھا اب میں قتم کھا تا ہوں کہ دوبارہ اس کے ہاں شمد نوش نہیں کروں گا رکنی) اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا (دراصل) آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے خواہاں تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آپ ایک بیویوں کی رضامندی کے خواہاں تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آپ ایک بیویوں کی رضامندی کے خواہاں تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آپ ایک بیویوں کی رضامندی کا قرار دے دے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے طال قرار دیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضامندی تلاش کرتے ہیں؟" (بخاری' مسلم)

### الفصل الثابي

٣٢٧٩ - (٦) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا الْمَرَاةِ سَالَتَ زَوْجَهَا طَلاَقاً \_ فِى غَيْرِ مَا بَاسٍ — ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَةِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

دو سری فصل: ۳۲۷۹: توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جو عورت اپن خاوند سے فاوند سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے (احمد ، ترفدی ابوداؤد ، ابن ماجہ ، داری )

وضاحت اس مدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ جب کہ کیرہ گناہوں کے مرتکب اپنے گناہوں کی مزا کا لینے کے بعد جنت میں وافل کئے جائیں گے۔ مدیث کے ان الفاظ کو کہ بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہوگ کو بختی پر محمول کیا جائے گا کہ ایبا کرنے والی عورت اس سلوک کی مستحق ہے لیکن آگر اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے معاف فرا دیں تو الگ بات ہے ( تنقیم ارواۃ جلد مع صفحہ سے)

٣٢٨٠ ـ (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ الى اللهِ الطَّلاَقُ» . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدُ.

۳۲۸۰: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا طال کاموں میں سے الله کے نزدیک سب سے زیادہ تاپندیدہ فعل طلاق دیتا ہے (ابوداؤد) مب سے زیادہ تاپندیدہ فعل طلاق دیتا ہے (ابوداؤد) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے (ارواء الفلیل ۲۰۴۰ 'ضعیف ابوداؤد صفیہ ۳۷۳)

٣٢٨١ - (٨) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ...، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ...، وَلَا وِصَالَ فِى صِيَامٍ ...، وَلَا يُتُمّ بَعْدَ إِخْتِلاَمٍ ... وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ...، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ » . . . وَوَاهُ فِى «شَرْجِ السَّنَّةِ».

٣٢٨٢ (٩) **وَعَنْ** عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِنْتَى فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُوُ دَاوَّدَ: ﴿ وَلاَ بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ».

۱۳۲۸: عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں 'نبی صلی اللہ عیلہ وسلم نے فرمایا 'آدم کا بیٹا اس چیز کی نذر نہ مانے جو اس کی ملیت میں نہیں اور جس چیز پر ملیت نہیں اس کو آزاد نہ کرے اور جس پر اس کا حق نہیں اس کو طلاق نہ دے (ترفدی) اور ابو داؤد میں اضافہ ہے کہ جس چیز پر حق نہیں اس کو فروخت نہ کرے۔

٣٢٨٣ ـ (١٠) وَعَنْ رُكَانَةَ بَنِ عَبْدِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَيَّةَ، فَاكْتِ النَّبِيُّةِ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا اَرَدُتُ اِلا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَاللهِ مَا اَرَدُتُ اِلا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا اِلْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ الا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا اِلْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمْمَانَ. رَوَاهُ اَبُودَاؤَد، وَالتَّرِمِذِي ، وَالنَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُمْمَانَ. رَوَاهُ اَبُودَاؤَد، وَالتَّرِمِذِي ، وَالنَّالِيَة ، وَالدَّارَمِي ، اللهُ اللهُ مَا يَذَكُرُوا الثَّانِيَة ، وَالثَّالِثَة .

۳۲۸۳: رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی یوی سہم کو "بتہ" (ایسی طلاق جس کے بعد تعلق منقطع ہوجا تا ہے) طلاق دی ۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو مطلع کیا گیا آپ نے دریافت کیا کیا تو نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ رکانہ نے بتایا 'اللہ کی قتم! میں نے بس ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوی کو اس کے بال واپس کر دیا پھر اس نے عرائے دور میں اس کو دو سری طلاق دی اور عثان کے دور میں تیسری طلاق دی اور عثان کے دور میں تیسری طلاق دی (ابوداؤد 'ترزی 'ابن ماجہ' داری) البتہ انہوں نے دو سری اور تیسری طلاق کا ذکر شیس کیا۔ وضاحت تا ہے صدیف ضعیف ہے امام بخاری نے اس صدیف کو مضطرب قرار دیا ہے "مند میں نبیرین سعیہ حافی وضاحت تا ہے صدیف شعیف ہے امام بخاری نے اس صدیف کو مضطرب قرار دیا ہے "مند میں ابن عباس" سے روایت ہے کہ رکانہ نے اپنی یوی کو ایک مجلن میں تین طلاقیں دی ہوا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیے طلاق دی؟ تو اس نے طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'یہ ایک طلاق ہے' اگر تو پند کرے تو اس سے رجوع کر۔ یہ بتایا 'ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'یہ ایک طلاق ہے 'اگر تو پند کرے تو اس سے رجوع کر۔ یہ بتایا 'ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'یہ ایک طلاق ہے قرار دیا ہے (تنفیع الرواۃ جلد اس صورے سے صورے ابن القیم" اور استاذ احمد شاکر" نے بھی اس صدیف کو صیح قرار دیا ہے (تنفیع الرواۃ جلد اس صورے سے ابوداؤد صفیما)

ای طرح میج مسلم میں ابن عبال سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بر صدیق کے زمانہ میں اور خلافت عمر کے پہلے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی شار کی جاتی تھیں۔

٣٢٨٤ - (١١) **وَمَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (ثَلَاثُ جِدُّهُ وَهَزَلُهُنَّ جِدُّ: اَلَيْكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ»... رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ، وَابُوْ دَاوَدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْـبُ.

۳۲۸۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باتیں ایمی ہیں کہ جنہیں اگر سنجیدگی ہے کہ جائے تو بھی پختہ ہیں اور ذاق کے انداز میں بھی ان کو کمنا سنجیدگی ہے وہ تین باتیں نکاح اطلاق اور رجوع کرنا ہیں۔ (ترذی ابوداؤد) امام ترذی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وضاحت : معلامہ البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کما ہے البتہ اس حدیث کے شواہد کی وجہ سے اسے قوی قرار دیا ہے (مکلؤة علامہ البانی جلد م صفحہ عود)

٣٢٨٥ – (١٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لاَ طَلَلَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي اِغْلاَقٍ). رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً قِيلًا: مَعْنَى الْإِغْلاقِ: اَلْاِكْرَاهُ

٣٢٨٥: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا آپ نے فرمایا

مجبوری میں طلاق دینا (اور) آزاد کرنا وقوع پذیر نہیں ہو تا (ابوداؤد' ابن ماجه) کما جاتا ہے "اغلاق" سے مقصود مجبور کرنا ہے۔

وضاحت : کی مخص کو مجور کیا جائے کہ وہ طلاق دے وگرنہ اسے قل کر دیا جائے گا اور وہ طلاق دے والے اور اسے قل کر دیا جائے گا اور وہ طلاق دے والے تو الی طلاق واقع نہیں ہوگ۔ ارشاد باری تعالی ہے الآمنی اُکوہ وَقَلْبُهُ مُظَمِّنٌ بِالْإِیْمَانِ (جس کا ترجمہ ہے) "البتہ جس مخص پر جرکیا گیا (لیکن) اس کا دل ایمان (کی نعت) سے مطمئن ہے"

٣٢٨٦ - (١٣) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ اِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ». رَوَاهُ التِّنْرِمِذِيُّ، وَقَـالَ: هٰذَا حَـدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَعَطَآءُ بْنُ عَجْلاَنَ الرَّاوِيُّ ضَعِيْفٌ، ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ،

۳۲۸۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہر طرح سے طلاق دیا نافذ ہو جاتا ہے البتہ دیوانے اور فاترالعقل کا طلاق دیا درست نہیں (ترزی)

الم ترذي نے كما ہے كہ يہ حديث غريب ہے وسد من عطاء بن عجلان رادى ضعف اور واحب الحديث ہے۔

٣٢٨٧ ـ (١٤) **وَهَنُ** عَلِيَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ. رَوَاهُ البَّرْمِ ذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤَد. التَّرْمِ ذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤَد.

٣٢٨٤: على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے قربایا عن مخص مرفوع القلم ہیں یعن مزا کے مستحق نہیں۔ سونے والا جب تک بیدار نه ہو جائے ' بچہ جب تک بالغ نه ہو جائے اور دیوانہ جب تک (اس کے) ہوش محکانے نہ آ جائیں (ترفری ابوداؤد)

٣٢٨٨ ـ (١٥) وَرَوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنْ عَائِشَةً، وَابْنُ مَاجَةً عَنْهُمَا.

٣٢٨٨: نيز داري في اس مديث كو عائشة سے اور ابن ماجه نے عائشة اور على سے روايت كيا ہے۔

٣٢٨٩ ـ (١٦) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَطَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، رَوَاهُ التِّرْمِيْدِيُّ، وَأَبُو دَاؤْدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۲۸۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اونڈی وو طلاق کی مستق ہے اور اس کی عدت وو حیض ہے (ترزی) ابوداؤد ابن ماجہ واری)

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد سم صفیہ ۳۵ ارداء الغلیل جلدے صفیہ ۱۵۰ ضعیف تذی صفیہ ۱۵۰ ضعیف الاداور منعیف ابوداور صفیہ ۱۵۰ ابوداور نے اس حدیث کو مجمول کما ہے۔ سند میں مظاهر رادی ضعیف ہے تفصیل کیلئے (تنظیع الرداة جلد سم صفیہ ۳۸) کا مطالعہ کریں۔

#### مَرَّدُ مِنْ وَ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٢٩٠ - (١٧) عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿الْمُنْتَزِعَاتُ – وَالْمُخْتَلِعَاتُ – هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

تیسری فصل: ۱۳۲۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'وہ عورتیں جو اپنے آپ کو خاوند کے نکاح سے نکالنا چاہتی ہیں اور خلع کرنا چاہتی ہیں وہ عورتیں منافق ہیں (نسائی)

٣٢٩١ - (١٨) **وَعَنْ** نَافِع ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ، أَنَّهَا انْحَتُلِعَتُ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيِىءٍ لَهَا —، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ مَالِكُ.

٣٢٩٢ - (١٩) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لِبِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنُ رَجُلِ طَلَّقَ اِمْرَاتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتِ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: «اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجُلِ طَلَّقَ اِمْرَاتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتِ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: «اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۳۲۹۲: محود بن لبید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ایک مخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو یکبارگی تین طلاقیں دیں چنانچہ آپ ناراضگی کی حالت میں کھڑے ہوئے اور فرایا (تجب ہیا گیا جس کی خالت میں کھڑے ہوا اس نے کہا اے کہا اے اللہ کی کتاب کے ساتھ نداق کیا جا رہا ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول ایکیا میں اس کو قمل نہ کر دوں؟ (نسائی)

وضاحت ! ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا بدعت ہے اور تین طلاقیں واقع نہ ہوں گی بلکہ ایک طلاق ہوگ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حمد رسالت فلافت صدیقی اور خلافت فاروقی کے پہلے دو سالوں میں تین طلاقوں کو ایک شار کیا جاتا تھا اس پر عمر نے فرمایا 'جس کام میں لوگوں کو تیزی نہیں دکھانا چاہیے تھی اس میں وہ تیزی دکھا رہے ہیں اس بناء پر میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس کی نین طلاق واقع کر دوں چنانچہ انہوں نے اس کو واقع کر دیا پس بید ان کا سیای فیصلہ تھا اور پھر اس فیصلہ پر انہیں ندامت ہوئی اور انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ تفصیل کیلئے ویکھیے (نیل الاوطار جلاے صفحہ۱۱۰۱ الفائت اللہفان عن مکائد الشیطان جلدا صفحہ۱۱۰۱ ایک مجلس کی نین طلاق عکیم محمد اسرائیل سلفی صفحہ۱۱۰۱) نیز اس مدیث کی سند منقطع ہے۔ مکلوۃ علامہ البانی جلد۲ صفحہ۱۹۸۱)

٣٢٩٣ ـ (٢٠) وَعَنْ مَالَكٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ : إِنِّى طَلَّقْتُ إِمْرَاتِيْ مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ، فَمَاذَا تَرْى عَلَى ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِّقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ وَيَسْعُونَ اتَّخَذَتَ بِثْهَا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ٠٠ رَوَاهُ فِي «الْمُوطَّالُ».

سا ۳۲۹۳: امام مالک کی بلاغات میں سے ہے کہ ایک فخص نے عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما سے کما کہ میں نے اپنی بیوی کو سو بار طلاق دی ہے' آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ابن عباسؓ نے جواب دیا' تین طلاق واقع ہو عمر ستانوے طلاقیں اللہ کی آیات کے ساتھ ذاق ہے (موطا امام مالک)

٣٢٩٤ ـ (٢١) **وَعَنُ** مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعَاذُ! مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ .

سا الله علی وسلم نے مجمع خاطب کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجمع خاطب کرتے ہوئے فرایا 'اے معاذ! الله نے زین کی سطح پر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو اور اللہ نے سطح زمن پر کوئی الی چیز پیدا نہیں کی ہے جو طلاق سے زیادہ (اللہ کو) ناپند ہو (دار قطنی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حمید بن مالک راوی ضعیف ہے۔ نیز کھول کی معاد سے طاقات ثابت سیس ہے (میزان الاعتدال جلد مفحه ۳۹ تنقیع الرواة جلد مفحه ۳۹)

## بَابُ الْمُطَلَّقَة ثَلاثاً (اس عورت كے بارے میں جس كو تین طلاقیں دی گئ ہیں) الْفَصْلُ الْاَدَّاُ

٣٢٩٥ ـ (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: جَاءَتِ امْرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَقَالَتْ: إِنِّى كُنْتُ عِنْدُ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى، فَبَتُ طَلاَقِى فَتَزَوَّجُتُ بَعُدَهُ عَبْدَ الرُّحُمْنِ بَنَ الزَّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُذَبَةِ الثَّوْبِ ... فَقَالَ: وَاتَّرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِي إِلَى مِنْكُ مَنْ الزَّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُذَبَةِ الثَّوْبِ ... فَقَالَ: وَلَا مَثْقَلُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَمَا مَعْهُ إِلاَ مَثْلُ مُذَبِّقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۲۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رفاعہ قرطی کی یوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں نتی اس نے جھے تین طلاقیں دیں۔ اس کے بعد میں نے مبدالرحمان بن ذہیر کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کا آلہ ناسل چادر کے پیندنے جیسا تھا لیتی اس میں ڈھیلا پن تھا انتشار نہ تھا آپ نے استغمار کیا کیا تو رفاعہ کی جانب واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا تو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس سے جماع کا لطف نہ پائے اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو بائے (بخاری مسلم)

وضاحت : تین مخلف اوقات میں سنت کے مطابق جب تین طلاقیں واقع ہو جائیں تو عورت عدت گزارنے کے بعد اس مخص سے نکاح کرے جس میں مجامعت کی طاقت ہو اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد اگر وہ دونوں آپس میں میاں ہوی کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے تو جب خاوند اس کو سنت کے مطابق طلاق دے تو عدت کے بعد اس عورت سے پہلے خاوند کا نکاح ہو سکتا ہے (واللہ اعلم)

#### رَّدُ رَّ وَ الْتَّالِغَى الْفُصلُ الثَّالِغَى

٣٢٩٦ - (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ ﷺ أَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

دو مری فصل: ۳۲۹۱: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے طاله کرنے والے اور جس کے لئے طالم کیا گیا ہے ' دونوں پر لعنت فرمائی (داری)

وضاحت : مطلقہ الله کا نکاح اگر کی فخص سے عارضی طور پر کیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ مجامعت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے آکہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے طال ہو جائے تو ایبا فخص لمعون ہے اور جس نے طال کرنے کے لئے اس کو سائڈ ہنایا وہ بھی لمعون ہے اور یہ فعل زنا ہے۔ علامہ البانی نے اس صدیث کو صبح قرار دیا ہے۔ کرنے کے لئے اس کو سائڈ ہنایا وہ بھی لمعون ہے اور یہ فعل زنا ہے۔ علامہ البانی نے اس صدیث کو صبح قرار دیا ہے۔ (ارواء الفلیل جلدا صفحہ عنہ اور فیخ الاسلام ابن تیمیہ نے طالہ کے نکاح کو قوی دلائل کے ساتھ باطل قرار دیا ہے نیز حافظ ابن القیم نے اس مسللہ کا رد "اقامہ الدلیل علی ابطال التحلیل" اور "اغاش اللہ فان عن مکائد الشیطان" اور "اغلام الموقعین" وغیرہ میں کیا ہے

٣٢٩٧ - (٣) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ . ٢٩٧ : نيزابن ماجه نے اس مدیث کوعلی بن عباس اور عقبہ بن عامرے روایت کیا ہے۔

٣٢٩٨ - (٤) وَعَنْ سُلَيْمَانِ بَنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَذْرَكْتُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُولِيْ . . . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٣٢٩٨: سليمان بن بيار رحمه الله بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محابه كرام ميں سے وس سے كرام ميں سے دس سے كچھ ذائد كو پايا ان سب كاكمنا ہے كه (بيوى سے محبت نه كرنے كى) فتم اٹھانے والے كو كھڑا كيا جائے۔ (شرح السنہ)

وضاحت ابن عرف منقول ہے کہ بیوی سے تئم اٹھانے والے پر کہ جن اس سے مجامعت نہیں کول گا جب چار ہا۔ چار ماہ گزر جائیں تو اس سے کما جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور یہ طلاق رجعی ہوگی پس یہ کمنا کہ چار ماہ گزرنے کے ساتھ ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی درست نہیں ( تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۴۰)

سَلَمَهُ بَنُ صَخْرِ البَيَاضِيُّ جَعَلَ اِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أَيِّهِ – حَتَّى يَمْضِى رَمَضَانُ ، فَلَمَّا مَضَى سَلَمَهُ بَنُ صَخْرِ البَيَاضِيُّ جَعَلَ اِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أَيِّهِ – حَتَّى يَمْضِى رَمَضَانُ ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِّن رَمْضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَصُم شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ » قَالَ : لاَ أَجِدُهَا . قَالَ : «فَصَّم شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن » قَالَ : لاَ أَجِدُها . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَفُرُوة بَنِ عَمْرو : اسْتَطِيعُ . قَالَ : «أَطُعِم سِتِينَ مِسْكِينًا » قَالَ : لاَ أَجِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَ صَاعًا «لَيُطْعِم سِتِينَ مِسْكِينًا » وَهُوم مِكْتَلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا أَوْسِتَةً عَشْرَ صَاعًا «لَيُطْعِم سِتِينَ مِسْكِينًا » رَوَاهُ التِرْمِذِي .

۳۲۹۹: ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان بن صغو رضی اللہ عنہ جے سلمہ بن صغو بیاضی بھی کما جا آ ہے ' نے اپی بیوی کو خود پر حرام قرار دیتے ہوئے یعنی اس سے ظمار کرتے ہوئے اس کی پیٹے کو رمضان المبارک کے ختم ہونے تک اپی والدہ کی مانند قرار دیا۔ جب نصف رمضان گزر گیا' تو رات کے وقت بیوی سے مجامعت کی' اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے کہ وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے کہ دو ایک قو ساٹھ حکم دیا کہ تو مسلسل دو ماہ روزے رکھ' اس نے کما' اس کی بھی مجھ میں استطاعت نہیں (پھر) آپ نے حکم دیا کہ تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے عرض کیا' مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردہ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس کو وہ "عرق" دے دے یعنی وہ ٹوکرا جس میں پندرہ یا سولہ صاع مجبور ہوتی ہے تاکہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھلائے (ترزی)

٣٣٠- (٦) وَرُوى اَبُوْ دَاؤْدَ، وَابُنُ مَاجَةَ، وَالْدَّارَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ، قَالَ: كُنْتُ إِمْراً أُصِيْبُ مِنَ النِّسَآءِ مَا لاَ يُصِيْبُ غَيْرِى. وَفِي رِوَايَتِهِمَا ـ اَعْنِي اَبَا دَاؤُدَ، وَالدَّارُمِيُّ ـ: «فَاطْعِمُ وَشَقًا ـ مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا».

۳۳۰۰: نیز ابوداؤد' ابن ماجہ' داری نے سلیمان بن بیار سے اس نے سلمہ بن صغو سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ (دہ) ایبا انبان تھا جے عورتوں کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا جو دو سروں کو نہ تھا اور ان دونوں لیعنی ابوداؤد اور داری کی روایت میں ہے کہ تو ساٹھ مسکینوں کو مجبوروں کا (ایک) ایک وسق دے (لیعنی ساٹھ وسق دے لیعنی جب کہ ایک صاع بونے تین کلو وزن کا ہوتا ہے)

١ • ٣٣٠ - (٧) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ صَخْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِيُواقِعُ قَبْلَ اَنْ يُتَكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَّاحِدَةٌ». رَوَاهُ الْتِرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

۱۳۳۰: سلیمان بن بیار' سلمہ بن صعر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے کہ ظمار کرنے والا جب کفارہ اوا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے مجامعت کرے تو ایک ہی کفارہ کانی ہے (ترزی' ابن ماجہ)

#### رَدُرُ وَ مَدَّ مَ الفُصلُ الثَّالِثُ

٣٣٠٢ (٨) عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاتِهِ فَعَشِيهَا قَبُلَ أَنْ يُكَفِّرُ مَ ، فَاتَى النَّبِيِّ يَكُوْ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟» فَعَشِيهَا قَبُلَ أَنْ يُكَفِّرُ مَا خَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجُلَيْهَا فَي الْقَمَرِ مَ ، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِى أَنْ وَقَعْتُ

عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإُمَرَهُ أَنَ لاَ يَفْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّـرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةً. وَرَوَى البِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوٰى اَبُوۡ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِئُ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا. وَقَـالَ النَّسَآئِئُ: اَلْمُـرْسَلُ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

تیسری فصل: ۲۳۰۱: عرمہ' ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپی بیوی سے ظمار کیا' پھر کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عامر ہوا اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے اس سے استضار کیا! کجے ہم بستر ہونے پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے (جب) چاندنی رات میں اس کی پائیوں کی چک دمک کا نظارہ کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس سے ہم بستر ہو گیا (اس کا جواب من کر) آپ مہرا ویے اور اس کو حکم دیا کہ وہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جماع نہ کرے (ابن ماجہ) ترفی نے اس کی مثل بیان کیا اور اس نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہو اور اور اور اور کو اس خدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہونے اور اس نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہونے ابوداؤد' نسائی نے اس کی مثل میں بیان کیا ہے اور نسائی نے واضح کیا ہے کہ حدیث کا مرسل ہونا مند ہونے سے نیادہ صحیح ہے۔

# بَابٌ (فِی وَجُونِ كُونِ الرَّقَبَةِ الْمُعْتَقَةِ كَفَّارةً مُؤُمِنَةً) (كفاره ميں مومن غلام يا لونڈي كے آزاد كرنے كابيان) الْفَصُلُ الْأَوَّلُ

قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً بَنِ الْحَكَمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً كَانَتَ لِى تَرَعٰى غَنَمْا لِى فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنْمِ، فَقَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً كَانَتَ لِى تَرَعٰى غَنَمْا لِى فَجِئْتُهَا وَقُدْ فَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنْمِ، فَلَطَمْتُ فَسَالُتُهَا عَنْهَا. فَقَالَتُ عَلَيْها وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجَهَهَا. وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجَهَهَا. وَعُلَمَّ مَنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجَهَهَا. وَعُلَمَ اللهِ وَعَلَيْدُ: وَعَلَى رَقِبَةٌ مَا اللهُ وَاللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَكُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، قَالَ: كَانَتَ لِي جَارِيَةٌ تُرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ - وَالْجَوَانِيَّةِ -، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَاذَا الذِّنْبُ قَدُ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا، وَانَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَاسَفُونَ - ، لٰكِنْ صَكَكُتُهَا - صَكَّةً ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَعَظَمَ ذٰلِكَ عَلَى . قُلْتُ: يَا يَاسَوُلَ اللهِ! أَفَلا اَعْتِقُهَا؟ قَالَ: «اِنْتِنِي بِهَا؟ » فَاتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ لَهَا: «اَيْنَ اللهُ؟ ، قَالَتُ: فِي السَّمَآءِ . قَالَ: «اَعْتِقُهَا فَإِنَهَا مُؤْمِنَةٌ » . فَالَتْ رَسُولُ اللهِ . قَالَ: «اَعْتِقُهَا فَإِنَهَا مُؤْمِنَةٌ » .

پہلی فصل: ۳۳۰۳: معاویہ بن عم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ماضر ہوا اور میں نے عرض کیا ان اللہ کے رسول! میری ایک لونڈی میری کمیاں چانے کے لئے لے جاتی تھی۔ ایک روز اس نے ایک بحری کو مم کر ویا۔ میں اس کے ہاں گیا اور میں نے اس سے (بحری کے مم ہو جانے کے بارے میں) وریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے بھیٹوا الھاکر لے گیا ہے چنانچہ جھے اس پر غمہ آیا اور میں انسان تھا، میں نے اس کے چرے پر طمانچہ مارا اور (ہاں!) میرے ذمہ کردن (آزاد کرتا) ہے کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے لونڈی سے دریافت کیا، اللہ کمال ہے؟ اس نے بتایا، اللہ آسانوں میں ہے۔ پھر آپ نے وریافت کیا، میں کون ہوں؟ اس نے بواب وریان اللہ آسانوں میں ہے۔ پھر آپ نے وریافت کیا، میں کون ہوں؟ اس نے بواب ریا، آپ نے فرایا، اس کو آزاد کر دے (مالک) اور مسلم کی روایت میں ہو اس نے بیان کیا، میری بحریاں چرایا کرتی تھی میں نے ایک اس نے بیان کیا، میری بحریاں چرایا کرتی تھی میں نے ایک روز جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہماری بحریوں میں سے ایک بحریل کو بھیٹوا اٹھاکر لے گیا ہے اور میں انسان تھا بھیے دو سرے انسانوں کو غصہ آتا ہے، جھے بھی غصہ آگیا اس پر میں نے اس کو ایک طمانچہ دے مارا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ آپ نے اسے میرا برا جرم قرار ویا۔ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول!کیا

میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ نے عم دیا کہ تو اسے میرے پاس لا۔ چنانچہ میں اسے آپ کی خدمت میں لے گیا آپ نے این اسے آزاد کر دوں؟ آپ نے دریافت کیا میں کون نے این سے دریافت کیا اسلام اللہ آسانوں میں ہے (پر) آپ نے دریافت کیا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے پغیر ہیں۔ آپ نے فرایا اسے آزاد کر دے نیہ ایمان دار ہے۔

# بَابُ اللِّعَانِ (لعان كابيان)

#### ردرد و دري م الفصل الاول

٣٣٠٤ (١) عَنْ سَهَلِ بَنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنَهُ ، قال: إنَّ عُويُمِرَ الْعَجَلاَنِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَايَتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَاتِهِ رَجُلاً اَيَقُتُلُهُ فَيَقَتُلُونَهُ - ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَذَ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ - ، فَاذَهَبْ فَأَتِ بِهَا». قَالَ سَهْلُ : فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويُمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ اَمُسَكَتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا - ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أَنْ ظُرُوا - ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ السَحَمَ - ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ - ، عَظِيْمَ الْالْيَتِيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ - فَلاَ اَحْسِبُ عُويُمِرًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا - ، وَإِنْ جَآءَتْ بِه اَحْيَمِرَ - كَانَّهُ السَّاقَيْنِ - فَلاَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا . فَجَآءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا . فَجَآءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الَّذِى نَعَتَ وَخَرَةً - فَلاَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ تَصِدِيقِ عُويْمِرٍ ، فَكَانَ بَعَدُ يُنْسَبُ إلى أَمِهِ . مُتَفَقًى عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۳۰: سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ، عویمر عجلانی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ بتاکیں کہ (اگر) کوئی مخص اپنی یہوی کے ساتھ کسی (اجنبی) مخص کو پائے تو کیا وہ اسے قل کر دے؟ اس صورت میں (اس کے وارث) اس کو قل کر دیں گے یا اسے کیا کرتا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ تہماری یہوی اور تہمارے بارے میں حکم نازل ہو گیا ہے۔ تم جاؤ (اور) اسے لے آؤ۔ سمل نے بیان کیا ، (چنانچہ) خاوند یموی نے مجد میں لعان کیا۔ میں (اس واقعہ میں دیگر) لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تفاد بعری (لعان سے) فارغ ہوئے تو عویمر نے کہا اے اللہ کے رسول! اگر میں اس کو (یوی بناک) رکھوں تو میں جمعونا ہوں تو اس نے اپنی یبوی کو (آپ کے حکم کے بغیر) تین طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، (پیدا ہونے والے بچ کا) جائزہ لینا اگر وہ سیاہ رنگ کا ہوا (اور) اس کی آئکسیں بری بری اور بہت علیہ وسلم نے فرمایا ، (پیدا ہونے والے بچ کا) جائزہ لینا اگر وہ سیاہ رنگ کا ہوا (اور) اس کی آئکسیں بری بری اور بہت نیادہ سیاہ ہوئیں اس کے چونز برے برے ہوئے اور اس کی پنڈلیاں موئی ہوئیں تو تو پر چاہوا ہوا جو اور اگر وہ سرخ رنگ کا ہوا گویا کہ وہ کہ میدا ہوا جو اور اس کی پنڈلیاں موئی ہوئیں تو تو پر جاہوا جو اور اگر وہ سرخ رنگ کا ہوا کیا کہ دہ کہ میدا ہوا جو اور اس کی چون ہوئیں اور بہت ہوئیا کہ دہ کہ میدا ہو تو اس اس کی چون ہوئیں کی ہوئیا ہوئیں اور اور) اس کی پیدا ہوا جن اوصاف کا زکر

رتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویر کو سیا قرار دیا تھا۔ تواس کے بعد بیچے کو اس کی مال کی جانب منسوب کیا جا یا تھا (بخاری مسلم)

وضاحت: جب خاوند اپن ہوی کو کی مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پائے تو چونکہ اس کے لئے چار کواہ لانے مشکل ہیں اور ہوی کو قتل کرنا شرعا" ناجائز ہے اور ہوی کے ساتھ ان حالات میں زندگی بسر کرنا ہے عزتی ہے تو شریعت نے ان حالات میں لعان کا علم دیا ہے۔ مرد چار بار کے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں میں نے اپنی ہوی کو فلاں مرد کے ساتھ قابل ا نتراض حالت میں پایا ہے اور پانچویں بار کے 'اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ خاوند کی طرح ہوی چار ہر گواہی دے گل کہ میں کچی ہوں میرا خاوند جھوٹا ہے اور اگر میں جھوٹ کہتی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اللہ کی لعنت ہو اس کے بعد اسلامی حکومت ان کے درمیان جدائی کرا دے گل اور سے جدائی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگ وہ کہی زندگی میں خاوند ہو کی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو لعان کرا جا گا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھنسے (سورت النور آیت ۲-۱۰)

٣٣٠٥ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِيْ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَإِمْرَاتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمُرْاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى حَدِيْبِهِ لَهُمَّا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَغِنْ حَدِيْبِهِ لَهُمَّا - أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَفِى حَدِيْبِهِ لَهُمَّا اللهُ وَالْحَبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ -، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنْ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ .

۳۳۰۵: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص اور اس کی یوی کے درمیان لعان کا تھم دیا۔ اس (مخص) نے اس عورت سے پیدا شدہ بچے کا انکار کیا تھا تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی گئی اور بچے کو عورت کے ساتھ ملا دیا (بخاری ' مسلم) نیز ابن عمر کی روایت میں ان دونوں کے نزدیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو وعظ و نصیحت فرمائی اور اسے خردار کیا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔ پھر عورت کو بلاکر اس کو نصیحت کی اور اسے خردار کیا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔

٣٠٠٦ - (٣) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ لُلُمُتَلَاعِنَيْنِ: ﴿ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا عَلَيْهُا وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُا وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَلَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقَتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اللهَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ﴾ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

۱۳۳۰۹: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں (خاوند بیوی) لعان کرنے والول کو خروار کیا کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا'تم میں سے ایک (ضرور) جموٹا ہے (اور خاوند سے کما) تیرا (اب) اس کے ساتھ

کھ تعنق نمیں۔ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرا مال! آپ نے فرمایا' تیرا مال کھنے نمیں طے گا اگر تو سیا ہے ت تب بھی تیرا مال تھنے نمیں طے گا کیونکہ تو اس سے جماع کر چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو مال کا ملنا تھنے ممکن نمیں (بلکہ) اب تو تھھ کو اس سے زیادہ دوری حاصل ہو گئی ہے (بخاری' مسلم)

النّبِيّ ﷺ بِشَرِيْكِ بَنِ سَحْمَاءً ، فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : «اَلْبَيّنة — اَوْحَدُّا فِي ظَهْرِكَ ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اِلْاَ اللهِ اِلْاَ اللهِ اِلْاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۳۳۰۷: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یوی کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے شریک بن سحماء (نای مرد) کے ساتھ مشہم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا گواہ (پیش کر) یا تیری کمر پر کوڑے گئیں گے۔ اس نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی فخص اپنی یوی پر کسی مرد کو پائے تو کیا وہ گواہ ڈھوتڈ نے شروع کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'گواہ (پیش کر) یا تیری کمر پر کوڑے گئیں گے اس پر حلال نے (برجش) کما 'اس ذات کی قشم! جس نے آپ کو حق و صدافت کے ساتھ (پینیم بناکر) بھیجا ہے 'بلاشبہ میں سچا ہوں اور یقینا اللہ اب (واضح) تھم آثارے گا جو میری کمر کو کو ژوں سے بچا دے گا اس کے بعد جبرل علیہ السلام غازل ہوئے اور آپ پر یہ آیات غازل کیں (جن کا ترجمہ یہ ہے) ''اور جو لوگ اپنی یویوں پر شمت لگاتے ہیں'' آپ نے کمل آبت ( ''اگر وہ سچا ہے'') تک تلاوت کی اس کے بعد حلال آیا' اس نے اپنی صدافت کی گوائی دی۔ جب وہ گوائی دی۔ جب وہ گوائی دی۔ جب وہ گوئی ایک توبہ کرنے وائی گوئی رہائی گوائی دیے خوال کو تیا ہم میں سے ایک جمونا ہے تو کیا تم میں سے گوئی ایک توبہ کرنے کے تیار ہے۔ پھر (اس کی) یوی کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی صدافت پر گوائی دی۔ جب وہ گوئی دی۔ جب وہ گوئی دی۔ جب گھر (اس کی) یوی کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی صدافت پر گوائی دی۔ جب وہ کوئی ایک توبہ کرنے کی گوئی در اس کی گوائی (اللہ کے عذاب کو) واجب کرنے وائی کوئی ایک توبہ کرنے وائی

ہے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ عورت جمجی اور پیچے ہٹ گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ (اپنے قول سے) پھر جائے گی کین اس نے کہا میں اپنی قوم کو ہیشہ ہیشہ کے لئے رسوا نہیں کر عتی چنانچہ اس نے (پانچ یں گوائی کو) کمل کر دیا اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس عورت کا خیال رکھنا۔ اگر اس نے بچہ سرمیلی آ تکھوں والا ' بھاری بھر کم چو تڑوں والا ' موٹی پنڈلیوں والا جنا تو بچہ شریک بن سحمله کا ہے چنانچہ ان اوصاف کا بچہ پیدا ہوا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر کتاب اللہ کا تھم نازل نہ ہو چکا ہو تا تو میں اس سے نپتا (بخاری)

٣٠٠٨ - (٥) وَعَنَ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَعُدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدُتُ مَعَ آهُلِى رَجُلاً لَمْ آمَسَهُ حَتَى آتِى بِآرْبَعَةِ شُهَدَاءً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿نَعَمْ ﴿. قَالَ: كَلا ، وَاللَّهُ مَا يَعُولُ اللهِ ﷺ: ﴿السَّمَعُوا وَاللَّهِ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ ، وَإِنَا آغَيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ آغَيَرُ مِنِي ». رَوَاهُ مُسَلِّمٌ . رَوَاهُ مُسَلِّمٌ .

۳۳۰۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سعد بن عبادہ رمنی اللہ عنہ نے دریافت کیا اگر میں اپنی بیوی کے پاس کی مرد کو پاؤں تو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں ' بلکہ چار گواہ تلاش کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ اس نے (جوش میں آکر) کما ہرگز نہیں' اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق و صدافت کے ساتھ بھیجا ہے میں تو (گواہ و مورث نے سے) پہلے ہی' گوار کے ساتھ اس کا کام تمام کر دوں گا (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' سنو! تہمارا سردار کیا کمہ رہا ہے؟ یہ مخص بہت غیرت مند ہے طالانکہ میں اس سے ذیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ بھی نیادہ غیرت والا ہے (مسلم)

٣٣٠٩ ـ (٦) وَعَنِ الْمُعِيْرَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَعَدُ بَنُ عُبَادَةَ: لَوْرَايِتُ رَجُلاً مَعَ اِمْرَاتِی لَضَرَبْتُهُ بِالسَّیْفِ غَیْرَ مُصْفِح — ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدِ؟ وَاللهِ لَانَا آغَیرُ مِنْهُ، وَاللهُ آغَیرُ مِنِی، وَمِنْ آجَلِ غَیْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ آحَدَ آحَبُ اِلَیهِ العُذُرُ مِنَ اللهِ، مِنْ آجَلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِیْنَ وَالْمُبَشِّرِیْنَ، وَلاَ آحَدَ آحَبُ اِلَیهِ الْمُذْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ آجُلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۰۹: مغیرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سعد بن عبادہ نے تذکرہ کیا کہ آگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پاؤں گا تو میں اس کو تکوار (کی دھار) کے ساتھ قتل کر دوں گا۔ تکوار کی الٹی طرف نہیں ماروں گا۔ اس کی بیہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجی تو آپ نے فرمایا' تم سعد کی غیرت مندی پر تعجب کا اظمار کر رہے ہو؟ اللہ کی ضم! میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے (بحی) زیادہ غیرت والا ہے اور اللہ نے غیرت کی وجہ سے ظاہری اور

باطنی (تمام قتم کی) بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ سے بردھ کر کوئی نہیں جس کو معذرت زیادہ پہند ہو اس وجہ سے اللہ نے پیفیبروں کو مبعوث فرمایا ہے جو ڈرانے اور خوشنجری دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تعریف سے بردھ کر کوئی چیز پند نہیں' اس وجہ سے اللہ نے تعریف کرنے والوں کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے (بخاری' مسلم)

٣٣١٠ - (٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَإِنَّ اللهُ عَنْهُ، وَغَيْرَةُ اللهِ آن لاَ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۳۱۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ اللہ تعالی غیرت والا جو اور بلاشبہ مومن بھی غیرت مند ہے اور اللہ تعالی کی غیرت (کا تقاضا) ہے کہ ایماندار محض محرمات کا ارتکاب نہ کرے (بخاری مسلم)

٣٣١١ - (٨) وَعَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيَّا آتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ إِمْرَاتِي وَلَدَتُ عُلَامًا أَسُودَ وَإِنِّيْ أَنْكُرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُونُ الله عَلَيْهُ: «هَلَ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلُوانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلَ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» — قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لُورُقَ. قَالَ: «فَأَنَّي تُرَى أَلُوانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلَ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» — قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لُورُقَ. قَالَ: «فَانَيْ تُرَى ذَلِهُ فَي الْإِنْتِفَاءِ فَالَ: «فَلَعَلَ هٰذَا عِرَقٌ نَزَعَه» ولَمْ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاء مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتا کہ میری یوی نے ساہ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے اور مجھے یہ بات ناپند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا' کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا' ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا' ان میں کوئی خاکسری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا' ب شک ان میں خاکسری رنگ کے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا' اس رنگ کے کمال سے آگے؟ اس نے کما نیا ہے ان کو اس رنگ کا بنا دیا ہے۔ آپ نے فرایا' شاید یمال بھی نب کی وجہ سے اس بجے نے یہ رنگ اختیار کر لیا ہے اور آپ نے اس کو بچے کی نفی کی اجازت نہ دی (بخاری' مسلم)

٣٣١٢ ـ (٩) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيُدَةِ زَمْعَةَ مِنِيّ، فَاقْبِضُهُ اِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَيْهِ سَعْدٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِبْنُ آخِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: أَخِي ، فَتَسَاوَقَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: رَحْق وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: رَسُولَ اللهِ إِنَّ آخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىّ فِيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: رَسُولَ اللهِ عَيْلِيّةً، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىّ فِيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ بُنُ زَمْعَةً:

آخِي وَابْنُ وَلِيُدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبُدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً: «اِحْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَارَاى مِنْ شَبَهِهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً: «اِحْتَجِبِي مِنْهُ» لِمَارَاى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةً، فَمَا رَآهَا حَتَى لَقِي اللهَ. وَفِي رِوايَةٍ: قَالَ: «هُوَ آخُوكَ يَا عَبُدَ بْنَ زَمْعَةً مِنْ آجَلِ آنَهُ وُلِدَ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

۳۳۱۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لویڈی کا بچہ میرا ہے، اے اپنے بغنہ میں لے لیا۔ چنانچہ فتح کمہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اس لاک کو اپنے بغنہ میں لے لیا اور اعلان کیا کہ یہ بچہ میرا بھیجا ہے اور زمعہ کے بیٹے عبد نے کما (یہ بچہ) میرا بھائی ہے۔ چنانچہ وہ وولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد نے بیان کیا، اے اللہ کے رسول! میرے بھائی نے اس نچے کے بارے میں مجھے وصیت کی تنی اور عبد بن زمعہ نے عرض کیا (یہ بچہ) میرا بھائی ہے اور میرے والد کی لویڈی کا بیٹا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، اے عبدبن زمعہ! بچہ تھے لے گا بچہ اس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی محروم ہو گا۔ لیکن زمعہ کی بیٹی سودہ کو تھم دیا کہ بچھے اس سے پردہ کرنا چاہے۔ کونکہ نے فرایا، اے عبدبن زمعہ! وہ بیرا بھائی ہے۔ یہ آپ نے از دگی سودہ کو تھم دیا کہ دوایت میں ہے آپ نے فرایا، اے عبدبن زمعہ! وہ بیرا بھائی ہے۔ یہ آپ نے اس لئے فرایا، کونکہ وہ عبد کے باپ (زمعہ) کے بستر پر پیدا ہوا تھا (بخاری، مسلم)

٣٣١٣ ـ (١٠) وَمُنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَشُولُ اللهِ عَلَى ذَاتَ يَوْم وَهُوَ مَسُرُورٌ، فَقَالَ: «أَى عَائِشَةُ! اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزَا الْمُذَلَجِيَّ دِخَلَ، فَلَمَّا رَأَى اُسَامَةً وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطَيْفَةٌ قَدْغَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتُ اَقَدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ »— مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۱۳ ؛ عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 'اے عائشہ ایک تخیے معلوم نہیں کہ مجزز مدلجی آیا ہوا ہے ' جب اس نے اسامہ اور اس کے والد زیر کو دیکھا 'ان وونوں نے ایک جادر کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھانپ رکھا تھا جبکہ ان کے پاؤں جادر سے باہر تھے تو اس نے (برملا) کما یہ پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : امام ابوداؤر فراتے ہیں کہ اسامہ کے والد کا رنگ سفید تھا جبکہ خود اسامہ ساہ رنگ کے تھے کونکہ اسامہ کی والدہ ام ایمن ساہ فام حبثی عورت تھی۔ عوام الناس انہیں مشتبہ سجھتے سے اور ان کے ظاف زبانی طعن درازی کرتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے کبیدہ خاطر رہتے سے جب فن قیافہ کے ایک ممتاز ماہر نے ان دونوں کے پاؤں ملاحظہ کر کے کما کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے بالحضوص جبکہ دور جالمیت میں قیافہ کری کے فن پر اعتاد کیا جاتا تھا اور اس کو صبح سمجھا جاتا تھا (تنقیع الرواۃ جلد سمنے میں)

٣٣١٤ - (١١) **وَعَنْ** سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، وَأَبِى بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعٰى الله عَيْرِ أَبِيْهِ وَهُو يَعْلَمُ — فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٣١٧: سعد بن الى وقاص اور ابوبكره رمنى الله عنما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے اپنے والد سم کے فرمایا ، جس مخص نے اپنے والد کے علاوہ کسی دو سرے كی جانب (خود) كو منسوب كيا جبكه اسے يقين ہے كه وہ اس كا والد نہيں ہے تو جنت اس پر حرام ہے (بخاری ، مسلم)

٣٣١٥ – (١٢) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ —، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ آبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْتُ عَائِشَةَ «مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ» فِي «بَابِ صَلاَةِ الْخَسُوفِ».

۳۳۱۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا اپنے باپوں سے اعراض نہ کو جس مختص نے اپنے باپ سے اعراض کیا اس نے کفرکیا (بخاری مسلم) اور عائشہ رمنی اللہ عنما سے موی حدیث مناللہ سے زیاوہ غیرت والی ذات کوئی نہیں۔ " نمازِ خسوف کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

## الْفَصَلُ التَّانِي

٣٣١٦ - ٣٣١) عن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَشُولُ لَمَّا نَزَلَتَ آيَةُ الْمَلاَعَنةِ : «آيُّمَا الْمَرَاةِ اَدْخَلَتُ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ -، وَلَنُ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَة ، وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَّهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ -، إِحْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحهُ عَلَى يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَة ، وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَّهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ -، إِحْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحهُ عَلَى يُدْخِلَهَا اللهُ جَنْدَ ، وَالنَّسَانِيُ ، وَالنَّسَانِيُ ، وَالدَّارَمِيُ . وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَانِيُ ، وَالدَّارَمِيُ .

دوسری فصل: ۱۳۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سا کہ جب لعان کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا' جو عورت کی قوم میں ایسے مخص کو داخل کرتی ہے جو ان میں سے نمیں ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نمیں اور اللہ بھی اس کو جنت میں داخل نہ کرے گا اور جو مخص اپنے بیٹے کا انکار کرتا ہے طال نکہ (وہ بچہ پیار سے) اس کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ اس سے پردے میں ہوگا اور اس کو تمام مخلوقات اولین و آخرین مائے رسوا کرے گا (ابوداؤد' نمائی' داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن یونس رادی متفرد ہے اور اس کا ذکر صرف اس مدیث میں ہے پس اس مدیث کا صحح ہونا محل نظر ہے (میزان الاعتدال جلد الله صفحہ ۱۳ تنظیع الرواق جلد الله صفحہ ۱۳ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۲۷)

٣٣١٧ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَطَلِقْهَا» قَالَ: إِنِّى أُحِبُهَا. قَالَ: وَفَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّسَآئِيُّ وَقَالَ النَّسَآئِيُّ : رَفَعَهُ اَحَدُ الرُّواةِ إِلَى إِبْنِ وَفَالَ النَّسَآئِيُّ : رَفَعَهُ اَحَدُ الرُّواةِ إِلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ ، وَاحَدُهُمُ لَمْ يَرْفَعُهُ. قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.

۳۳۱2: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا' ایک فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری یوی کی ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے اس نے عرض کیا' مجھے اس سے محبت ہے آپ نے فرمایا' تو پھر اس کو روک رکھ (ابوداؤد' نسائی) اور نسائی نے کما ہے' اس صدیث کو ایک راوی نے ابن عباس سے مرفوعا " ذکر کیا ہے اور دو مرب راوی نے مرفوعا" ذکر کیا ہے اور دو مرب راوی نے مرفوعا" ذکر کیا ہے اور دو مرب راوی نے مرفوعا" ذکر نہیں کیا۔ اس نے بیان کیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالکریم رادی قوی نہیں ہے اور اس عورت کے بارے میں یہ کمنا بالکل درست نہیں کہ وہ عورت اس مخص کے ہاتھ کو روکق نہ تھی جو اس کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرنا چاہتا۔ اس لئے کہ الیی عورت کے بارے میں آپ ہرگز تھم نہیں دے سکتے تھے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے دراصل یہ عورت ہنس کھ ' کہ الیی عورت کے بارے میں آپ ہرگز تھم نہیں دے سکتے تھے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے دراصل یہ عورت ہنس کھ ' کھلے مزاج کی تھی جو محفص اس سے باتیں شروع کرنا وہ اس کے ساتھ تھل مل جاتی تھی (تنظیع الرواة جلد مسلم سلم اللہ م

٣١٨ - (١٥) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيُّ وَعَلَىٰ قَضَى آنَ كُلَّ مُسْتَلْحَقِ فِ اَسْتُلْحِقَ بَعُدَ آبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى آنَ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ آمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا ادْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ آبُوهُ الَّذِي يُدُعَى لَهُ آنُكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الْذِي يُدُعَى لَهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

۱۳۳۱۸: عمروین شعیب اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس (بچہ)

کے بارے میں ، جس کو اس کے والد (کی وفات) کے بعد جس کی طرف اس کا (حقیقی) نسب ہے کسی اور نے اپنے نسب
میں شامل کر لیا اور اس کے وارثوں نے دعویٰ کیا ، یہ فیصلہ دیا کہ ہروہ بچہ جو اس لونڈی سے ہے ، جس سے جس روز کوئی
مخص ہم بستر ہوا اور وہ لونڈی اس کے قضہ میں تھی تو بچہ اس مخص کو طے گا جس نے اس کے طلانے کا مطالبہ کیا اور
جو مال اس کے ملانے سے پہلے تقسیم ہوا اس کو اس سے بچھ نہیں طے گا اور جو مال ابھی تقسیم نہیں ہوا اس سے اس کو حصہ طے گا اور جو مال ابھی تقسیم نہیں ہوا اس سے اس کا انکار کیا
حصہ طے گا اور بیچ کو نہیں ملایا جائے گا جب اس کے والد نے جس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے ، اس کا انکار کیا

تھا ہیں آگر بچہ اس لونڈی ہے ہے جو اس کی ملک میں نہ تھی یا آزاد عورت ہے ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا تو بچ کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے گا اور نہ وہ وارث ہو گا اور آگر بچہ جس کی طرف منسوب ہے اس نے اس کا دعویٰ کیا ہے تو وہ بچہ "ولد الزنا" ہے خواہ آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہو یا لونڈی کے بطن سے پیدا ہو (ابوداؤد) وضاحت : اس حدیث کی سند میں محمہ بن راشد راوی مکرالحدیث ہے۔ (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ۱۳۸۵ وضاحت : اس حدیث کی سند میں محمہ بن راشد راوی مکرالحدیث ہے۔ (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ۱۳ تاریخ بغداد جلده صفحہ۲۵ تقریب التہذیب جلد مصفحہ۱۳ تاریخ بغداد جلده صفحہ۲۵ تنقیح الرواۃ جلد مصفحہ۲۵ تعریب التہذیب جلد مصفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مفحہ۲۵ تعریب التہذیب التہذیب جلد مصفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب جلد مصفحہ۲۵ تعریب التہذیب جلد مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب التہذیب الدیم مسفحہ۲۵ تعریب الدیم تعریب تعریب الدیم تعریب الدیم تعریب الدیم تعریب الدیم تعریب تعر

٣٣١٩ ـ (١٦) وَعَنْ جَابِر بُنِ عَتِيَكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَبِى اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۳۳۹: جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عیرت (کی ایک قتم) وہ ہے جس کو اللہ محبوب جانتا ہے اور ایک غیرت وہ ہے جس کو اللہ ناپند کرتا ہے جس غیرت کو اللہ پند کرتا ہے وہ ہے جو تہمت کے مقام میں کی جائے اور جس غیرت کو اللہ ناپند کرتا ہے وہ ہے جو تہمت کے مقام میں نہیں (صرف سوء خلن ہے) اور تکبر کی ایک قتم وہ ہے جس کو اللہ ناپند جانتا ہے جبکہ ایک تکبر وہ ہے جس کو اللہ پند کرتا ہے ہیں وہ تکبر جس کو اللہ ناپند جانتا ہے وہ اس کا فخر جس کو اللہ ناپند جانتا ہے وہ اس کا فخر کے ساتھ اکر کر چلنا ہے اور ایک روایت میں ہے فت و فجور کرتے ہوئے اڑا کر چلنا ہے (احمد ابوداؤد نسائی)

#### رِّ وَ رَبِّ وَ الْفَالِثُ الْفَصِلُ الثَّالِثُ

٣٣٢٠ - ٣٣٢٠) عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا دَعُوةَ – رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا دَعُوةَ – رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا دَعُوةَ – فَيَ الْإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

تيسرى فصل: ٣٣٢٠: عمروبن شعيب الني والدس وه الني داداس بيان كرتے بين ايك مخص كمرا بوا- اس في كما الله صلى كما الله صلى كما الله على دالده كر ساتھ زناكيا تھا رسول الله صلى

الله عليه وسلم نے فرمايا 'اسلام ميں (اس طرح) دعوىٰ كرنا درست نہيں۔ دور جالميت كے طور طريقے ختم ہو چكے ہيں۔ بچه اس مخص كا ہے جس كے بستر پر پيدا ہوا اور زانی محروم ہو كا (ابوداؤد)

٣٣٢١ - (١٨) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِّنَ النِّسَآءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَ ... النَّصْرَانِيَّةُ تَخْتَ الْمُسْلِمِ ... وَالْحُرَّةُ تَخْتَ الْمُسُلِمِ ... وَالْحُرَّةُ تَخْتَ الْمُسُلِمِ ... وَالْحُرَّةُ تَخْتَ الْمُسُلِمِ ... وَالْحُرَّةُ تَخْتَ الْمُمُلُولِ ... وَالْمَمُلُولِ ... وَالْمَمُلُولِ ... وَالْمَمُلُولِ ... وَالْمَمْلُولِ ... وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

٣٣٢١: عمروين شعيب اپن والد سے وہ اپن وادا سے بيان كرتے ہيں ' بى صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا ' چار (قتم كى) عور تيں ہيں ان كے (اور ان كے خاوندول) كے درميان لعان نہيں ہے۔ عيمائى عورت جو مسلمان كے نكاح ميں ہے ' يبودى عورت جو مسلمان كے نكاح ميں ہے ' آزاد عورت جو غلام كے نكاح ميں ہے اور لوندى جو آزاد (انسان) كے نكاح ميں ہے (ابن ماجہ)

وضاحت: یه حدیث ضعیف ہے اس کی سند مین عنان بن عطاء الخراسانی رادی کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے (الجرح والتعدیل جلد۲ صغید۸۸۰ میزان الاعتدال جلد۳ صغید۳۸ المجروحین جلد۲ صغید۱۰۰ تقریب التهذیب جلد۲ صغیر۱۱ تنقیع الرواۃ جلد۳ صغید۳۷ ضعیف ابن ماجہ صغید۱۵۸)

٣٣٢٢ - (١٩) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ أَمَرَ رَّجُلًا حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ -- ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ .

٣٣٣٢: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے ہيں ، بى صلى الله عليه وسلم نے ايك مخص كو تھم ديا (جب آپ نے و الحان كرنے والوں كو لعان كا تھم ديا)كه وہ پانچويں بار ميں اپنا ہاتھ مرد كے منہ پر ركھے اور (اسے) بتائےكه (پانچويں باركا) اقرار واجب كرنے والا ہے (نسائى)

٣٣٢٣ - (٢٠) وَهَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ عِنْدِهَا لَيُلاً، قَالَت: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَآءَ، فَرَاى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَآئِشُةً! آغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لَكِ يَا عَآئِشُةً! آغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لَكِ يَا عَآئِشُةً! آغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: يَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ جَآءَكِ شَيْطَانُكِ» قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَعِي شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَم». قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ! وَلٰكِنُ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ! وَلٰكِنُ اعْلَى اللهُ عَلَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۳۳۲۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کے پاس سے نکلے ، عائشہ نے بیان کیا کہ مجھے (آپ کے باہر جانے پر) غیرت ہوئی پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ، جو میں کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا ، عائشہ! کیا بات ہے؟ کیا تو نے غیرت کی ہے؟ میں نے عرض کیا ، مجھے کیا ہے کہ میرے جیسی بوی آپ جیسے خاوند پر غیرت نہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تیرے پاس تیرا شیطان آگیا۔ عائشہ فرماتی آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا میرے ساتھ شیطان ہے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ (عائشہ فرماتی اللہ بیر) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے اثبات میں فرمایا '(اور وضاحت کی) البتہ ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے اثبات میں فرمایا '(اور وضاحت کی) البتہ اللہ نے اس کے خلاف میری معاونت کی ہے۔ چنانچہ میں اس کے وسوسہ سے محفوظ رہتا ہوں (مسلم)

## بَابُ العِدَّةِ (عورت كے عدت گزار نے كابيان) الْفَصْلُ الْأَوْلُ

٣٣٢٤ - (١) عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ اَبَاعَمْرِو بُنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا اَلْبَةً — وَهُو غَائِبٌ، فَارَسَلَ اللَّهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيْرَ فَسَخِطْتَهُ — ، فَقَالَ: وَاللهِ ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ أُمِّ شُرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ اِمْرَاةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِيّ، اِعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ فَأَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ اُمِ شُرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ اِمْرَاةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِيّ، وَقَالَ: «قَالَتْ فَلَمُ اللهُ وَالْمَ مَكْتُوم ، فَإِنَّهُ رَجُلُ اعْمَى، تَضَعِيْنَ ثِيَابِكِ فَاذَا حلَلْتِ — فَاذِينِيْ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ وَيَعْمُ مَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَيْهِ حَيْرًا وَاغْتَبِطْتُ . . وَامَّا مُعَاوِيَةَ بَنَ ابِي شَفْيَانَ وَابًا جَهُم خَطَبَانِيْ. فَقَالَ: «أَمَّا ابُو الْجَهُم فَلا حَلَلْتُ حَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه — ، وَامَّا مُعَاوِيَةَ فَصُعْلُوكٌ — لاَ مَالَ لَهُ وَانِكِحِي السَامَة بْنَ زَيْدٍ واية فَكُمْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه — ، وَامَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكٌ — لاَ مَالَ لَهُ واللّه والْجَهِم فَلا فَكُولُهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَيْرًا وَاغْتَبِطْتُ . . وَفِي رَوَايَةٍ وَمُ مَالًا مَا اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ وَيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبِطْتُ . . وَفِي رَوَايَةٍ : اَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا اللهُ اللهُ وَلَهُ مُسَلّمٌ . وَفِي رَوَايَةٍ : اَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَيْتُ النّبَى عَلَيْهُ فَقَالَ: «الْ نَقَفَةَ لَكِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَامِلًا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

پہلی فصل: ۱۳۳۳: ابوسلم، فاطمہ بنت قیس سے بیان کرتے ہیں کہ ابو عمروین حفص نے اس کو بتہ لینی آخری طلاق دی جب کہ وہ (یمن) میں تھا تو ابو عمرو کے دیل نے فاطمہ بنت قیس کی جانب و بوہ بھیج (اس نے ان کو معمولی سجما) اور اس پر تاراض ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! تیرا ہم پر کچھ حق نہیں ہے چانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اس نے آپ کے پاس اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تیرا خرچ (اس کے ذمہ) نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تھم دیا کہ وہ اس خوم اس کے بعد آپ نے اس کو تھم دیا کہ وہ اس شریک کے گھر میں عدت برکرے ، لیکن آپ نے واضح کیا کہ وہ اس خوان ہے جس کے پاس میرے صحابہ کرام کا آتا جاتا ہے۔ خص این ام کتوم کے پاس عدت گزار لن جا ہیں وضح کیا کہ وہ اس کی خدم ہوجائے تو اس کو تھم ہوجائے اس اور ابوجہ ہے نو اور اس کتوم کے پاس عدت گزار لن جا ہیں حال ہوگی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابوجہ ہے نے میری جانب مثلی کا پیغام بجوایا ہے آپ نے مقورہ دیا کہ ابوجہ ہے تو لا تھی اپنے کندھے سے نیچ نہیں رکھتا (یعن عورتوں کو مارتا ہے یا جیشہ سفر روہتا ہے) اور معاویہ مفلس ہے اس کے پاس مال نہیں ہے (البتہ) کتھے اسامہ بن زیدسے نکاح کر لینا چاہیے لیکن میں اور اس نکاح کی وجہ سے اور دوبارہ فرمایا اسامہ سے نکاح کرچانچہ میں نے اس سے نکاح کیا اللہ نے اس میں خرو درکت عطاک اور (اس نکاح کی وجہ سے) مجمور پر انک کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے البتہ ابوجہ ہے عورتوں کی بہت زیادہ پائی کرنے والا ہے اور (اس نکاح کی وجہ سے) می میں اللہ علیہ واللہ ہے اور (اس نکاح کی وجہ سے) می میں اللہ علیہ واللہ علیہ والیا ور ایک روایت میں ہے کہ اس کے فاوند نے اس کو تیری (آخری) طلاق دی وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے فاوند نے اس کو قدری راتوری) طلاق دی وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے فاوند نے اس کو قدری راتوری) طلاق دی وہ نمی صلی اللہ علیہ و مسلم کی ضدمت میں

ما ضربوئی۔ آپ نے فرمایا ' تحمے خرج نہیں ملے گا اگر تو حالمہ ہوتی تو پھر تھے خرج ریا جا آ۔

وضاحت : اس مدیث میں طلاق بتہ سے مقصود تیری طلاق ہے۔ جس کے بعد تعلق منقطع ہو جاتا ہے قبل اذیں وہ دو طلاقیں دے چکا تھا اور اس طلاق سے تعلق ختم ہو گیا اور اس مدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ تابینا انسان کی موجودگی میں آگر پردے کا کپڑا سرسے اتر جائے تو کچے حرج نہیں لیکن ایک دو سری روایت میں ہے کہ آپ کی ازواج مطمرات نے جب نابینا کی موجودگی میں پردے کا خیال نہ کیا اور برطا کہا کہ وہ تابینا ہے ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ نے فرمایا 'وہ نابینا ہے۔ تم تو دیکھ رہی ہو' تہیں ایسا نہیں کرتا چاہیے۔ معلوم ہو تا ہے کہ ازواج مطمرات کے لیئے زیادہ احتیاط تر نظر متمی (واللہ اعلم)

٣٣٢٥ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتُ فِي مَكَانٍ وَحْسٍ ، فَخِيْفَ عَلَى اللهُ عَنْهَا، النَّبِيُّ عَلَيْهُ ـ تَعْنِى فِي النُّقَلَةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتُ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ اَلاَ تُتَقِى اللهُ؟ تَعْنِى فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكُنِى وَلاَ نَفْقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت قیس غیر آباد مکان میں اقامت پذیر تھیں ان کے بارے میں خطرہ محسوس کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نتقل ہونے کی اجازت عطاکی اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ نے کہا' فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہے جب وہ کہتی ہے' مطلقہ ثلاثہ کے لئے رہائش ہے نہ خرچ (بخاری)

وضاحت ؛ فاطمہ بنت قیس کا موقف درست ہے وہ صاحب واقعہ ہے آپ نے اس کا نان و نفقہ اور مکان وغیرہ کی ذمہ داری طلاق ہلافہ کے بعد اس کے خاوند پر نہیں ڈال جس نے اس کو آخری تیسری طلاق وی تھی۔ جبکہ عائشہ کا موقف درست نہیں۔ اس طرح عرکا موقف بھی عائشہ جیسا تھا وہ صاف کتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ایک عورت کے کئے پر کیسے چھوڑ دیں ؟ ہم نہیں جانے کہ وہ بچ کہ تی ہے یا جموٹ بول رہی ہے۔ جبکہ فاطمہ کا موقف بالکل صبح ہے وہ صاحب واقعہ ہے اور آپ نے کھلے لفظوں میں فرمایا ، تیسری طلاق کے بعد چو نکہ خاوند کو رجوع کا اختیار نہیں ہے ، اس لئے نان و نفقہ اور مکان کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے (واللہ اعلم)

٣٣٢٦ - (٣) **وَعَنُ** سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتُ فَاطِمَةُ لِطُّولَ ِ لِسَانِهَا عَلَى اَحْمَائِهَا. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ».

۳۳۲۱: سعیدین مسبب بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کو اس کئے اس کے خادند کے مسکن سے نظل کیا گیا کہ وہ اپنے خادند کے بھائیوں سے زبان درازی کرنے سے نہ رکتی تھی (شرح السنہ)

٣٣٢٧ ـ (٤) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالُ: طُلِّقَتُ خَالَتِى ثَلَاثًا، فَأَرَادَتُ أَنْ تَجُدُّ لَ أَنْ تَخُرُّجَ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّى نَخْلَكِ، فَأَيْهُ عَسَى أَنْ تَصَدُّقى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۲۷: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری خالہ کو تین طلاقیں ہو گئیں۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی محجور کے در ختوں سے محجوریں اتارے۔ تو ایک محض نے اس کو باہر نگلنے سے روکا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا 'کیوں نہیں! تو محجوریں اتار سکتی ہے کیونکہ ممکن ہے تو (ان سے) صدقہ کرے یا کوئی اچھاکام کرے (مسلم) وضاحت تا معلوم ہو اکہ مطلقہ ثلاثہ ایام عدت میں ذاتی ضرورت کیلئے گھرسے باہر جاسکتی ہے (واللہ اعلم)

٣٣٢٨ - (٥) **وَعَنِ** الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعُدَ وَفَاةٍ زَوُجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسُتَأْذَنَتُهُ اَنْ تَنْكِحَ ، فَاذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۳۲۸: مسورین مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ "سبیعداسلمید" اپنے خادند کی دفات کے چند روز بعد نفاس والی ہو گئی وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے نکاح کی اجازت طلب کی آپ نے اس کو اجازت عطاکی چنانچہ اس نے نکاح کر لیا (بخاری)

وضاحت: یجے کے تولد کے بعد شرعا" وہ نکاح کر سکتی تھی اسے چار اود س دن عدت گزار نے کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ وہ حالمہ تھی لیکن اس کی جانب منگنی کا پیغام بھیجنے والوں میں ابواسائل بھی تھا اس نے کما' ابھی تیری عدت ختم نہیں ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچی آپ نے فرمایا' ابواسائل جھوٹ کہتا ہے تیری عدت ختم ہو چکی ہے معلوم ہوا کہ صحابی کی رائے غلا ہو سکتی ہے وہ معموم عن العخطاء نہیں۔ (واللہ اعلم)

٣٣٢٩ - (٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَاةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ فَقَالَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ إِبْنَتِى تُوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، اَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا» مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثْاً، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا». قَالَ: «أَيُّمَا هِى اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ » . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۳۲۹: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں 'ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! میری بیٹی کا خاوند فوت ہوگیا ہے اور اس کی آنھوں میں درد ہے کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرمہ لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباریا تین بار نفی میں جواب دیا ہر دفعہ آپ نے منع کیا (اور) فرمایا 'اب توعدت جار ماہ دس ون ہے جبکہ دور جالمیت میں عورت سال کے اخترام پر اونٹ کی میگئی چینکی تھی لین ایک سال بعد اس کی عدت ختم ہوتی تھی (بخاری مسلم)

َ ٣٣٣٠ - (٧) وَعَنَ أُمَّ حَبِيْبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَخْش رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ تُحِدُ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ

ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشِّهُرٍ وَعَشْرًا ، . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

۳۳۳۰: ام جبیبہ اور زینب بنت جعن رصی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا 'کسی عورت کے لئے جائز نہیں' جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی فوت شدہ پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ خاوند پر چار ماہ دس دن (سوگ) کرے (بخاری مسلم)

٣٣٣١ - (٨) وَمَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عُنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُحِدُّ إِمْرَاةٌ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشَرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ -، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتُ نُبُذَةً - مِنْ قُسُطٍ أَوْ اَظْفَارٍ،... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ اَبُوْ دَاؤَدَ: «وَلَا تَخْتَضِّبُ».

۳۳۳۱: ام عطیه رمنی الله عنما بیان کرتی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، کوئی عورت کسی فوت شده پر تین دن سے زیادہ سوگ نه کرے البتہ بینی سادہ چادرین (زیب تن نه کرے البتہ بینی سادہ چادرین (زیب تن نه کرے البتہ بینی سادہ چادرین (زیب تن نه سرمه لگائے نه خوشبولگائے۔ البتہ پاک ہونے پر قسطیا انطفار (خوشبو)لگائے (بخاری مسلم) ابوداؤد میں اضافہ ہے کہ وہ مهندی نه لگائے۔

#### أَلْفُصَلُ الثَّانِي الفُصلُ الثَّانِي

٣٣٣٢ - (٩) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ رَضِي اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بَنِ سِنَانٍ وَهِي الْخَتُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ - اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتَ إلى رَسُولِ الله ﷺ تَسْأَلُهُ أَنُ تَرُجِعَ إلى اَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلْبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوا فَقَتَلُوهُ. قَالَتَ: فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ اَرْجِعَ إلى اَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُركَنِي فِي مَنْزِل يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ. فَقَالَتُ: وَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ اَرْجِعَ إلى اَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُركَنِي فِي مَنْزِل يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ. فَقَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : «نَعَمْ». فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمُحْبِدِ، قَالَتُ: فَاعْتَدَدُتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَالِي مُ هُولًا نَفْقَةٍ فَي الْمَسْجِدِ، وَعَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دو سمری فصل: ۱۳۳۲: زینب بنت کعب بیان کرتی ہیں کہ فو بعث بنت مالک بن سنان ابوسعید خدری کی ہمشیرہ نے زینب کو ہتا کہ دہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ سے دریا فت کر رہی تھی کہ دہ بنو خدرہ (قبیلہ) میں اپنے گھر دالوں کی جانب دالپس چلی جائے اس لئے کہ اس کا خادند اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا جو بھاگ گئے تھے اور اس کے غلاموں نے

اس کو قتل کر دیا تھا اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا' میں اپنے گھروالوں کے ہال واپس چلی جاؤں؟ اس لئے کہ میرے خاوند نے میرے لئے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا' جس پر اس کا قبضہ ہوا اور نہ اخرا جات کے لئے (پچھوال) چھوڑا ہے اس نے بیان کیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ میں واپس لوٹی لیکن ابھی میں جموہ میں یا محبور میں متی۔ آپ نے جھے بلایا اور فرمایا' اپنے گھو میں عدت گزاریاں تک کہ عدت ختم ہو جائے اس نے بیان کیا' میں نے وہال چار ماہ دس دن عدت بسری (مالک' ترزی' ابوداؤر' نسائی' ابن ماجہ' داری)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں زینب بنت کعب بن محمہ اس کئے یہ روایت ضعیف ہے (ارواء الغلیل جلد عصفہ ۳۰۷-۳۰۵) مغیران الاعتدال جلد ۲ مسفحہ ۱۰۸

٣٣٣٣ - (١٠) وَعَنْ اُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوفِي اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى صَبِرًا .. فَقَالَ: (مَا هٰذَا يَا اُمْ سَلَمَةَ ا؟) . قُلْتُ: اِنْمَا هُوَصَبِرٌ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. فَقَالَ: (إِنَّهُ يَشُبُ الْوَجْهَ .. فَلَا تَجْعَلِيْهِ اللَّ بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. فَقَالَ: (إِنَّهُ يَشُبُ الْوَجْهَ .. فَلَا تَجْعَلِيْهِ اللَّ بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا يَشِي بِالطِّيْبِ وَلاَ بِالْحِيْاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ .. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِالسِّدْرِ .. تُعَلِّفِيْنَ بِهِ رَأُسَكِ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ..

۳۳۳۳: ام سلمہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میرے ہاں تشریف لائے جب (میرے خادند)
ابوسلمہ فوت ہوئے اور میں نے مبرلگایا ہوا تھا آپ نے دریافت کیا'ام سلمہ"! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا' یہ مبرہے اس میں خوشبو
نمیں ہے آپ نے فرمایا' یہ چرے کو خوبصورت کرتا ہے۔ تو اسے رات کولگا اور دن کو آثار دے نیز خوشبو اور ممندی وغیرو (بھی) نہ
لگا۔ اس لئے کہ وہ مجمی خضاب ہے۔ میں نے عرض کیا'اے اللہ کے رسول! میں کس طرح (سرکے بالوں کو) صاف کردل؟ آپ نے
فرمایا' بیری (درخت کے بتوں) کے ساتھ اپنے سرکے بالوں کولیپ (اور صاف کر) (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت: سند میں مغیرہ اور اس سے اوپر والے رواۃ مجمول ہیں نیز دراہتہ" یہ حدیث ام سلمہ سے مردی حدیث کے منہوم کے خلاف ہے ، جس میں وضاحت ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو'عدت گزارنے کے دوران آ کھول میں سرمہ نہ لگائے (تنظیع الرواۃ جلد ۳ منے ۵۰)

٣٣٣٤ ـ (١١) وَمَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصَفَرَ — مِنَ الِثْيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ..، وَلَا الْحُلِيِّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

سسس اسلمه رمنی الله عنها بیان کرتی میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ کسنبد رنگ اور گیرو رنگ کالباس زیب تن نہ کرے 'نہ زیور پنے 'نہ مهندی لگائے اور نہ سرمہ لگائے (ابوداؤد 'نسائی)

#### رَّدُ وَ مِ سَّ مِ الْفُصلُ الثَّالِثُ

٣٣٣٥ ـ (١٢) صن سُلَيْمَانَ بَنِ يَسارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْآخُوصَ هَلكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِى الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بَنُ آبِي حِيْنَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِى الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بَنُ آبِي سُفُيَانَ اللَّى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ اليَّهِ زَيْدٌ: أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ — فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ وَبَرِىءَ مِنْهَا، لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. رَوَاهُ مَالِكُ.

تیسری فصل: ۳۳۳۵: سلمان بن بیار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ "احوص" شام (کے علاقے) میں فوت ہو گیا جب کہ اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی' تیسرے حیض میں تھی تو معاویہ بن ابوسفیان نے زید بن ثابت کی جانب تحریر کیا کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں بتائے؟ تو زید نے جو اب دیا محمہ جب وہ تیسرے حیض میں داخل ہو گئی تو وہ اپنے خاوندسے الگ ہے اور اس کا خاوند اس سے اجنبی ہو گیانہ وہ اس کا وارث ہو گا اور نہ وہ اس کی وارث ہوگی (مالک)

وضاحت معلوم ہواکہ عدت اطمار کے ساتھ شار کی جائے جین کے ساتھ نہیں (تنقیع الرواۃ جلد المعنی ٥٠٠)

٣٣٣٦ ـ (١٣) وَهَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّمَا امْرَاةٍ طُلِّقَتُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ جَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَةً اللهُ عَنْهُ: اليَّمَا امْرَاةٍ طُلِّقَتُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ جَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَةً اللهُ عَنْدُ التَّسْعَةِ اللهُ عَنْدُ التَّسْعَةِ النَّسُعَةِ الْاَشْهُرِ ثَلَاثَةَ اللهُ مُ حَلَّتُ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

۳۳۳۳: سیعد بن مسهب بیان کرتے ہیں عرفین خطاب نے بیان کیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ ایک حیض یا دو حیض گرارے اس کے بعد اس کو حیض آتا بند ہو جائے تو وہ نو ماہ انتظار کرے اگر حمل نمایاں ہو جائے تو معاملہ واضح ہے وگرنہ نو ماہ کے بعد تین ماہ عدت گزارنے کے بعد حلال ہوگی۔

وضاحت: چونکہ جب حیض آنارک کیا ہے تو حمل کاشبہ اس لئے عدت وضع حمل ہے (تنقیح الرواة جلد المضحه ٥٠)

## بَابُ الاستبرَّاءِ (لونڈی کے استبراء رحم کابیان)

### القصل الاول

٣٣٣٧ - (١) عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ يَنِيْ بِإِمْرَاةٍ مُجِحِّ -، فَسَالَ عَنْهَا. فَقَالُوْا: آمَةً لِفُلاَنٍ ... قَالَ: «اَيُلِمُ بِهَا؟» قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنُ ٱلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَالُوْا: آمَةً لِفُلاَثِ ... قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنُ ٱلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مُعَهُ فِي قَالُوا: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

پہلی فصل: ۱۳۳۷: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے بو ولادت کے قریب تھی آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا؟ محابہ کرام نے بتایا کہ وہ فلاں مخص کی لونڈی ہے آپ نے دریافت کیا کیا وہ اس سے مجامعت کرتا ہے؟ محابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر لعنت کروں جو اس کے ساتھ قبر تک جائے وہ اس بچہ سے کیے خدمت لے گاجب کہ اس کے لئے اس سے خدمت لیتا جائز نہیں یا اس کو کیے وارث بنائے گاجب کہ اس کے لئے اس سے خدمت لیتا جائز نہیں یا اس کو کیے وارث بنائے گاجب کہ اس کے لئے ایسا کرتا طال نہیں ہے (مسلم)

وضاحت : مقصودیہ ہے کہ جب لونڈی مال غنیمت سے ہاتھ آئے تو لونڈی کا ایک حیض سے استبراء رحم کیا جائے ٹاکہ ثابت ہو جائے کہ وہ حالمہ نہیں ہے اور اگر حالمہ ہے تو اس کا ستبراء رحم وضع حمل سے کیا جائے (تنظیمے الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۱)

## الْفَصَلُ الثَّانِي

٣٣٣٨ - (٢) عَنْ إَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ اِلَى النّبِيّ ﷺ، قَالَ فِى سَبَايَا أَوْ طَاسٍ: وَلاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَى تَحِيْضَ حَيْضَةً ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْ دَاوُد، وَالدَّارَمِيُّ .

رو سری فصل: ۱۳۳۸: ابوسعید خدری رمنی الله عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے (جنگ) اوطاس کے قیدیوں کے بارے بیس مرفوعا میں بیان کیا کہ کسی حالمہ لونڈی سے جماع نہ کیا جائے جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کردے اور غیر حالمہ لونڈی سے جماع نہ کیا جلیائے جب بیک کہ اس کوایک بار حیض نہ آ جائے (احمد 'ابوداؤد' داری)

٣٣٣٩ (٣) وَعَنْ رُورَيْفَع بَنِ ثَابِتٌ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْم حُنَيْن: ولا يَجلُ لامرى؛ يُؤمنُ بالله وَالْيَوُم الآخِر اَنْ يَسْقِى مَاءَهُ ذَرْعَ غَيْرِه، يَغْنى اَتْيَانَ الْحَبَالَيٰ «وَلاَ يَحِلُّ لامرى؛ يُؤمنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر اَنْ يَقْعَ عَلَىٰ اِمْرَاه مِنَ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبُرِ ثَهَا، وَلا يَحِلُّ يَحِلُّ لِامْرِى، يُؤمنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر اَنْ يَبِيْعَ مَغْنَما حَتَّى يُقْسَمَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. وَرُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ اللهِ قَرْلِه: «زَرْعَ غَيْرِه».

۳۳۳۹: دو بغین ثابت انساری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن فرمایا ،کس هخص کے لئے جائز نہیں ،جس کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ دہ اپنے غیری کھیتی کو پانی پلائے (بینی حالمہ لوتڈی سے جماع کرے) اور کسی محف کے لئے جائز نہیں جس کا اللہ اور آخرت (کے دن) پر ایمان ہے کہ دہ کسی قیدی عورت کے ساتھ مجامعت کرے جب تک کہ اس کا استبراء رحم نہ کرے اور کسی محف کے لئے جائز نہیں ،جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ دہ (مال) غنیمت کو فروخت کرے جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے (ابوداؤر) اور تر فری نے "غیری کھیتی" تک بیان کیا ہے۔

#### رَّ وَ الْمُرَّ وَ الْمُوالِثُ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٣٤٠ ـ (٤) **عَنْ** مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَنِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَامُرُ بِإِسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيْضُ، وَثَلَاثَةِ اَشْهُرٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنُ لَا تَجِيْضُ، وَيَنْهُى عَنَّ سَقِى مَا الْغَيْرِ.

تیسری فصل: ۱۳۳۴: مالک کے بلاغات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جین والی لونڈیوں کے بارے ہیں ایک جین کی ایک جین گرانے اور جین آگے اور جین گرانے اور جین کا تھی فرماتے اور دسرے مخص کے ساتھ استبراء رحم کا تھیم فرماتے اور دسرے مخص کے نطفہ کویانی پلانے سے منع فرماتے۔

وضاحت: صاحب تنقیع الرواۃ نے ذکر کیا ہے کہ جھے اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی تاہم اس کا مغہوم دیگر صحیح ا امادیث کے موافق ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۱)

٣٣٤١ - (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِى تُوطَأُ، أَوْ بِيْعَتْ، أَوْ أُغْتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِى ۚ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تَسْتَبْرِى ۗ الْعَذْرَآءُ... رَوَاهُمَا رَزِيُنَّ.

۳۳۳۱: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب لونڈی کو حبہ کیا جائے یا اے فرد فت کیا جائے یا اے آزاد کیا جائے تو اس کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں۔ (ان دونوں حدیثوں کورزین کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں۔ (ان دونوں حدیثوں کورزین کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں۔ (ان دونوں حدیثوں کورزین کے اپنین کیا ہے) '

# بَابُ النَّفَقَات وَحَقَّ الْمَمْلُوك (اخراجات اورغلام کے حقوق کابیان)

٣٣٤٢ - (١) عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: إِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتُبةً، قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُل شَجِيْحٌ \_ ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكُفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ ، إلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

يلى فصل: ١٣٣٨، عائشه رمنى الله عنها بيان كرتى بين كه هند بنت عتب في عرض كيا الدك رسول! بلاشبه ابوسفيان بخیل انسان ہے اور وہ مجھے اور میری اولاد کو حسب ضرورت خرچ نہیں دیتا۔ اگر میں اس کے علم میں لائے بغیراس کے مال میں سے ( کھے) عاصل کرلوں۔ آپ نے فرمایا معروف انداز کے ساتھ ٹواتا خرچ لے سکتی ہے جو تھے اور تیری اولاد کو کافی ہو۔

٣٣٤٣ - (٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: ﴿إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَهْدَأَ بِنَفْسِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سسس : جابر بن سمرة رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'جب الله پاک تم میں سے کسی مخص کو مال و دولت سے نوازے تو وہ سب سے پہلے (اس مال کو) اپنے اور اپنے اہل وعیال پر صرف کرے (مسلم)

٣٣٤٤ - (٣) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ ، وَلاَ يُكَلُّفُ مِنَ الْعَمَلِ اللَّ مَا يُطِيْقُ »... رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مهم الله العربية رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا علام كوخوراك اور لباس ديا جائے اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیا جائے (مسلم)

٣٣٤٥ - (٤) وَعَنْ آبِي ذَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ إِنْحَوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ آيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ آخَاهُ تَحْتَ يَدُيْهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلُبَسُ، وْلا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ؛ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلَيْعِنْهُ عَلَيْهِ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. ۱۳۳۵ ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا تمارے غلام تمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی کو اللہ نے اس کے غلام تمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی کو اللہ نے اس کو متارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی کو اللہ نے اس کا متحت کیا ہے ، تو وہ اس کو وہی کچھ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اس طرح کا پہنائے جیسا وہ خود پہنتا ہے اور اس سے اتنا کام نہ لے ، جس کا کرنا اس کے لیئے وشوار ہو۔ اگر اس سے دشوار کام لے تو اس کام پی اس کی اعانت کرے۔ کام نہ لے ، جس کا کرنا اس کے لیئے وشوار ہو۔ اگر اس سے دشوار کام لے تو اس کام پی اس کی اعانت کرے۔ (بخاری ، مسلم)

٣٣٤٦ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، جَآءَهُ قَهْرَمَانٌ – لَهُ، فَقَالَ لَهُ: اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْظَلِقُ فَاعْطِهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَخْبِسَ عَمَّنُ يَمْلِكُ قُوْتَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ». . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۳۲: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرئے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کارندہ آیا تو انہوں نے (اپنے کارندے ہے)

پوچھا کیا تو نے غلاموں کو ان کے کھانے کا سامان دے دیا ہے؟ اس نے نئی ہیں جواب دیا۔ تب انہوں نے عکم دیا کہ جاؤ اور انہیں

کھانے کا سامان دو۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہے ''کسی فخص کے لئے ہی گناہ کافی ہے کہ دہ آپ اتحت

لوگوں سے ان کی خوراک کو روک رکھے "اور ایک روایت ہیں ہے کہ "ایک فخص کے لئے ہی گناہ کچھ کم نہیں کہ وہ ان لوگوں کے
لئے خوراک کا انتظام نہ کرے جن کی خوراک کا انتظام اس کے ذمہ تھا" (مسلم)

٣٣٤٧ - (٦) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ - فَلَيُقُعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوها قَلِيلًا - فَلْيَضَعْ فِى يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةُ أَوْ أَكُلَتَيْنِ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۳۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'جب تم میں سے کسی مخص کے لئے اس کا خادم کھانا تیار کرے اور کھانا اس کے سامنے پیش کرے (چونکہ) وہ مخص (کھانا تیار کرتے وقت) گرمی اور وھوئیں سے ہم کنار رہا' اس لئے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے لیکن اگر کھانا کم مقدار میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے ہاتھ پر کھانے سے ایک یا دو لقمے رکھے (مسلم)

الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبُادَةَ اللهِ ؛ فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ؛ فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۳۴۸: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے' جب غلام اپنے آقا کی خیرخواہی کرے اور اچھے انداز سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے تو اس کو دگنا ثواب حاصل ہو گا (بخاری مسلم) ٣٣٤٩ ـ (٨) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعِمَّا لَهُ مَلُوْكِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللهُ بحُسُن عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِه، نِعِمًا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'غلام کے لئے یہ بات کتنی انچھی ہے کہ جب اللہ اس کو فوت کرے تو وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں اچھے انداز سے مصروف ہو اور اپنے آقا کی اطاعت میں بخوشی لگا رہتا ہو۔اس کے لئے (پیا بات) کتنی انچھی ہے! (بخاری مسلم)

٣٣٥٠ ـ (٩) وَعَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً».
 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبِّقَ فَقَدُ بَرِثَتُ مِنْهُ الذِّمَّةُ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ النِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۵۰: جریر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہ ہو گی اور اس سے
ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'جو غلام بھاگ جائے تو وہ اسلام کی ذمہ داری سے نکل گیا اور اننی سے ایک روایت میں یوں
ہے آپ نے فرمایا 'جو غلام اپنے آقاؤں (کی تحویل) سے بھاگ جائے جب تک وہ ان کے ہاں واپس نہ لوٹے اس وقت تک اس پر
کفر کا اطلاق ہو گا (مسلم)

وضاحت: اگر بھامنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا درست ہے بصورت دیگر بطور تندید کے اس پر کفر کا اطلاق ہوگا اور یہ کفرددن کفرہے احوال و ظروف کی روشنی میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا (واللہ اعلم)

٣٣٥١ – (١٠) **وَعَنُ** آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: «مَنُ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كُمَا قَالَ». مُمَّقُقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ،جو محض اپنے غلام پر زنا وغیرہ کی تہمت لگائے جا کیں کے بشر طبیکہ وہ اس سے بری ہے تو تہمت لگانے والے کو قیامت کے دن کو ڑے لگائے جا کیں میں جو طبیکہ وہ اس طرح ہے جیسا کہ تہمت لگانے والے نے اس کو متہم کیا (بخاری مسلم)

٣٣٥٢ ـ (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ...، أَوْ لَطَمَهُ ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٣٥٢: ابن عمررمنی الله عنما بیان كرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا آب نے فرمایا ،جس مخص نے

اپنے غلام کو حدلگائی جب کہ اس نے حد کا کام نہیں کیا یا اس کے منہ پر طمانچہ رسید کیا تو اس کا کفارہ بیہ کہ وہ اس کو آزاد کرے (مسلم)

وضاحت : بلاسب ارنے کی صورت میں آزاد کرنامتحب بے فرض نہیں جبکہ کی سبب سے سزا دیادرست ہے۔ (واللہ اعلم)

٣٣٥٣ ـ (١٢) **وَعَنْ** أَبِى مَسْعُوْدِ الْانْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضُرِبُ غُلَامًا لِيْ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِی صَوْتًا: «إِعُلَمْ أَبِهَا مَسْعُوْدٍ! اللهُ آفَدُرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، فَالْتَقَتَّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَوُلَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتُكَ النَّارُ . وَوَهُ مُسْلِمٌ . وَوَهُ مُسْلِمٌ .

۳۳۵۳: ابومسعود انساری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا تو میں نے اپنے پیچے سے سنا ابومسعود! خیال کر 'بلاشبہ اللہ کو جس قدر تھے پر قدرت ماصل ہے اس قدر تھے کو اس پر قدرت نہیں ہے میں نے چرو پھیرا تو (یہ جملہ کنے والے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! اس کو میں اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر تا موں آپ نے فرمایا 'اگر تو آزاد نہ کر تا تو تھے دو زخ کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی یا تھے دو زخ کی آگ لگتی (مسلم)

#### َ وَ وَ وَ النَّالِنِيُّ الْفُصِلُ النَّالِنِي

٣٣٥٤ – (١٣) فَنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ فَقَالَ: وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسَبِكُمْ، كُلُوّا مِنْ كَسَبِ أَوْلَادِكُمْ، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

دوسری فصل: ۳۳۵۳: عمروبن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوا اور عرض کیا' میرے پاس مال ہے جبکہ میرا والد میرے مال کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا' تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے' بلا شبہ تمماری اولاد تمہاری بمترین کمائی ہے۔ تم اپنی اولاد کی کمائی اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ (ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت ، مكاؤة كے نسخوں ميں (يحاج) حاجت ہے جب كه ابوداؤد ميں ( يجتاح) ہے جس كامنبوم يہ ہے كه وہ ميرا مال ختم كرديتا ہے ميرے لئے يحمد باتى نہيں رہتا اور صبح ابوداؤد (علامہ البانی) ميں بھی " يجتاح" ہے جس سے معلوم ہو تا ہے كه والد جس طرح چاہے اولاد كے مال سے تعرف كر سكتا ہے (صبح ابوداؤد علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۲۰) ٣٣٥٥ ـ (١٤) **وَعَنْهُ،** عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَقَالَ: إِنِّي فَقَيْرٌ لَيْسَ لِى شَيِّىءٌ، وَلِى يَتِيْمٌ، فَقَـالَ: ﴿كُلَّ مِنْ مَـالَ يَتِيْمِكَ غَيْـرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَـادِرٍ \_ وَلَا مُتَأَيِّلٍ ﴾... رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَأَبْنُ مَاجَةً.

۳۳۵۵: عروبن شعیب اپ والدے وہ اپ وادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور عرض کیا' میں ضرورت مند ہول میرے پاس کھے نہیں اور میری کفالت میں میتم ہے آپ نے اُجازت دی کہ تم اپ ماخت) میتم کے مال میں سے صرف کر سکتے ہو لیکن فضول خرچی نہ ہو ضرورت سے زیادہ جلدی جلدی صرف نہ کیا جائے اور نہ اس سے جائیداد بنائی جائے (اوداؤد' نسائی' این ماجہ)

٣٣٥٦ ـ (١٥) وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ كَانَ يَقُـوْلُ فِى مَرَضِهِ: «الصَّلاةَ. وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ». . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۳۳۵۱: ام سلمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتی ہیں 'آپ مرض الموت میں فرماتے تھے 'نماز قائم کرنے کا اہتمام کردادرا پنے غلاموں کاخیال رکھو (بہعتی شعب الایمان)

٣٣٥٧ - (١٦) وَرُوٰى أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدُ عَنْ عَلِيّ نَحْوَهُ.

٣٣٥٤: نيزاحم اور ابوداؤدن على رمني الله عنه سے اس كي حش بيان كيا۔

٣٣٥٨ ـ (١٧) وَعَنْ آبِي بَكْرِ الصَّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ» . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۳۳۵۸: ابو بکر صدیق رضی الله چند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں که جنت میں بداخلاق مخص واخل نہیں ہوگا (ترفدی ابن ماجه)

وضاحت : سند من فرقد سنجی ضعف ہے (میزان الاعتدال جلد الم صفحہ ۱۵ التعلیق الرغیب جلد الم مفید ۱۲۱ منعیف سنن ابن ماجہ منعید ۲۹۸)

٣٣٥٩ - (١٨) **وَهَنْ** رَافِع بُسِ مَكِيْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ. وَلَمْ اَرَ فِي غَيْرِ «الْمَصَابِيْحِ» مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: (وَالصَّدَقَةُ تَمْنُعُ مِيْتَةَ السَّوْءِ، وَالْبِرُّ زَيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ».

۳۳۵۹: رافع بن مکیث بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'مانخوں کے ساتھ حن سلوک' باعث پر کت اور برے اظال ' باعث نحوست ہیں (ابوداؤد) اور ملکوۃ کے مصنف کا کمنا ہے کہ معانع کے سواکسی دو سری کتاب ہیں وہ زائد الفاظ نہیں ہیں جو صاحب المصانع نے بیان کئے ہیں یعنی آپ کا یہ قول کہ صدقہ کرنا بری موت کو روکتا ہے اور نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضاحت ۔ اس مدیث کی سند ہیں ایک روای کا نام معلوم نہیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد سامنی ہیں)

٣٣٦٠ - ٣٣٦٠) وَهَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «إِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ ، فَارْفَعُوْا آيْدِيكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» لَكِنَّ عِنْدَهُ «فَلَيْمُسِكُ» بَدْلَ «فَارْفَعُوْا آيْدِيكُمْ».

۱۳۳۹: ابوسعید رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'جب تم میں سے کوئی مخص اپنے خادم کو مارے اور وہ اللہ کا واسطہ دے تو تم اس سے اپنا ہاتھ اٹھالو (ترزی 'بیعی شعب الایمان) البتہ بیعی میں "تم اپنا ہاتھ اٹھالو" کی بجائے "تم اپنا ہاتھ روک لو" کے الفاظ ہیں۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو حارون عبدی ضعیف متردک رادی ہے (الضعفاء الصغیر صفحہ ۲۸۲٬۲ الضعفاء والمتردکین صفحہ ۲۵۳٬۳۵۳ تنظیع والمتردکین صفحہ ۲۵۳٬۳۵۳ تنظیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۵۳٬۳۵۳ تنظیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۵۳)

٣٣٦١ ـ (٢٠) **وَعَنْ** آبِى آبِوْبَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِّعتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا – فَرُّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آجِبَّتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رُواهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۳۳۱: ابو ابوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'جس معنص نے ماں اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق ڈالی۔ قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان تفریق ڈالے گا۔ (ترندی ٔ داری)

وضاحت: جب جاربایوں کے بچے دورہ فی رہے ہوں توان کوان کی ماں سے الگ کرنا جائز نمیں (واللہ اعلم)

٣٣٦٢ ـ (٢١) وَعَنْ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: وَهَبَ لِى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: وغُلامَيْنِ اَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِى رَسُوْلُ الله ﷺ: (يَا عَلِى اللهُ عَلَى عُلامُكَ؟) فَاخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: (رُدَّهُ رُدَّهُ ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً . ۳۳۳ : علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے دوغلام حبہ کے جودونوں بھائی تنے جس نے ان دونوں میں الله علیہ وسلم نے دریافت کیا اے علی! تیراغلام کمال کیا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے فرایا 'اس کو دالی سے 'اس کو دالی لے (ترزی 'ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں میمون بن ابی شہب کی علیؒ سے ملاقات ثابت نہیں نیزیہ روایت منقطع ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۵ صفحہ

٣٣٦٣ ـ (٢٢) **وَعَنْهُ،** أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَرَدُّ الْبَيْعَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ مُنْقَطِعًا.

ساست على رضى الله عند بيان كرتے بين كه انهوں نے لوئدى اور اسى كى اولاد كے درميان تغربق والى تو ني صلى الله عليه وسلم نے ان كواس سے منع كيا اور بيچ كو منع كرويا - ابوداؤد نے اس مدیث كو منقطع بيان كيا ہے وضاحت اس مدیث كى سند بيس ميمون بن ابى هيب اور على كے درميان انقطاع ہے (تنقيع الرواة جلد سم صفحه ۵۵)

٣٣٦٤ - (٢٣) وَهَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ يَسَّرَ اللهُ حَنْفَهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ يَسَّرَ اللهُ حَنْفَهُ \* عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِخْسَانُ إِلَى اللهُ حَنْفَهُ \* عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِخْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ. رُواهُ التِّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

۱۳۳۹۳: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس هخص بیں تین خصلتیں ہوں گی الله اس کی موت آسان کرے گا اور اس کو اپنی جنت بیں داخل کرے گا۔ کزور لوگوں کے ساتھ نری کا بر آؤ کرتا 'والدین پر شفقت کرتا اور غلاموں کے ساتھ اچھاسلوک کرتا (ترفری) اور ترفری نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند علی عبدالله بن ابراہیم غفاری متبہم راوی ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ صفح ۵۵ تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفح ۵۵)

٣٣٦٥ – ٣٣٦٥) **وَعَنْ** أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ سِ غُلَاماً، فَقَالَ: «لاَ تَضُرِبُهُ فَانِّى نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلاةِ، وَقَـدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى». هٰذَا لَفْظُ «الْمَصَابِيْجِ».

۳۳۹۵: ابوامامہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رمنی اللہ عنہ کو ایک غلام حبہ کیا اور اسے وصیت کی کہ اس کو مارتا نہیں اس لئے کہ میں نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہوں اور میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے (بید الفاظ مصابع کے ہیں)

٣٣٦٦ ـ (٢٥) وَفِى «الْمُجْتَبِى» لِلدَّارَقُطِنِيّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ .

۳۳۹۱: دار تطنی کی کتاب مجتبی میں ہے کہ عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ نے بیان کیا کم جمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو مارنے سے روکا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند پیل موئی بن عبیده راوی متکلم فید ہے (الضعفاء العنیر صنحہ ۴۰ الجرح والتعدیل جلد ۲ صفحہ ۴۳ المجرح والتعدیل جلد ۲ صفحہ ۴۳ مند ۱۳۳۳ منزان الاعتدال جلدا صفحہ ۴۳۳۳ مند ۱۳۳۳ م

٣٣٦٧ – (٢٦) **وَعَنَ** عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَآءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلاَمَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَالَامَ اللهِ! كَمْ نَعْفُوا عَنْهُ كُل يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوْدَ.

١٣٣٩٤ عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه ايك فخص في صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوااس نے عرض كيا اے الله كے دسول! خادم كو بم كتنى بار معاف كريں؟ آپ خاموش رہے پھراس نے اس سوال كو د برايا ، آپ خاموش دہے۔ جب تيرى بار دريافت كيا كو آپ نے فرايا ، اے برروز سر (٥٠) بار معاف كيا كرو (ابوداؤد)

٣٣٦٨ - (٢٧) وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و. ٢٣٦٨ : نيز تذى خاس مديث كوعبدالله بن عمورض الله عنما سے بيان كيا ہے۔

٣٣٦٩ ـ (٢٨) وَعَنْ آبِى ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لاَ عَمْهُمْ مِنْ مَمْلُوكِينِكُمْ، فَاَطْعِمُوهُ مِمَّا تَاكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ، وَمَنْ لاَ يُلائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللهِ». رَوَاهُ آخمَدُ، وَابُوْ ذَاؤَدَ.

۳۳۹۹: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تہمارے فلاموں میں سے جو فلام تہماری معاونت نہ کریں انہیں معاونت کریں انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی کچھ پہناؤ جو تم خود پنتے ہو اور جو فلام تہماری معاونت نہ کریں انہیں فروخت کردو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو (احمہ 'ابوداؤد)

و ٣٣٧ - (٢٩) وَمَنْ سَهُل ِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ

بِبَعِيْرٍ، قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ...، فَقَالَ: «اتَّقُوْا اللهُ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُغْجَمَةِ، فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَانْرُكُوهُا صَالِحَةً وَانْرُكُوهُا صَالِحَةً». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۱۳۳۵۰ سل بن حنظلیه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی کمراس کے پییٹ کے ساتھ گلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا 'ان چار پایوں کے بارے بیں اللہ کا خوف کرد جو بول نہیں سکتے۔ ان پر اس وقت سواری کرد جب دہ سواری کے قابل ہوں اور ان کو اس حال بیں چھوڑ دو کہ دہ اچھے ہوں (ابوداؤد)

#### رور و مَرَّ و الفُصل الثالث

المعدد الله المنتيم الله بالتي هِي النه عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْمَيْتُمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِي اَحْسَنُ ﴾ ب وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْمَتَامِي فَلْلُمّا ﴾ ب اللهَ أَنْظَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيهُمْ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابِهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْمَيْتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حُبِسَ لَهُ حَتَى يَأْكُلُهُ اَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْمَيْتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حُبِسَ لَهُ حَتَى يَأْكُلُهُ اَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَضَلَ مِنْ طَعَامِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَشَرَابِهِ مَنْ عَلَيْهِمْ، فَشَرَابِهِمْ فَلَ : اصْلاحٌ لَهُمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَرَابِهِمْ فَانْخَوَانُكُمْ ﴾ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِقُ مَ

تیمری فصل: ۱۳۳۱: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب الله کا بے قول (جس کا ترجمہ ہے) "کہ تم بیتم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ البتہ ایکے انداز ہے" اور الله کا بے قول (جس کا ترجمہ ہے) "بے فیک وہ لوگ جو قیموں کا مال علم سے کھاتے ہیں" آخر آیت تک نازل ہوا تو جس وضی کی مربر تی میں کوئی بیتم تھا اس نے اپنا کھانا بیتا اس بیتم کے کھانے ' پینے سے کوئی چیزی جاتی تو اس کے لئے اس چیز کو رکھ دیا بیتم کے کھانے ' پینے سے کوئی چیزی جاتی تو اس کے لئے اس چیز کو رکھ دیا جاتا وہ اسے کھاتا ہو قواب ہو جاتی ' یہ مسئلہ ان (بیتم پالئے والوں) پر خاصا دشوار ہو گیا۔ تب انہوں نے اس کا تذکرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا۔ چنانچہ الله تعالی نے آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ آپ سے بیتم بچوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ انہیں بتائیں کہ ان کے کاموں کو سنوارنا بھتر ہے اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے کا رائد فلا طو کر لو تو وہ تمارے بھائی ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ فلا طو کر لو تو وہ تمارے بھائی ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ فلا طو کر لو تو وہ تمارے بھائی ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ فلا طو کر لو تو وہ تمارے بھائی ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ انگار

٣٣٧٢ ـ (٣١) **وَعَنْ** أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرُقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْاَحْ ِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مُسَاجَةً، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

۳۳۷۲: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس مخص پر لعنت کی ہے جو والد اس کی اولاد اور دو بھائیوں کے درمیان تفریق ذالے (ابن ماجہ 'دارقطنی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ (مقلوۃ علامہ البانی جاد ۲ صفحه ۱۰۰۵) جبکہ اس کا مغموم صحیح احادیث کے موافق ہے (داللہ اعلم)

٣٣٧٣ - (٣٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِالسَّبِي ٱلْحُطْى اهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. رُوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۳۷۳: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب قیدی لائے جاتے تو ایک گھرکے قیدیوں کو اکٹھا کر دیتے۔ آپ ان کے درمیان تفریق ڈالنے کو کروہ جانے (ابن ماجه)
وضاحت : اس حدیث کی سند میں جابر جعفی رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد سفی ۱۲۰۳ میزان الاعتدال جلد مفید ۵۳۰ تقریب التهذیب جلدا صفی ۴۲۰۳ تنقیح الرواۃ جلد سفی ۵۵۰ ضعیف ابن ماجه صفی ۱۵۳۷)

٣٣٧٤ - (٣٣) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُنَبِّنُكُمْ بِشُوارِكُمْ؟ ٱلَّذِى يَاكُلُ وَحْدَهُ ... وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ ...، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ » ... رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

۳۳۷۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے کیا میں تہیں بدترین انسانوں کے بارے میں نہ بناؤں؟ وہ مخف جو اکیلا کھانا ہے اور اپنے غلام کو کوڑے مارنا ہے اور اپنے عطیہ کو روکے رکھتا ہے (رزین)
وضاحت : حدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ طرانی اور حکیم ترزی نے "نوادرالاصول" میں اس کو ابن عباس سے ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے (تنقیح الرواۃ جلد سافید ۵۵)

٣٣٧٥ ـ (٣٤) وَعَن آبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ، رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
ولا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَيْءُ الْمَلَكَةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيُسَ اَخْبَرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ اَكْثُرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِيْنَ وَيَتَامَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَاكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ اَوْلاَدِكُمْ، وَاَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ». 
قَالُوا: فَمَا تَنْفَعُنَا - الدُّنْيَا؟ قَالَ: «فَرَسُّ تَنْرَتَبِطُهُ، تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَمْلُوكُ يَكُفِيكَ - ، فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ اَخُوكَ». رَوْاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۳۷۵: ابو بر صدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بداخلاق مخص جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ انہوں نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! کیا آپ نے ہمیں مطلع نہیں کیا کہ یہ امت دوسری امتوں کے مقابلہ میں زیادہ غلاموں اور تیموں پر مشتل ہوگ؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا (اور فرمایا) تم اپنی اولاد کی

طرح ان کی عزت کرد اور انہیں وہی کچھ کھلاؤ ہو تم خود کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا' ہمارے لئے دنیا میں کون می چیز نفع بخش ہے؟ آپ نے فرمایا' گھوڑا جس کو تو تیار رکھتا ہے جس پر (سوار ہو کر) تو اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور وہ غلام جو تیرے (دنیوی معاملات) کے لئے کانی ہے' پس جب دہ نماز پڑھے تو وہ تیرا بھائی ہے (ابن ماجہ) وضاحت : اس حدیث کی سند میں فرقد سنجی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مفیدے' تنقیح الرداة جلد مفیدے)

# بَابُ بُلُوْغِ الصَّغِيرِ وَحِضَانَتِهِ فِي الصِّغُرِ (رَحِضَانَتِهِ فِي الصِّغُرِ (رَجِينِ مِينِ ان كَي تَهداشت كابيان) (بچوں كے بالغ ہونے اور بچين ميں ان كي تهداشت كابيان)

#### ردر و و دري و الفصل الاول

٣٣٧٦ - (١) قَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدِ وَآنَا ابْنُ الْمَنَةَ، فَرَدِنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَاجَازَنِيْ. فَقَالَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ - : هٰذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُرِّيَّةِ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . . مُتَّفَقُ

پہلی فصل: ۱۳۳۷: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں جنگ احد کے مال جب میں چودہ برس کا تھا مجھے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے سال جب میں پندرہ برس کا تھا مجھے آپ کے سامنے (دوبارہ) چش کیا گیا تو آپ نے مجھے اجازت عطا کی۔ (اس فیصلے کی روشنی میں) عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے "جنگ جو" جوانوں اور کم عمروالوں کے درمیان فرق کیا ۔ (بخاری مسلم)

وضاحت : امام بہتی فراتے ہیں چونکہ عبداللہ بن عرقبک احد میں چودہویں برس کے آغاز میں تھے اس لئے ان کو عمل چودہ برس کا کمہ دیا اور جنگ احزاب میں پندرہ برس عمل کر لئے تھے اس لئے پندرہ سال کمہ دیا ورنہ جنگ احد سمے اور جنگ خندت ۵ مد میں دو سال کا فرق ہے (فتح الباری جلدے مغیسہ سمال)

سلے کے۔ اس پر کہ جو مشرک آپ کے ہاں پہنچ جائے آپ اے ان کی جانب واپس کر ویں گے اور جو مسلمان کفار کے ہاں پہنچ جائے آپ اے ان کی جانب واپس کر ویں گے اور جو مسلمان کفار کے ہاں پہنچ جائیں گے وہ اے واپس نہیں کریں گے اور آئندہ سال آپ کہ کرمہ میں واخل ہوں گے اور وہاں تین ون اقامت افتیار کریں گے۔ جب آپ کہ کرمہ پنچ اور ہت ختم ہو گئی' آپ (وہاں ہے) روانہ ہوئے تو حمزہ بن عبد المعالب کی بٹی آپ کا فاق ب کرتے ہوئے آوازیں دینے گئی۔ پچا! پچا! پچا! پچا! پخا نچہ کا فاق نے ہاتھ پکڑا اور اپنی ساتھ کر لیا (اس دوران) حمزہ کی بٹی کے بارے میں علی' زیڈ اور جعفر کا اختلاف رونما ہوا۔ علی نے (اپنا حق جنات ہوئے) کہ میں نے اس کو اپنی ساتھ اس لئے لیا ہے کہ یہ میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر نے کہا' یہ میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر نے کہا' یہ میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر کی سربرتی میں دے دیا) کہا کہ یہ میرے بھائی کی بٹی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی خالہ کے حق میں) فیملہ دیتے ہوئے کہا تو جمعہ سے اور میں تجھ سے ہوں اور فرمایا' خالہ ماں کے مرتبہ میں ہوتی ہے اور عادات میں میرے مشابہ ہیں اور زیڈ بن حارث کو خاموش کراتے اور جعفر کو تعلی ویتے ہوئے کہا تو جمعہ سے اور میں تجھ سے ہوں اور جعفر کو تعلی دیتے ہوئے کہا تو جمعہ سے اور میں تو خالفت اور عادات میں میرے مشابہ ہیں اور زیڈ بن حارث کو خاموش کراتے ہوئے قربایا' آپ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں (بخاری' مسلم)

وضاحت : زیر بن حارث نے حزہ بن عبر المطلب کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے کما کہ یہ میرے بھائی کی بینی ہے حالا تکہ حزہ بن عبر المطلب نسبًا ان کے بھائی نہ تھے البتہ اس مواخات کے سبب بھائی تھے جس کا آپ نے مدینہ منورہ میں آکر نفاذ فرمایا تھا (نیل الاوطار جلد اسفحہ ۳۲۸) نیز حزہ کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچا کہ ربی ہو مالا تکہ حزہ کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے وہ آپ کی بمن ہے اس لئے کہ آپ عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ اوروں بھائی ہیں۔ چو تکہ آپ حزہ بن عبدالمطلب کے رضای بھائی بھی تھے اس لئے لؤگی آپ کو پچا کہ کہ کر بکار ربی ہے (تنظیع الرواۃ جلد سمنے ۵۸)

اور نصلے کی بنیاد یہ ہے کہ خالہ بنزلہ مال کے ہوتی ہے اس کئے فیصلہ جعفر کے حق میں ہوا اور آپ نے حمزہ کی لؤی کو اس کی تحویل میں دے ویا (داللہ اعلم)

## اَلْفُصَلُ الثَّانِي

٣٣٧٨ ـ (٣) **وَمَنْ** عَمْرِوبُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ إِبْنِيَ لَمْذَا كَانَ بَطْنِی لَهُ وِعَاءً، وثَلَيْتَى لَهُ سِقَاءً، وَخَدَيْقَ لَهُ سِقَاءً، وَجَدِرِی لَهْ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِی، وَاَرَادَ اَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّی. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِیْ» . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْ دَاؤْد.

و دمری فصل: ۱۳۳۵ عمرو بن شعب اپ والد سے ده اپ دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! یہ میرا بیٹا ہے' میرا پیٹ اس کا تھیلا تھا اور میرے دونوں پتان اس کا مشکیزہ تھے اور میری کود اس کو سیٹے رہی' اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اس کو مجھ سے چھینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تو اس کی زیادہ حقد ار ہے جب تک تو نکاح نہ کرے (احمہ' ابوداؤد)

٣٣٧٩ - (٤) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ اَبِيّهِ وَابِّهُ . . رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ .

۳۳۷۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑے کو اس کے والد اور والده (کسی ایک کے ساتھ رہنے) کا اختیار دے ریا (ترزی)

وضاحت : خاوند اور یوی کے درمیان مفارقت کی صورت میں اگر بچہ س تمیز کو نہیں پنچا تو اس کی کفالت کی حق دار والدہ ہے اور اگر بچہ س تمیز کو پنچ گیا ہے تو بچے کو افتیار حاصل ہو گاکہ وہ دونوں میں سے جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتا ہے (تنقیح الرواۃ جلد مسفد ۵۸)

٣٣٨٠ ـ (٥) **وَعَنْهُ**، قَالَ: جَآءَتِ الْمَرَاةُ إِلَى رَسُول ِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ اَنْ يُلِيْدُ وَهُذِهِ اللهِ عَلَىٰ وَفَذَ اللهِ عَلَىٰ وَفَذَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

۳۳۸۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے بیان کیا میرا خاوند چاہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دے جب کہ میرا بیٹا میرے لئے پانی لا تا ہے اور میری خدمت کرتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے (نیچ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا 'یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ میری خدمت کرتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے (نیچ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا 'یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے ان میں سے جس کے پاس تو جانا چاہے 'چلا جا چنانچہ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پاڑا (پیر) وہ اس کو اپنے ساتھ لے می (ابوداؤد 'نمائی' داری)

#### رَّهُ مِ رَبِّ مُ الفُصلُ الِثَّالِثُ

٣٣٨١ ـ (٦) عَنْ هَلاَل ِ بْنِ ٱسْامَةَ ، عَنْ آبِي مَيْمُوْنَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلِي لِآهُل الْمَدِيْنَةِ ، قَالَ : بُينَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ آبِي هُرَيْرَةً جَآءَتُهُ إِمْرَاةً فَارِسِيَّةٌ ، مَعَهَا اِبْنٌ لَهَا ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زُوجُهَا ، فَادَّغَيَاهُ ، فَرَطَنَتُ – لَهُ تَقُولُ : يَا آبًا هُرَيْرَةً ! زُوجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي . فَقَالَ آبُوْ هُرَيْرَةً :

اسْتَهِمَا عَلَيْهِ - رَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ. فَجَآءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُحَآقُنِي - فِي اِبْنِي؟ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ اِنِّي لَا اَقُولُ هَٰذَا اللَّا اَنِّي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاتَتُهُ اِمْرَاةً ، فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تیمری فصل: ۳۳۸: حلال بن اسامہ ابو میونہ سلیمان اہل مدید کے غلام سے روایت کرتا ہے کہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ جس ابو ہریرۃ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک فاری عورت آئی اس کی رفانت جس اس کا بیٹا تھا جبکہ عورت کو اس کے فاوند نے فلاق دی ہوئی تھی (چنانچہ) خاوند ' یوی دونوں نے بچے پر اپنا حق جبایا۔ عورت نے فاری زبان جس ابو ہریرۃ کے پاس بیان کیا کہ میرا خاوند مجھ سے میرا بیٹا چینا چاہتا ہے۔ ابو ہریۃ نے فاری زبان جس فیملہ دیتے ہوئے فرایا ' تم بچے پر قرعہ اندازی کرو لیکن اس کا خاوند آیا اور اس نے کما کہ میرے بیٹے کے بارے جس مجھ سے کون بھڑا کر سکتا ہے؟ یہ من کر ابو ہریۃ نے کما' اے اللہ! جس یہ فیملہ صرف اس لئے دے را ہوں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر تھا' آپ کے پاس ایک عورت آئی' اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرا خاوند چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے حالا نکہ وہ مجھے فائدہ پڑچا ہے اور ابو عنبہ کے کنویں سے میرے لئے پانی لا تا ہے جاہتا ہے کہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے حالا نکہ وہ مجھے فائدہ پڑچا ہے اور ابو عنبہ کے کنویں سے میرے لئے پانی لا تا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس کے بارے جس قرمہ اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس کے بارے جس قرمہ اللہ علیہ وسلم نے فرایا' یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے' ان جس سے تو جس کا ہاتھ چاہے کیڑ لے ' تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چاہے کیڑ لے (ابوداؤد' نسائی) البتہ نسائی نے مند ذکر کیا ہے بینی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرواؤد' نسائی) البتہ نسائی نے مند ذکر کیا ہے بینی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرواؤد' نسائی) البتہ نسائی نے مند ذکر کیا ہے بینی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرواؤد' نسائی) البتہ نسائی نے مند ذکر کیا ہے بینی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا ہے اور وارور نسائی کی اور واری نے مطال بن اسامہ سے ذکر کیا ہے۔

# كِتَابُ الْعِتْقِ (غلاموں كو آزاد كرنے كابيان) أَلْفَصُلُ الْأَوَّلُ

٣٣٨٢ - (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهِ عِلَيْهِ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً --- مِّنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۳۳۸۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص کسی مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو یمال تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے عوض آزاد فرمائے گا (بخاری مسلم)

٣٣٨٣ – (٢) وَعَنْ آبِي ذُرِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَتُ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَيْمَانُ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَاَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَإِنْهَا غَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۳۸۳: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونیا عمل افعنل ہے؟ آپ نے فربایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جماد کرنا۔ میں نے دریافت کیا کون می گردن کو آزاد کرنا افعنل ہے؟ آپ نے فربایا ، جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ ہو۔ میں نے عرض کیا ، اگر میں یہ کام نہ کر سکوں؟ آپ نے فربایا ، قر کسی کام کرنے والے کی اعانت کر یا جو مختص کسی چیز کو بنانا نہ جانتا ہو اس کو وہ چیز بنا نہ کر سکوں؟ آپ نے فربایا ، قر ایک مام نہ کر سکوں؟ آپ نے فربایا ، قر ایک مام نہ کر سکوں؟ آپ نے فربایا ، قو اپنے شرسے لوگوں کو محفوظ رکھ ، یہ بھی صدقہ ہے کہے اس کا بھی ثواب حاصل ہو گا (بخاری ، مسلم)

#### رَوَ رَوْ مُ سَرِّ الفُصلُ التَّالِي

٣٣٨٤ - (٣) عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: جَآءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: عَلِيْهُ الْمُنِيْ عَمَلاً يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ. قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ – لَقَدْ اَعْرَضُتُ

الْمَسْالَةَ. اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ». قَالَ: اَولَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: «لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ: اَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا. وَفَكُ الرَّقَبَةِ: اَنْ تُعْيَنَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةَ الْوَكُوْفَ - ، وَالْفَيْءَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الطَّالِمِ - ، فَانْ لَمْ تُطِقُ ذَٰلِكَ فَاطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمَانَ، وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الطَّالِمِ - ، فَإِنْ لَمْ تُطِقُ ذَٰلِكَ فَاطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمَانَ، وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنكُو، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إلاّ مِنْ خَيْرٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

دوسری فصل: ۱۳۳۸: براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی (دیماتی) رسول الله صلی الله علی دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے عرض کیا' آپ بجھے ایسا عمل بتا کیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرایا' بلاشبہ تو نے مخصر بات کی ہے لیکن بڑی اہم بات بوچھی ہے۔ تو غلام یا لونڈی کو آزاد کر نیز گردن کی گلوظامی کرا۔ اس نے بوچھا' کیا یہ دونوں ایک ہی نمیں ہیں؟ آپ نے نئی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا' غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ تو اس کو آزاد کرانے میں معادنت کرے اور زیادہ دودھ دینے والے جانور کا عطیہ دے اور ظالم رشتہ دار مخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے' اچھے کام کی تلقین کرے اور برے کام سے روکے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو سوائے اچھے کام کے اپنی زبان کو روک رکھے (بیمقی شعب الایمان)

٣٣٨٥ ـ (٤) وَعَنْ عَمْرو بُنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللهُ فِيْهِ، بُنِى لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً ، كَانَتُ فِذْيَتهُ مِنْ جَهَنَّم. وَمَنْ شَابَ شُيْبَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ فِى «شَرْج السُّنَّةِ».

٣٣٨٥: عمرو بن عب رضى الله عنه بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم نے فرايا، جس فخص نے مجدكى تغير اس كے كى كه اس ميں الله كا ذكر ہو تو اس كے لئے جنت ميں گھر تغير ہو جاتا ہے اور جس فخص نے كسى مسلمان فخص كو آزاد كيا تو (اس كا بيد عمل اس كيلئے) دوزخ سے فديہ ہو گا اور جو فخص الله كے راسته ميں بو ژها ہو گيا تو قيامت كو دن اس كا بردهايا اس كيلئے روشن كا باعث ہو گا (شرح السنہ)

#### رُوَّ مِنْ رَوِّ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٣٨٦ ـ (٥) عَنِ الْغَرِيْفِ بَنِ عَيَّاشِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا وَاثْلَةَ بَنَ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَقُلْنَا: حَدَّثَنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصانٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا اَرَدُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٍ. وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا اَرَدُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٍ. فَقَالَ: النَّيْ عَيْقٍ فَي صَاحِبُ لَنَا أَوْجَبَ لَيْفِي: النَّارَ بِالْقَتْلِ ... فَقَالَ: الْعَيْقُوا عَنْ النَّارِ ... رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِقُ.

تیری فصل: ۳۳۸۱: غریف بن عیاش دیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم دا ٹاہ بن اسقع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ہم نے عرض کیا آپ ہمیں ایک حدیث بیان کریں جس میں کی زیادتی نہ ہو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کیا
کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اور قرآن پاک تہمارے گھر میں موجود ہو تا ہے اس کے باوجود تم کی بیٹی کر لیتے
ہو۔ ہم نے عرض کیا ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کریں جس کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کے سلم میں حاضر ہوئے
جس نے کی فخص کو قتل کر کے اپنے لئے دونے کو واجب کر لیا تھا۔ آپ نے فرایا تم اس کی جانب سے کی غلام کو جس نے کہ عضو کو دونے سے آزاد کو اللہ اس کے ہر عضو کے دونے سے آزاد کو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو دونے سے آزاد کو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو دونے سے آزاد کو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو دونے سے آزاد کی عطا کرے گا۔
(ابوداؤد 'نمائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے ، غریف جس کا نام عبداللہ ہے مجمول راوی ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلام صغید ۱۰۱۱ مغیف ابوداؤر صغیر ۱۳۹۹)

٣٣٨٧ - (٦) **وَعَنَ** سَمُرةَ بَنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْدُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَافَضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ -، بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَةُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۳۸۷: سمرة بن جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشادِ نبوی ہے ' افضل صدقہ کی کے لئے سفارش کرنا ہے جس کی وجہ سے کی کی گردن کو آزادی نصیب ہو (بیہتی شعبِ الایمان)
وضاحت : اس مدیث کی سند میں ذکور راوی ' مردان بن جعفر سمری کو اسلم ذھبی نے ضعف راویوں میں شار کیا ہے (تنقیح الرواۃ جلد سامنی ۱۰)

## بَابُ اِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشُتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ ..... (مشترک غلام کو آزاد کرنے وابت دار کو خریدنے اور بیاری میں آزاد کرنے کابیان) الْفَصْلُ الْاقِلُ

٣٣٨٨ – (١) **عَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَعْتَقَ شُرْكاً لَهُ فِى عَبْدٍ —، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطِى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَ إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

پہلی فصل: ۱۳۳۸: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ، جس مخص نے کی (مشترک) غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا اور آزاد کرنے والے کے پاس مال ہو ، جس سے غلام کی قیمت اوا ہو سکتی ہے تو اس کے ذمہ غلام کی عادلانہ قیمت کا تعین کیا جائے گا اس سے اس کے شرکاء کو ان کے حصے دیئے جائیں گے اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو گا تو اس کے جانب سے آزاد ہو گا تو اس کے جانب سے آزاد ہو گا تو اس کے بھتر حصہ آزاد ہو گا۔

وضاحت : آگر مشترک غلام کا ایک حصد آزاد ہو چکا ہے اور آزاد کرنے والا صاحب حیثیت نہیں ہے تب غلام کو مکاتب کی حیثیت دے کر اس سے کما جائے گا کہ تم محنت کر کے اتنی رقم اپنے آقا کو اوا کر وو تہیں آزاد کر ویا جائے گا۔ (واللہ اعلم)

٣٣٨٩ ـ (٢) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، إَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِفُومٍ شَقُصًا ــ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنَّ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُسْتُسْعِى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٨٩: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جس مخص نے كى غلام بى سے است حصد كو آزاد كر ديا ، اگر آزاد كر نے والے كے پاس مال ہے تو تمام غلام آزاد كر ديا جائے كا اگر اس كے پاس مال نہيں ہے تو غلام سے محنت كروائى جائے كا (بي اس كى مرضى سے بوكا) اس پر جرنبيں كيا جائے كا (بخارى ، مسلم)

٣٩٩٠ ـ (٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً أَغْتَى سَتَّةَ مَمْلُوكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّاهُمْ أَثُلاَثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَغْتَقَ اثْنَيْن وَارَقَاهُ النَّسَآئِيُّ عَنْهُ

وَذَكَرَ: ﴿ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ﴾ بَدْلَ: وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا . وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: ﴿ لَوْ شَهِدَيُّدًا . وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: ﴿ لَوْ شَهِدَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ .

۱۳۹۹: عمران بن حمین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے موت کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر ریا ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب غلاموں کو طلب کیا ان کو تین حصوں میں تغییم کر کے قرعہ اندازی کی تو دو غلاموں کو آزاد کر ریا اور چار کو غلام بنا رکھا اور اسے ڈانٹ پلائی (مسلم) اور نسائی نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اراوہ کر لیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں گا (یہ الفاظ) آپ کے اس قول کی جگہ میں ہیں "کہ آپ نے اس کو ڈانٹ پلائی" اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو ڈانٹ پلائی" اور ابوداؤد کی دوایت میں وہاں ہو آ تو وہ مسلمانوں کے قرستان میں وفن نہ روایت میں ہے کہ آپ نے کہ آپ نے فرمایا اگر اس کے دفن کے وقت میں وہاں ہو آ تو وہ مسلمانوں کے قرستان میں وفن نہ ہو آ۔

وضاحت : ابوداؤد کی روایت کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤد صغه ۳۹۰)

٣٣٩١ - (٤) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِىٰ وَلَدٌ وَالِدَهُ اللَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمَ: «لَا يَجْزِىٰ وَلَدٌ وَالِدَهُ اللَّهَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمَ: «لَا يَجْزِىٰ وَلَدٌ وَالدَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣٩: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے اوکا اپنے والد کے حقوق کا بدلہ نہیں دے سکا۔ سوائے اس صورت کے کہ اگر وہ اس کو غلام پائے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے (مسلم)

٢٩٩٢ - (٥) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا - وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النّبِيِّ بَيْلَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْيَى؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بَنُ النّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِم : فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةٍ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى النّبِيِّ بَيْكُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ هُمْ يَعْنَ يَمْيَنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

٣٣٩٢: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آیک انساری مخص نے اپنے غلام کو "مدبر" کر دیا (کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے) حالا نکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ مال نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پنجی تو آپ نے فرمایا' اس کو مجھ سے کون خرید کیا (بخاری' مسلم) اور فرمایا' اس کو مجھ سے کون خرید کیا (بخاری' مسلم) اور

سلم کی روایت میں ہے کہ اس کو قیم بن عبداللہ نے آٹھ سو درہم میں خریدا پھروہ رقم لے کرنمی ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پنچا۔ آپ نے وہ رقم (انصاری) مالک کے سرد کر دی اور فرمایا 'پلے ﴿ جَجَا ؟ ) یہ درہم اپنے پر خرج کر اگر کھی بتی ہوں کہ ایک ہے بیاتی بچیں تو اپنے اہل و عیال پر خرج کر اگر اہل و عیال پر خرج کر اگر واروں کے بعد کچھ بیج جائیں تو اپنے قرابت واروں پر خرج کر اگر قرابت واروں سے بچھ بیج رہے تو اوھ اوھر خرج کر لینی آگے وائیں بائیں خرچ کر۔

#### رَدِ و سَ الفُصل الثانِي

٣٣٩٣ ـ (٦) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرَّ»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

دو سری فصل: ۳۳۹۳: حسن سرة رضی الله عنه سے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں که آپ نے فرمایا ، جو مخص «محرم رشتہ دار "کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو گا (ترفدی ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : امام ترزی نے اس مدیث کو محدثین کے نزدیک خطاء کما ہے ظلمہ یہ ہے کہ مدیث مرسل ہے ، علی بن مریق نے مدیث کو میح قرار دیا ہے (ارداء علی بن مریق نے مدیث کو میح قرار دیا ہے (ارداء الفلیل جلد الا صفح الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الفلیل جلد الله مند ۱۲۹)

٣٣٩٤ ـ (٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَدَتَ آمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِى مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ـ آوُ بَعْدَهُ ـ» . . . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۳۳۹۳: ابن عباس رمنی الله عنما نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' جب ایک مخص کی لونڈی ایخ آقا سے بچہ جنے تو وہ آقا کے فوت ہونے کے بعد آزاد ہے (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حسین بن حبدالله ماهی رادی مد درجه ضعیف ہے (تنقیع الرداة جلد سنده معیف ابن ماجه منحده الداء الغلیل منحد ۱۷۵)

٣٣٩٥ - (٨) وَمَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِغُنَا أُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ عَلَى عَهَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرِ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ، فَانْتَهَيْنَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۳۹۵ جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو کڑے عمد میں ورایت کو فروخت کیا جب عرف کا دور آیا (اور) انہوں نے ہمیں منع کیا تو ہم رک سے (ابوداؤر)

وضاحت " "اممات الاولاد" وہ لوتڈیاں ہیں 'جن کے ساتھ ان کے آقا مجامعت کرتے تھے اور ان سے بچے پیدا ہوئے۔ (تنقیح الرواة جلد مفیم ۲۲)

٣٣٩٦ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدُا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ اللَّا اَنْ يَشْتُرِطَ السَّيِّدُ»... رَوَاهُ اَبُوُ دَاوَّدَ، وَابُنُ مَاجَةَ.

٣٣٩٩: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں' ارشاد نبوی ہے' جس مخص نے غلام کو آزاد کیا جب کہ غلام کی مطابق ہوگا) ملکیت میں مال ہے تو غلام کا مال غلام کا بی ہے البتہ (اگر) آقا شرط عائد کر دے (تو وہ مال شرط کے مطابق ہوگا) (ابو داودء' ابن ماجہ)

٣٣٩٧ - (١٠) **وَعَنَ** أَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ شِقَصًا مِنْ غُلاَمٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَيَّاتُهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لِلهِ شَرِيْكُ» فَاجَازَ عِنْقُهُ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

٣٣٩٤: ابو المليح اپنو والد سے بيان كرتے ہيں كه ايك محض نے غلام كے ايك حصه كو آزاد كر ديا چناچه نبى ملى الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه وسلم كے پاس اس كا ذكر ہوا آپ نے فرمايا الله تعالى كا كوئى شريك نهيں (اور) آپ نے اسے آزاد كرنے كا تھم ماروا (ابوداؤد)

٣٣٩٨ - (١١) وَعَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِاُمْ سَلَمَةً، فَقَالَتُ: أُغْتِقُكُ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تُشْتَرِطِي عَلَى مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ... رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٩٨: سفينہ رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كہ ميں ام سلمہ رضى الله عنها كا غلام تفا انهوں نے كها كہ ميں كھے آزاد كرتى ہوں اور تجھ پر شرط عائد كرتى ہوں كہ تو زندگى بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى فدمت كرے۔ ميں نے ان سے كها كه اگر آپ مجھ پر شرط عائد نه كرتيں تو تب بھى ميں زندگى بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جدا نه ہوتا۔ چناچه انهوں نے مجھے اس شرط كے ساتھ آزاد كر ديا (ابو داؤد' ابن ماجه)

٣٣٩٩ - (١٢) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ مِنَّ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ ، . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

٣٣٩٩: عمرو بن شعيب اپ والد سے وہ اپنے دادا سے بيان كرتے ہيں ارشاد نبوي ہے كہ مكاتب اس وقت تك غلام ہے جب تك اس كى كتابت كا ايك درجم بحى اس كے ذمہ ہے (ابوداؤد)

٠٤٠٠ - ٣٤٠) وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِخْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

٣٤٠١ - ٣٤٠) وَمَنْ عَمُرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنَ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه آنَّ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَمْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ آوُقِيَّةٍ فَاَدَّاهَا اِلاَّ عَشْرَ آوَاقٍ \_ آوَ قَالَّ: عَشْرَةَ دَنَانِيْرٍ \_ ثُمَّ عَجْزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ ٩. رَوَاهُ الِتِرْمِذِيُّ، وَآبُوْ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

۱۳۳۹: عمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا سے بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس مخص نے اپ غلام سے موادقیہ کے بدلے کتابت کی ہے اور اس نے دس (۱۰) اوقیہ یا دس (۱۰) ویتار کے سوا تمام رقم اوا کر دی بعد ازاں (اوائیگی سے) عاجز آگیا تو وہ غلام رہے گا (ترندی ابو داؤد ابن ماجد)

٣٤٠٢ - (١٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا آصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْمِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «يُؤْدَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَذَى دِيَةَ حُرِّ، وَمَا بَقِى دِيَةً عَبْدٍ» . وَضَعَفَهُ .

۳۳۰۲: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے ، جب مکاتب (غلام) کوئی قابل حد جرم کرتا ہے یا دراشت کا (حقدار) ہوتا ہے تو اس کی آزادی کے مطابق اس کو درھ لحے گا (ابو داؤد ، ترذی) اور ترخدی کی دوسری روایت میں ہے رسول ابله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، مکاتب غلام کی دیت ، ترابت کی اوائیگی کے برابر آزاد انسان کی دیت والی ہے اور جس قدر کرتابت کی اوائیگی باقی ہے ، اس کی دیت غلام کی دیت والی ہے۔ امام ترذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت : یہ مدیث اس مدیث کے معارض نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ مکاتب غلام ہے جب کہ اس کے

ذمہ ایک درہم بھی باتی ہے اور اس لیے کہ اس صدیث میں بھی اس کے غلام ہونے کی ننی نہیں کی مٹی ہے البتہ اس کا کچھ حصہ بلحاظ عدم اوائیگی کاتب غلام ہے اور جس قدر کتابت اوا ہو چک ہے اس قدر اس پر آزاد فخص کا تھم لگایا جائے گا۔ حد' دیت' وراثت وغیرہ میں اس کی دونوں حیثیتوں کو لمحوظ رکھا جائے گا۔

#### َ وَ وَ \* ثَنَّ وِ الْفُصِلُ الْفَالِثُ

٣٤٠٣ – (١٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى عُمْرَةَ الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ اُمَهُ اَرَادَتُ أَنْ تُعْتِقَ، فَأَخْرَتَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، فَمَاتَتَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ ارْادَتُ أَنْ تُعْبَدُ الرَّحْمٰنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ: اَيَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ابْنِ مُحَمَّدِ: اَيَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (نَعَمْ ) رَوَاهُ مَالِكُ. اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ : (نَعَمْ ) رَوَاهُ مَالِكُ.

تیسری فصل: ۳۳۰۳: عبدالرجمان بن ابی عمره انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا اللہ ملی ملے تک اس میں تاخیر کی اور (وہ) فوت ہو گئیں۔ عبدالرجمان نے بیان کیا کہ میں نے قاسم بن محر سے استضار کیا کہ اگر میں ان کی طرف سے (غلام) آزاد کروں تو کیا ان کو فائدہ ہو گا؟ قاسم بن محر نے کما سعد بن عبارہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور عرض کی میری والدہ فوت ہوگئی ہیں کیا ان کی جانب سے (غلام) آزاد کرنے سے انہیں فائدہ ہو گا؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا (مالک)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند بیل انقطاع ہے ، قاسم بن محر کی سعد بن عبادہ رمنی اللہ عنہ سے ملاقات ابت سنیں ہے البتہ سعد بن عبادہ رمنی اللہ عنہ کا بیہ واقعہ متعدد اسانید سے مردی ہے اور فوت شدہ انسان کی جانب سے مدقد کیا جائے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے (تنقیع الرواة جلد سم مغیر ۱۳)

٣٤٠٤ - (١٧) **وَعَنْ** يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: تُوُفِّي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ ...، فَاعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ اُخْتُهُ رِقَابًا كِثْيُرَةً . رَوَاهُ مَالِكُ .

۳۳۰۳: کی بن سعید بیان کرتے ہیں ' عبدالرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عند نیند کی حالت میں فوت ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ عنما' ان کی بمن نے ان کی جانب سے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا۔ (مالک)

٣٤٠٥ ـ (١٨) وَعَنْ عَبِّدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۳۳۰۵: عبدالله بن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم ہے ، جس مخص نے غلام خریدا اور اس کے "مال" کی شرط نه لگائی تو خریدار کو "مال" نمیں طے گا (داری)

## كِتَابُ الْأَيِّمَانِ وَالنَّذُوْرِ (فشميس كھانے اور نذريس ماننے كابيان) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٣٤٠٦ ـ (١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْلِفُ: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوّبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۳۳۰۹: ابن عمر رضی اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملم ملتے وقت اکثر وبیشتر فرماتے والدے (بخاری)

٣٤٠٧ - (٢) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم – مَنْ كَانَ حَالِفَا فَلْيَحْلِفَ بِاللهِ أَوْلِيَصْمُتُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۰ ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں 'ارشلوِ نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے بلاشبہ الله تعالی متمیں اس بات سے روکنا ہے کہ تم اپنے باپ 'وادا کے نام کی فتمیں کھاؤ۔ جس مخفص نے فتم کھانی ہے 'وہ اللہ کے نام کی فتم کھائے یا خاموش رہے (بخاری مسلم)

وضاحت : الله تعالى كے ناموں اور اس كے اوصاف كے ساتھ قتم كھانا جائز ہے كيوں كه جس كے نام كے ساتھ قتم كھائى جائے اس كى تعظيم مقصود ہوتى ہے اس ليے غيرالله كى قتم كھائى جائے اس كى تعظيم مقصود ہوتى ہے اس ليے غيرالله كى قتم كھانى جائے اس كى اللہ اعلم)

٣٤٠٨ - (٣) وَهَنْ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بَنِ سَــمُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِى – وَلاَ بِآبَائِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۰۸: عبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بتوں اور اپ آباؤ اجداد کے ناموں کی قشمیں نہ کھاؤ (مسلم)

٣٤٠٩ (٤) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلْفِهِ: مَبِالللَّاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۴۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' جس محض نے لات و عزیٰ کی هنم کھائی وہ مولااللہ الا اللہ " کے اور جس محض نے اپنے ساتھی سے کما' آؤ! جوا کمیلیں تو وہ صدقہ کرے (بخاری مسلم)

وضاحت : قبیلہ بنو ثقیف کے بت کا نام "لات" تھا اور قبیلہ بنو سلیم غلفان کے بت کا نام "عزیٰ" تھا اس صدیث کا منموم یہ ہے کہ برائی کے بعد نیک کام کئے جاکیں تاکہ ان کا کفارہ ہو۔ ارشاد اللی ہے (جما ترجمہ ہے) "بلاشبہ نیک کام برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں" (سورت ہود: ۱۲۷)

٣٤١٠ - (٥) وَعَنْ ثَابِتِ بُنِ الضِّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: 
وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا -، فَهُو كَمَا قَالَ. وَلَيْسَ عَلَى اِبْنِ آدَمَ أَنَذَرٌ فِيْمًا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذْفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنِ ادَّعٰي دَعُوى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَرَ بِهَا -، لَمْ يَزِدُهُ اللهُ ال

۳۲۲۰: ٹابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخف اسلام کے علاوہ کی دوسرے دین کی جموئی قتم اٹھا تا ہے تو وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کما اور جس چیز کا کوئی مخف مالک نہیں اس کی نذر ماننا درست نہیں اور جس مخف نے خود کو دنیا ہیں جس چیز کے ساتھ قتل کیا تو قیاست کے دن اس کے ساتھ اس کوعذاب ہیں گر فقار رہنا ہو گا اور جو مخف کی ایمان دار مخف پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کالعنت بھیجنا اس کے قتل کے مترادف ہے اور جو مخف کی مومن کو کافر کتا ہے 'یہ اس کے قتل کے میرادف ہے اور جو مخف کی مومن کو کافر کتا ہے 'یہ اس کے قتل کے برایہ ہے۔ اور جو مخف جموٹا دعویٰ کرتا ہے 'تا کہ اس کے ساتھ زیادہ مال جمع کرے تو اللہ تعالی اس کے مال میں کی کردے گا (بخاری مسلم)

٣٤١١ - (٦) **وَعَنَ** آبِي مُوْسَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّى وَاللهِ إِنْ شَآءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے بلاشیہ الله کی حتم! اگر الله کی مشیت شامل حال ہو توجس کام پر میں حتم اٹھا تا ہوں ' پحر میں اس کے علاوہ (کسی ووسرے کام) کو بھتر سجھتا ہوں تو حتم کا کھا کھارہ اداکر تا ہوں اوروہ کام مرانجام دیتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے (بخاری مسلم)

٧١ ٣٤١٢ (٧) وَهَنْ عَبْدِ الرِّحْمْنِ بْنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ سَمُرَةَ! لاَ تَسْاَل ِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا، وَإِنْ ٱُوتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ ٱعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَايْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَآتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ. وَفِى رِوَايَةٍ: «فَآتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۱۳: عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (مخاطب کرتے ہوئے)
فرمایا 'اے عبدالرحمان '! آپ امارت کا مطالبہ نہ کریں 'اس لیے کہ اگر آپ کے مطالبہ پر آپ کو امارت دے دی جائے تو آپ کو
اس کے سرد کردیا جائے گا۔ لیکن اگر بلا مطالبہ آپ کو امارت مل جائے تو اس پر آپ کی اعانت کی جائے گی۔ اور جب آپ کی کام
پر ضم اٹھا کیں لیکن اس کے خلاف (کمی اور) کام کو اس سے اچھا سمجھیں تو ضم کا کفارہ اوا کریں اور جو کام بھڑ ہے اسے سرانجام
دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کام اچھا ہے سرانجام دیں اور قتم کا کفارہ اوا کریں (بخاری مسلم)

٣٤١٣ - (٨) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَلْفَ عَلَىٰ يَمِيْنِ فَرَاٰى خَيْرًا مِنْهَا فَلَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِه، وَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قض کمی کام پر قشم اٹھا تا ہے اور اس کے سوا (کام) کو اس سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ اپنی قشم کا کفارہ اداکرے اور وہ کام کرے۔ جس کے نہ کرتے پر قشم اٹھائی تنمی (مسلم)

٣٤١٤ - (٩) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَأَنْ يَّلِجٌ – آحُدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي اَهْلِهِ آثُمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِى كَفَّارَتُهُ الَّتِي إِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں'ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ دسلم ہے' ہم میں سے کوئی فض آگر اپنے اہل ک بارے میں اپنی فتم پر اصرار کرے تو وہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ گنامگار ہے کہ وہ فتم کا کفارہ دے' جس کو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے (بخاری'مسلم)

٣٤١٥ ـ (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۱۵: ابو مریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں 'ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے 'تیری تشم کاوہی مطلب معتربو گا۔جس کی تصدیق قشم اٹھوانے والا کرے (مسلم)

وضاحت : منم الموانے والے کی نیت کے مطابق فتم اٹھائی جائے گی۔ اس کی تائید آمے ذکر ہونے والی مدیث سے ہو رہی ہے۔

٣٤١٦ - (١١) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ ٱلْمُسْتَحْلِفِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌّ.

۱۳۳۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں 'ار شاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ' تشم اٹھوانے والے کی نیت کے مطابق تشم موتی ہے۔ (مسلم) موتی ہے۔ (مسلم) وضاحت : تشم اٹھانے والا اپنے ذہن میں آگر کوئی دو سرامتی مراد لے قاس سے وہ کناہ سے نہیں نیج سے گا۔ (واللہ اعلم)

٣٤١٧ – (١٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِى آَيْمَانِكُمْ﴾ . فِى قَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِى وشَرْجِ السُّنَّةِ، لَفْظُ والْمَصَابِنِحِ، وَقَالَ: رَفْعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةً – رَضِى اللهُ عَنْهَا.

ے ۳۲۱: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں 'یہ آیت (جس کا ترجمہ ہے) کہ '' تمماری لغو قسموں کا اللہ تعالی تم سے مواخذہ نہیں کرتا ''اس فض کے بارے میں نازل ہوئی جو کہتا ہے 'نہیں 'اللہ کی تشم! ضرور اللہ کی تشم! (بخاری)
اور شرح السنہ میں مصابح کے بھی الفاظ ہیں اور اس نے بیان کیا کہ بعض راویوں نے اس مدیث کو عائشہ رمنی اللہ عنها سے مرفوعا '' بیان کیا ہے۔

#### رَدِيدٍ مِ الْفُصِلُ الثَّالِنِي

٣٤١٨ - ٣٤١٨) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَصِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمُّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْاَنْدَادِ –، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ اِلَّا وَانْتُمْ صَادِقُونَ». رَوَاهُ اَبُسُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِنُّ .

دوسری فصل: ۱۳۸۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا والدین کے نام کی تشمیس نہ کھاؤ ۔ اور اللہ تعالی کی تشم تب کھاؤ جب تم سے ہو۔ (ابوداؤد)

٣٤١٩ - (١٤) **وَهَنِ** ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْسُهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ.

۱۳۲۹: ابن مررمنی الله منما بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ سے فرمایا ،جس محص نے اللہ کے سواکس کے نام کی متم کھائی 'اس نے شرک کیا (ترزی) ٣٤٢٠ ـ (١٥) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». رُوَاهُ ٱبُـــُودَاؤد.

۳۳۲۰: بریده رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے ، جس محض نے امانت کی هم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے (ابوداؤد)

وضاحت النت کا طلاق عبادات اور فرائض پر بھی ہوتا ہے چوتکہ عبادات اور فرائض اللہ کے اساء و صفات میں سے نہیں ہیں اس لیے ان کے ساتھ طف اٹھانا جائز نہیں۔ (واللہ اعلم)

٣٤٢١ (١٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: اِنِّي بَرِى يُ مِّنَ ٱلْاِسْلَامِ ؟ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرُجِعَ الِى الْإِسْلَامِ سَالِمًا»... رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَائِقُ ، وَابُنُ مَاجَةً.

٣٣٢١: بريده رمنى الله عند بيان كرتے بين ارشاد نبوى صلى الله عليه وسلم ب ، جس فخص فے تتم اٹھاتے ہوئے كماكه أكر معالمه بين ہوتو بين اسلام سے دور ہوا۔ پس أكر وہ جمونا ہے تو وہ (يقيناً) اسلام سے دور ہوا اور أكر وہ سي ہے تو چربجى اسلام كى جانب صحح سالم نہيں پنچ كا۔ (ابو داؤد 'نسائى' ابن ماجہ)

٣٤٢٢ ـ (١٧) **وَمَنُ** أَبِىُ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الْجَتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الْجَتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ: ﴿لَا ، وَالَّذِى نَفْسُ إَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ» . . . رَوَاهُ اَبُـوَدَاؤُدَ.

ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں وسول الله صلی الله علیه وسلم جب پخته هم المحاتے تو واضح کرتے نیں! اس ذات کی هم جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعیف ہے (ضعیف ابوداود صفحہ ۳۲۸)

٣٤٢٣ ـ (١٨) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ: (لاَ، وَّاسْتَغْفِرُ اللهَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۳۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب متم اٹھاتے تو کتے «نہیں! اور ہی اللہ سے مغرت طلب کرتا ہوں (ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلد۲ صغیہ۴۰ ضعیف ابن ماجہ صغیہ ۱۳۱۰ ضعیف ابوداؤد صغیہ۲۲۸)

٣٤٢٤ – (١٩) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ: اِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُوْ دَاؤَد، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعةً وَقَفُوهُ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ.

٣٣٢٣: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو مخص صم اٹھاتے ہوئے "ان شاء الله "کے اس کی صم نہیں ٹوٹی (ترندی 'ابوداؤو'نسائی 'ابن ماجہ 'واری) اور ترندی نے ایک جماعت کاؤکر کیا جنبوں نے اس مدے کو ابن عراسے موقوف بیان کیا ہے۔

#### رور و مدر القالث الفصل القالث

٣٤٢٥ ـ (٢٠) عَنُ أَبِى الْآخُوصِ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يِا رَسُولَ اللهِ! اَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِي آتِيْهِ اَسَالُهُ فَلَا يُعْطِيْنِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى فَيَاتِيْنِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى فَيَاتِيْنِي وَلَا يَصِلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ اَنْ لَا اَعْطِيَهُ وَلَا اَصِلَهُ، فَامَرِنِي اَنْ آتِي اللَّذِي هُو خَيْرٌ واُكَفِّرَ عَنْ يَمْنِنِي، وَوَاهُ النِّهِ! يَأْتِينِي إِبْنُ عَمِّي يَمْنِنِي، وَوَاهُ اللهِ! يَأْتِينِي إِبْنُ عَمِّي يَمْنِنِي، وَوَاهُ اللهِ! يَأْتِينِي إِبْنُ عَمِّي يَمْنِنِكَ». وَاللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْمِنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْمِنُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تیسری فصل: ۱۳۲۵: ابوالاحوص عوف بن مالک اپ والدے بیان کرتے ہیں اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتا کیں کہ جس اپنے بچا زاد بھائی کے پاس جا تا ہوں (اور) اس سے ما تکتا ہوں 'وہ مجھے نہ دیتا ہے اور نہ صلہ رحی کرتا ہے اس کے بعد (جب) اس میری ضرورت لاحق ہوتی ہے تو دہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ما تکتا ہے جب کہ جس نے ضم اشحار کمی ہے کہ جس اس کو نہ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ وہ کام کروں جو بہتر ہے اور اپنی ضم کا کفارہ اوا کمدل (نسائی 'ابن ماجہ) نیز ابن ماجہ کی روایت جس ہے 'اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرے پاس میرا پچا زاد بھائی آتا ہے ۔ میں ضم اٹھا آ ہوں کہ اس کو نہ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا آپ نے فرایا 'اپنی ضم کا کفارہ اوا کر۔

# بَابٌ فِي النَّذُورِ (نذرول كابيان)

## الفصل الأول

٣٤٢٦ – (١) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَنْذُرُوا ؛ فَاِنَّ النَّذَرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخَيْلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۲۲: ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم نذر نہ مانو اس لئے کہ نذر نقدیر کو ہر گزرد نہیں کر عتی۔ اس طرح صرف بخیل سے کچھ نہ کچھ مال نکلوایا جا تا ہے۔ (بخاری مسلم) وضاحت: جو مخص یہ اعتقاد رکھتے ہوئے نذر مانتا ہے کہ اس سے نقدیر بدل سکتی ہے تو اس کا نذر مانتا ناجائز ہے اور جو مخص یہ اعتقاد نہیں رکھتا اس کیلئے درست نہیں کہ وہ نذر مانے۔ (تنظیم الرواۃ جلد ۳ صفح ۱۲)

٣٤,٢٧ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِهِ » . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۲۲ عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو فخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو فخص اللہ کی تافرمانی کی نذر مانے وہ اس کی تافرمانی نہ کرے۔ (بخاری)

٣٣٢٨: عمران بن حيين رضى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عفرمانى كى نذركو بورا نه كيا جائے اور جو چيزانسان كے قبضه بيس نبيس باس كى نذر نه مانى جائے (مسلم) اور ايك روايت بيس به الله كى نافرمانى بيس نذر نهيں بے۔

٣٤٢٩ ـ (٤) **وَمَنَ** عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذِرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۲۹: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'نذر کا کفارہ (وبی) ہے جو قتم کا کفارہ ہے۔ (مسلم)

٣٤٣٠ - (٥) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَالَ عَنْهُ ، فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مُرُّوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلُّ وَلْيَقْعُدُ وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيَّ .

۳۳۳۰: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وے رہے تھے تو ایک مخص کھڑا تھا' آپ نے اس کے بارے ہیں دریافت کیا؟ صحابہ کرام نے بتایا' یہ مخص ابوا سرائیل ہے اس نے نذر مان رکھی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا' بیٹھے گا نہیں اور نہ سائے ہیں جائے گا' نیز کلام نہیں کرے گا اور روزے سے رہے گانبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس کو کہیں کہ وہ کلام کرے اور سائے ہیں بھی رہے اور بیٹھ جائے لیکن روزہ بوراکرے۔ (بخاری)

وضاحت ؛ اجھے کاموں کی نذر مانے کی صورت میں اگر اچھے کام سرانجام دے تو درست ہے وگرنہ کفارہ ادا کرے اور غلط کاموں کی نذر مانے کی صورت میں وہ نذر پوری نہ کاموں کی نذر مانے کی صورت میں جیسے وہ دعوب میں رہے گا'سواری پر سوار نہ ہوگا' کھڑا رہے گا'ان صورتوں میں وہ نذر پوری نہ کرے اور کفارہ ہجی نہیں ہے' چنانچہ آپ نے ابوا سرائیل کو کفارہ ادا کرنے کا تھم نہیں دیا (تنقیع الرواۃ جلد ۲ صفحہ ۲۷)

٣٤٣١ \_ (٦) وَعَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ اِبْنَيْهِ \_ ، فَقَالَ: مَا بَالُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَعَذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ، وَامَرَهُ اَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَعَذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ، وَامَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۳۳۱: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں ہی صلی الله علیہ وسلم نے ایک بوڑھے مخص کو دیکھاجو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کاسمارا لے کرچل رہا تھا' آپ نے دریافت کیا'اس کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا'اس نے نذر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گا۔ آپ نے فرمایا'اللہ تعالی اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں جتلا کرے اور آپ نے اس کو سوار ہوکر جائے کا تھم دیا۔ (بخاری مسلم)

٣٤٣٢ ـ (٧) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِم عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : «ارْكَبُ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللهَ غَنِكَ وَعَنْ نَذْرِكَ» .

۳۲۳۲: اور میح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے اے بو ڑھے مخص! اللہ تجھ سے اور تیری نذر سے ب بے بروا ہے۔ ٣٤٣٣ ـ (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعَدَ أَبْنَ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى أَمِّهُ فَتُوفَيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَافْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا لَا مُتَّفَقًى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمِّهُ فَيُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمِّهُ فَتُولِي اللهُ عَلَى أَمِّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمِّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَقُضِيهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى أَمِّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۳۳۳: ابن عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رمنی الله عنه 'نی صلی الله علیه وسلم سے اس نذر کے بارے میں جو ان کی والدہ کے ذمہ لازم بھی لیکن وہ نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں 'فتوی طلب کیاتو آپ نے اس کو فتوی دیا کہ وہ اپنی والدہ کی طرف سے نذر پوری کرے۔ (بخاری مسلم)

٣٤٣٤ – (٩) وَعَنْ كَعبِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ مَالِكِ مَنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّى اَمْسِكُ سَهُمِى الَّذِي يِخَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثِ مُطَولٍ.

۳۳۳۳ کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں ہیں نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! میری توبہ ہیں ہے بھی شامل ہے کہ ہیں اپنا سارا مال الله اور اس کے رسول کیلئے صدقہ کروں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اپنا پچھ مال اپنے قبضے میں رکھ اس میں تیری بھلائی ہے۔ (اس پر) میں عرض کیا کہ میں خیروالے مال کو اپنی مکیت میں رکھتا ہوں۔ (بخاری مسلم) ہے حدیث طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔

### رم رو مراب و الفصل الثاني

٣٤٣٥ ـ (١٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا نَذَرُ فِى مَعْصِيةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد، وَالمِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ.

دوسری فصل: ۳۳۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'نافرانی کی نذر جائز نہیں اور اس کا کفارہ تنم کا کفارہ ہے۔ (ابوداؤد' ترندی 'نمائی)

٣٤٣٦ ـ (١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَمُ قَالَ: ١مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيْقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيْقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيْقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَا يُطِيْقُهُ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ وَوَاهُ اَبُودُ وَاهُ وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ وَوَاهُ اَبُودُ وَاهُنَ مَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

۳۳۳۱: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس فخص نے معین نذر نہ مانی اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے اور جس مخض نے ایسی نذر مانی جس (کے پورا کرنے) کی اس میں طاقت نہیں تو اس کا کفارہ ہے اور جس مخض نے ایسی نذر مانی جس کی اس میں طاقت ہے تو وہ اس کو پورا کرے۔ (ابوداؤد ' ابن ماجہ) اور بعض محد ثین نے اس حدیث کو ابن عباس شرضی اللہ عنماہے مو قوفاً بیان کیا ہے

وضاحت: اس مدیث کی سد معیف ب (ضعیف ابوداود صغیم ۳۳۳)

٣٤٣٧ – (١٢) وَعَنْ ثَابِتِ بَنِ الضَّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَرَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَذَرَرَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانَخبَرَ إِبِلاً ببُوانَةً —، فَانَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَالُوْا: لاَ قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُوفِ بِنِذَرِكَ، فَالَّهُ لاَ وَفَاءَ لَنَذْرٍ فِي عَيْدُ مِنْ اَعْيَادِهِمْ؟، قَالُوْا: لاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُوفِ بِنِذْرِكَ، فَالنَّهُ لاَ وَفَاءَ لَنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ ابُوْدَاؤُدَ.

۳۳۳۷: ٹابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں ایک مخص نے نذر مانی کہ وہ "بوانہ" مقام ہیں اونٹ نزی کرے گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا بھلا! وہاں چاہلیت کے بتوں ہیں سے کوئی بت تھا؟ جس کی پوجا ہوتی رہی ہو اس نے نفی ہیں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا بھلا! وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ بھی لگتا تھا۔ اس نے نفی ہیں جواب دیا (یہ سن ک) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تو نذر پوری کر۔ اس نذر کو پورا نہ کیا جائے ، جس میں اللہ کی تافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو پورا کیا جائے ، جس میں اللہ کی تافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو پورا کیا جائے ، جس کو انسان پورا کرنے سے قاصر ہو (ابوداؤد)

٣٤٣٨ ـ (١٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذُرِكِ» : رَوَاهُ ابْوُ دَاوْدَ، رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذُرِكِ» : رَوَاهُ ابْوُ دَاوْدَ، وَرَزِيْنٌ : قَالَتُ: وَنَذُرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ» : رَوَاهُ ابْوُ دَاوْدَ، وَزَادَ رَزِيْنٌ : قَالَتُ: وَنَذُرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ كَذَا وَكَذَا ، مَكَانٌ يَذُبِحُ فِيْهِ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَذَرْتُ أَنْ أَنْ فِيْهِ فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهِ فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهِ فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهِ عَيْدُ مِنْ أَوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالَتْ: لَا قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهِ عَيْدُ مِنْ أَوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالَتْ: لَا قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهِ عَيْدُ مِنْ أَوْلَى بِنَذْرِكِ» .

٣٣٣٨: عَرْبِن شعيب اپ والد سه وه اپ واواس بيان كرتے بيں كه ايك عورت نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! بيس نے نذر بانى تقى كه آپ كے سرير وف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمايا 'اپنى نذر پورى كر۔ (ابوداؤد) اور رزين بيس اضافه ہے اس نے بيان كيا ' بيس نے نذر بانى تھى كه فلال فلال مقام پر (جانور) ذرج كروں گئ وه اليي جگه تھى جمال جابليت كے لوگ ذرج كرتے تھے۔ آپ نے دريا فت كيا 'كيا وہاں جابليت كے بتول بيس سے كوئى بت تھا جس كى بوجا ہوتى ہو؟ اس نے نفى بيس جواب ويا۔ آپ نے دريا فت كيا وہاں ان كے ميلوں بيس سے كوئى ميلہ ہوتا تھا؟ اس نے نفى بيس جواب ديا آپ نے فرمايا (پيم) توا بنى نذر بورى كر۔

٣٤٣٩ ـ (١٤) **وَعَنُ** آبِى لُبَابُةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى آنُ آهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِى آصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ، وَآنُ ٱنخَلِعَ مِنْ مَالِىٰ كُلِّـهِ صَدَقةً قَالَ: «يُجَزِىءُ عَنْكَ الثُّلُثُ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ.

۳۳۳۹: ابولبابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے اس علاقہ کو خیریاد کھوں جمال میں گناہ کا مرتکب ہوا اور میں اپنے تمام مال سے بے دخل ہوتا ہوں (اور) اس کا صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 'مال کے تیمرے جھے کا صدقہ کجھے کھایت کرے گا۔ (رزین)

وضاحت ابولبابه کا تعلق اس قبیلہ سے جو ہو قریط کا حلیف تھا۔ جنگ احزاب کے انتقام پر جب ہو قریط کا محاصرہ کیا گیا اور وہ محاصرہ کے باعث سخت پریشان سے تو انہوں نے ابولبابہ سے مشورہ کیا کہ جمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اس پر ابولبابہ نے گردن کی طرف اشارہ کرکے انہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ آپ کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ابولبابہ نے راز افشاء کردیا 'اس پر نادم ہوا' اور خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور توبہ کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی ۔ ابولبابہ نے راز افشاء کردیا 'اس پر نادم ہوا' اور خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور توبہ کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ابولبابہ الرواۃ جلد اس منے سے اللہ کے انہوں کے ساتھ باندھ لیا اور توبہ کی انہوں کی توبہ کو تول فرایا (تنفیح الرواۃ جلد اس منے ۱۳۵۸)

٣٤٤٠ - (١٥) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَـوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى نَذَرْتُ لِلهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «صَلِّ هُهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلِّ هُهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:

۳۳۳۰: جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص فئے کمہ کے دن کمڑا ہوا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے لئے نذر مان رکھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو فئے کمہ سے نوازا 'تو میں بیت المقدس میں دور کعت (نفل) ادا کردن گا۔ آپ نے فرمایا 'ربجائے بیت المقدس کے) ہیں نفل ادا کر۔ بعد ازاں اس نے پھراس سوال کو دہرایا 'آپ نے فرمایا' بیسے بھے پند ہوکر (ابوداؤد' داری) ہیں ادا کر۔ اس نے پھراس سوال کو دہرایا 'اس پر آپ نے فرمایا' بیسے بھے پند ہوکر (ابوداؤد' داری)

٣٤٤١ - ٣٤٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ اَخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنْ اللهَ لَغَنِيُّ عَنْ مَشْيِ عَنْهُ ، فَلْتَرْكُبُ وَلَتُهُدِ بَدَنَةً ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ، وَالدَّارَمِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِي دَاوُدَ: فَامَرَهَا النّبِي عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشِقَاءً النّبِي عَلَيْهُ : «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشِقَاءً النّبِي عَيْهُ اللهَ اللهَ عَلْمُ اللهُ الل

۱۳۳۳: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی بمشیرہ نے پیدل چل کر جج ادا کرنے کی نذر مانی جبکہ اس میں یہ استطاعت نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (عقبہ بن عامرے) کما' پیٹک اللہ تیری بمن کے پیدل چل کر جج کرنے ہے بے پرواہ ہے' اسے چاہیے کہ وہ جج کیلئے سواری پر جائے اور ایک اونٹ کی قربانی دے۔ (ابوداؤد' داری)

اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ وہ سواری پر جائے اور قربانی کرے۔ نیزاس کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ اللہ تیری بمن کو تکلیف میں ڈال کر کیا کرے گا؟وہ (سواری پر)سوار ہو کر حج کرنے جائے اور اپنی قشم کا کفارہ دے۔

وضاحت اس مدیث کااصل بخاری اور مسلم میں موجود ہے البتہ اس میں قربانی کرنے کا جملہ ورست نہیں ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد سمنے ۱۹۹)

٣٤٤٢ ـ (١٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، سَالَ النَّبِي عَلِيْ عَنْ اللهُ عَنْهُ، سَالَ النَّبِي عَلِيْ عَنْ اُنْحَتِ لَهُ نَذَرَتَ أَنْ تَحُجُّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ — فَقَالَ: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَدِرُ وَلْتَرْمِذِي عَنْ اُنْحَبُ وَلْتَلْأَنُهُ اَيُّامٍ ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ .

٣٣٣٢: عبدالله بن مالک رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن عامرنے اپنی ہمشیرہ کے بارے میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس نے نذر مانی تھی کہ پا بیادہ نگلے سرج کرے گی۔ آپ نے فرمایا 'اسے کمو کہ وہ (سرر) دوپٹہ رکھے اور سواری پر جائے البتہ تین روزے رکھے (ابوداؤد' ترندی' نسائی' ابن ماجہ' داری)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ب (ضعیف ترزی صفیه۱۱ ضعیف ابوداود صفیه ۳۳۲)

٣٤٤٣ – (١٨) وَعُنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ اَخُوَيْن مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثُ، فَسَالَ اَجَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تُسَالُنِى ٱلْقِسْمَةَ فَكُلُّ، مَالِى بَيْنَهُمَا مِيْرَاثُ، فَسَالَ اَجَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تُسَالُنِى ٱلْقِسْمَةَ فَكُلُّ، مَالِى فِي رَبَاجِ — الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ اَخَاكَ فَي رَبَاجِ بَ الْكَعْبَةِ مَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ اَخَاكَ فَا إِنْ الْكَعْبَةِ عَنْيَةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ الْخَاكَ وَلَا نَذُرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، . . . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُد.

۳۲۲۳ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دوانصاری بھائیوں کے درمیان دراشت کا مال (مشترک) تھا ان میں سے ایک نے اپنی بھائی سے تقسیم کرنے کا مطالبہ کرے گاتو میرا تمام مال کعبہ کیا نے اپنی بھائی سے تقسیم کرنے کا مطالبہ کرے گاتو میرا تمام مال کعبہ کیا نے (دقف) ہوگا۔ اس پر عمر نے اسے آگاہ کیا اور کما کہ کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تشم کا کفارہ اوا کر اور اپنے کیائی کے دوسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے بھائی سے بول چال رکھ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے

ے اور قطع رحی کرنے سے اور جو چیز ملیت میں نہیں ہے' کے بارے میں فتم اٹھانا اور نذر ماننا صحیح نہیں (ابوداؤد)
وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے' سعید بن سیب نے عمر بن خطاب رمنی اللہ عند سے نہیں سنا للذا سند منقطع ہے ( تنفیح الروا ق جلد ۳ منعیف ابوداؤد منحہ ۳۲۰)

#### ُورُ وَ مُرَّ مِ الْفُصُلُ الْثَالِثُ

٣٤٤٤ - ٣٤٤٤) قَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ اَلنَّذُرُ نَذُرَانِ: فَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى طَاعَةٍ فَذْلِكَ لِلهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَةٍ فَذْلِكَ لِللهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَةٍ فَذْلِكَ لِللهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَةٍ فَذْلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلاَ وَفَاءَ فِيْهِ. وَيْكَفِّرُ مُمَا يُكَفِّرُ الْيَمِيْنَ ». رَوَاهُ النَّسَائِئُ .

تیسری فصل: ۳۳۳۳: عمران بن حمین رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ م نے فرمایا 'نذر دو فتم کی ہے 'جس مخص نے الله کی اطاعت کی نذر مانی توبیہ الله کی خوشنودی کے لئے ہے 'اس کو پورا کرتا چاہیے اور جس مخص نے نافرمانی کی نذر مانی تو (اسکی) بید نذر شیطان کے لئے ہے۔ اسے پورا نہ کیا جائے بلکہ کفارہ ادا کیا جائے اور اس کا کفارہ میں کا کفارہ ہے (نسائی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجمول ہے البتہ اس باب میں عائشہ اور عقبہ بن عامرے مروی مدیثیں اس مدیث کے معنی کی تائید کررہی ہیں (تنقیع الرواة جلد المسافيد ۱۹)

٣٤٤٥ - (٢٠) وَعَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ٱلْمُنْتُشِرِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَاهُ اللهُ مِنْ عَدْوِهِ. فَسَالَهُ أَنْ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَسْرُوقًا ، فَسَالَهُ ، فَقَالَ لَهُ: لا تَنْحَرْ نَفْسَكَ ، فَإِنَّ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجَّلْتَ إِلَى النَّارِ ، وَاشْتَرْ كَبْشًا فَإِنْ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجَّلْتَ إِلَى النَّارِ ، وَاشْتَرْ كَبْشًا فَاذَبَحُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ ، فَإِنَّ إِسْحَاقَ - خَيْرٌ مِنْكَ ، وَقُدِى بِكَبْشٍ . فَانْحَبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ وَاذَبَحُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ ، فَإِنَّ إِسْحَاقَ - خَيْرٌ مِنْكَ ، وَقُدِى بِكَبْشٍ . فَانْحَبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ وَلَا كُنْتُ ارْدَبُ أَنْ الْنَعَلَى . رَوَاهُ رَزِيْنٌ .

٣٣٣٥: محمد بن منتشر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنے آپ کو ذیج کرنے کی نذر ہائی کہ آگر اللہ نے اس کواس کے دشمن سے نجات بخش (تو دہ اپنے آپ کو ذرج کرے گا) اس نے ابن عباس سے دریافت کیا؟ ابن عباس نے اس مشورہ دیا کہ تو اسے مشورہ دیا کہ تو اس سے دریافت کیا 'اس نے اس کو بتایا 'تو خود کو ذرج نہ کر اس لئے کہ آگر تو ایماندار ہے تو 'تو جلدی دو ذرخ میں جائے گا۔ البتہ ایک مینڈ معا خرید اور اسے مسکنوں کے لئے ذرکے کر۔ اس لئے کہ اسحال علیہ السلام تجھ سے بمتر شے اور ان کا فدیہ مینڈ معا بھیجا گیا محر سے نابی عباس کو بتایا تو ابن عباس نے درفاحت کرتے ہوئے) فرمایا 'میں اس طرح مجھے فتو کی دینے کا ارادہ رکھتا تھا (رزین)

وضاحت اس مدیث کی سند تو معلوم نمیں ہو سکی البتہ اس مدیث میں اسحاق علیہ السلام کو دیج اللہ کمنا درست نمیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جبکہ اساعیل علیہ السلام ذبح اللہ ہیں۔ اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی پہلے خوشخبری دی می وہ اساعیل علیہ السلام تھے۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اور احمل کتاب کا اتفاق ہے کہ اساعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اور پھر اللہ نے اساعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا وصف حلیم ذکر کیا ہے اور انہی کو ذبح کرنے کا آھے ذکر ہے جبکہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لئے "سورت صافات" کا مطالعہ کریں۔ (تغییر ابن کی جلد اسلام کی بشارت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لئے "سورت صافات" کا مطالعہ کریں۔ (تغییر ابن کی جلد اس منجہ ۱۲)

# كِتَابُ القِصَاصِ (قصاص كابيان)

#### ُرِّدِ مِ وَرِيُّ وِ الفَصلُ الأولُ

٣٤٤٦ - (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ الْمِيءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَانِيِّى رَسُولُ اللهِ اِلاَّ بِالْحَدَى ثَلَاثٍ: اَلنَّفُسُ بِالنَّفُسِ ... ، وَالنَّيْبُ الرَّانِيْ ... ، وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۳۳۳۱: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کسی مسلمان مخص کا خون طال نہیں 'جو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ صرف اللہ معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں البتہ تین باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے حلال ہے۔ نفس کو نفس کے بدلے (تصاصاس) شادی شدہ زنا کرنے والے 'دین اسلام سے نکل جانے والے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھو ڈنے والے کا خون مباح ہے (بخاری مسلم)

٣٤٤٧ - (٢) وَهُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِى فُسَحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۳۷: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'مومن (مخض) ہیشہ فراخی میں رہتا ہے مینی اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جب تک وہ ناحق خون نہیں بہا تا (بخاری)

وضاحت: اس مدیث میں نہ کور ہے کہ جب وہ کسی مخص کو ناجائز قتل کر دیتا ہے تو اس کی دبی عالت خراب ہو جاتی ہے' یمال تک کہ اگر رحمت النی اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔(تنقیع الرواۃ جلد ۳ مفحد ۲۰۰۰)

٣٤٤٨ - (٣) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: وَأَوَّلُ مَا يُقِظَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

۳۳۳۸: حبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں کا فیصلہ ہو گا (بخاری ،مسلم)

وضاحت: ایک دوسری مدیث میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے نمازوں کا محاسبہ ہوگا پس ان دونوں مدینوں کے درمیان تعارض اس طرح ختم کیا جائے گا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نمازوں کا فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا (واللہ اعلم)

٣٤٤٩ - (٤) وَهِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْاَسُودَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّايَتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِخَدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِى الرَّايِّتِ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِخَدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِى بِشَجَرَةِ، فَقَالَ: لَا اِللهَ اللهُ ال

۳۳۲۹: مقدادین اسودر منی الله عند نے آپ سے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ بتا کیں اگر میری کی کافرے فر بھیرے د جائے 'ہم دونوں ایک دو سرے پر حملہ آور ہو جائیں 'وہ میرے ایک ہاتھ پر آلوار کا (دار) کر کے اسے کان دے پھر دہ جھ سے ایک درخت کی (اوٹ میں) ہو کر جھ سے بچاؤ افتیار کرے اور کے 'میں اللہ (کی رضا) کے لئے اسلام لے آیا اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اسے قبل کرنے کا ارادہ کروں تو وہ ''لا اللہ الا اللہ ''کمہ دے تو کیا اس کلہ کے کہنے کے بعد میں اس قبل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرایا 'تو اسے قبل نہ کر۔ اس نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! اس نے تو میرا ایک ہاتھ کان دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تو اسے قبل نہیں کر سکتا 'اگر تو اسے قبل کرے گاتو وہ تیرے اس مقام میں ہو گاجو اس کے قبل کرنے سے بہلے تھا اور تو اس کے اس مقام میں ہو گاجو اس کے قبل کرنے سے پہلے تھا اور تو اس کے اس مقام میں ہو گاجو اس کا اس کلہ کے کہنے سے پہلے تھا (بخاری 'مسلم)

وضاحت: اسلام لانے کے بعد کی مخص کے قتل کو جائز سمجھنا' کفر ہے۔ اسے جائز سمجھ کر جو قتل کرے گاوہ کا فرہو گا۔ مقعود یہ ہے کہ "لا اللہ اللہ "کنے کے بعد اس کو قتل کرنا حرام ہو گیا اس لئے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام لانے کے بعد اس کو قتل کرنے والا اپنے خون کو حلال قرار دے رہا ہے چنانچہ قصاصا" اسے قتل کر دیا جائے گا (واللہ اعلم)

۱۳۵۰: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھینہ (قبیلہ) کے چند لوگوں کی طرف بھیجا چنانچہ میں ایک مخص کے پاس کیا میں نے اسے نیزہ مارتا چاہا اس نے "لا اللہ الا اللہ" کمہ دیا۔ میں نے (پر بھی) نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا ، پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کی خدمت میں) حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو سادا واقعہ کمہ سایا۔ آپ نے فرمایا ، تعجب ہے! تو نے اسے قتل کر دیا حالا نکہ وہ گوائی دیتا تھا کہ صرف اللہ معبود برحق ہے۔ میں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! اس نے تو بچاؤ کے لئے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ، کیا تو نے اس کے دل کو چرکر معلوم کر لیا تھا (بخاری ، مسلم)

٣٤٥١ – (٦) وَفِي رِوَايَةِ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَيُفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَهُ مِرَارًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۵۱: اور جندب بن عبدالله بحل کی روایت میں ہے ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بار بار فرمایا ' جب قیامت کے دن وہ "لا الله الله " کتا آئے گا تو تو اس کا کیا کرے گا؟ (مسلم)

٣٤٥٢ - (٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا – لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ ؛ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبِعِيْنَ خَرِيْفًا، – رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۵۲: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا، جس مخص نے (ناحق) ذی کافر قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی (بخاری)

وضاحت : دی کافر سے مراد وہ کفار ہیں جو اسلامی مملکت سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں اور وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تو ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے (واللہ اعلم)

٣٤٥٣ – (٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتُلَ نَفْسَهُ - ؛ فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدُّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا آبَدًا . وَمَنْ تَحَسَّى سَمَّا - فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَسَمَّهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا آبَدًا . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ ؛ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِه يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ - فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا أَبَدًا مُخَلِّدًا فَيْهَا أَبَدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا أَبَدًا مُ فَا لَهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْ مَا يَعْمُ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا فَيْ عَلَيْهِ .

٣٣٥٣: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے پہاڑ (کی بلندی) سے خود کو گرا کر خود کشی کی 'وہ ہیشہ ہیشہ دوزخ کی آگ میں خود کو گرا کا رہے گا اور جس مخص نے زہر (کا پیالہ) پی کر خود کشی کی تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو گا 'وہ دوزخ میں ہیشہ کے لئے زہر کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور جس مخص نے خود کو نیزہ مار کر خود کشی کی 'تو نیزہ اس کے ہاتھ میں ہو گا اور وہ ہیشہ ہیشہ کیلئے جنم کی آگ میں اپ بیٹ میں اس نیزہ کو مار آ رہے گا (بخاری 'مسلم)

وضاحت : خود کئی کرنا کیرہ گناہ ہے اور جمہور اہل سنت علاء کا بالاتفاق یہ موقف ہے کہ کیرہ گناہوں کا مرتکب سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا' ہمیشہ جمنم میں نہیں رہے گا اور اس مدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ وہ بھشہ جمنہ میں رہے گا اس سے مقمود لمبا عرصہ ہے نیز اس مدیث کے مفہوم کو شدید و عید پر محمول کیا جائے گا۔

٣٤٥٤ ـ (٩) وَعَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّـذِى يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِيُ النَّارِ ــ، وَالَّذِى يَخْنِقُ الْمُخَارِيُّ.

۱۳۵۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو محف اپنا گلا گھونٹ کر (خود کشی) کرتا ہے تو وہ اس طرح دوزخ میں (بھی) اپنا گلا گھونٹتا رہے گا اور جو مخفص خود کو نیزہ مار کر قتل کرتا ہے وہ جنم میں بھی خود کو نیزہ مار تا رہے گا (بخاری)

٣٣٥٥: جندب بن عبدالله رضى الله عنه بيان كرتے بيں اسول الله صلى الله عليه وسلم نے خروى كه تم سے پہلے دور ميں ايك زخى مخص تفا اس نے محبرابث (كے عالم) ميں چھرى كے ساتھ اپنا ہاتھ كاث ديا (اور) خون نه ركنے ك سبب وہ فوت ہو كيا تو الله نے اس كے بارے ميں فيعله فرايا كه ميرے بندے نے خود كو (قتل كركے) مرنے كے لئے مجھ سبب وہ فوت كى يعنى طبعى موت كے بجائے خود كئى كى ہے۔ اس لئے ميں نے اس پر جنت كو حرام كر ديا ہے۔ (بخارى اسلم) وضاحت ، ايا مخص شروع ميں جنت ميں داخل نہيں ہو كا بلكه اپنے كنابول كى سزا بمكت كر آ فركار جنت ميں داخل نہيں ہو كا بلكه اپنے كنابول كى سزا بمكت كر آ فركار جنت ميں داخل كيا جائے گا۔ (دالله اعلم)

٣٤٥٦ – ٣٤٥٦ – (١١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الطَّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و اَلدَّوْسِيَّ لَمَّا هَاجَرَ النِّبِيُّ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَنْعٍ، فَاَخَذَ النَّبِيُّ وَقِيْهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَنْعٍ، فَاَخَذَ مَنْ اللهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَزَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُك؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي عَمْرٍ وَفِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَزَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُك؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي عَمْرٍ وَفِي مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَزَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُك؟ فَقَالَ: عَفَلَ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۲۵۹: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرہ دوی اور اس کی قوم کے ایک آدی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے ہجرت کی (وہاں جاک) وہ بیار ہو گیا (اور) اس نے گھراہٹ کے عالم میں اپنے ہاتھ کی انگیوں کے جوڑوں کو کاٹ ریا اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بمہ نکلا اور وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ طفیل بن عمرہ نے اس مخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کی شکل و صورت نمایت اچھی ہے اس نے دونوں ہاتھوں کو چھپا رکھا ہے (طفیل بن عمرہ) نے اس سے دریافت کیا تیرے پروردگار نے تیرے ماتھ کیا ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے بتایا میرے پروردگار نے مجھے نبی کی جانب ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ ماتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے بتایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے 'یہ کیوں؟ اس نے بتایا 'مجھے کما گیا انہوں نے زمزید) دریافت کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے 'یہ کیوں؟ اس نے بتایا 'مجھے کما گیا کہ ہم تیرے جم کے اس جھے کو درست نمیں کریں گے جس کو تونے خود بگاڑا ہے (طفیل بن عمرہ) نے اس خواب کونی کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما (مسلم)

٣٤٥٧ – (١٢) **وَعَنُ** أَبِي شُرَيْحِ الْكُعْبِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «ثُمَّ اَنتُمْ يَا خُزَاعَةُ! قَدُ قَتَلُتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْل ، وَاَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَاللهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِنْ اَحَبُّوْا قَتَلُوْا، وَإِنْ اَحَبُّوْا اَخَدُوَا الْعَقُلَ ۔». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ.

٣٢٥٧: ابو شرت رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فربايا اے بو خذا مه! تم نے حذيل قبيلے كے ايك مخص كو موت كے گھائ اثار ديا الله كى فتم! ميں اس كى ديت اوا كروں گا۔ اس كے بعد جو مخص كي فقص كو مقتول كے ورثاء كو اختيار ہے اگر وہ قصاصا " قاتل كو قتل كرنا چاہيں تو قتل كريں اگر پند كريں تو ديت لے ليں (ترذي شافعی)

وضاحت: آپ نے بو نزاعہ کی جانب سے اس لئے دیت دی تھی کہ ملح صدیبیے کے موقع پر ایک معاہدہ قرار پایا تھا کہ جو قبیلہ کفار کمہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ چنانچہ بنو نزاعہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ (داللہ اعلیٰ)

٣٤٥٨ - (٣٤٣ وَفِى اشَرُج السَّنَّةِ ، بِاسْنَادِه وَصَرَّحَ : بِأَنَّهُ لَيْسَ فِى «الصَّحِيْجِيْنِ» عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، وَقَالَ . وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةٍ أَبِى هُرَيْرَةً ، يَعْنِى بِمَعْنَاهُ .

۳۳۵۸: اور شرح السنه میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے علامہ بغوی نے وضاحت کی ہے کہ بخاری، مسلم میں سے دور شرح السنہ میں سے مدیث اللہ عنہ سے معنا میں بیان کیا ہے۔

٣٤٥٩ – (١٤) **وَعَنُ** أَنَسِ: أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ – فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ أَفُلانُ؟ أَفُلاَنُ؟ حَتِّى سُمِّىَ الْيَهُوْدِى فَأَوْمَاتُ بِرَاْسِهَا. فَجِيءَ بِالْيَهُوْدِي، فَأَغْتَرْف، فَأَمْرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۵۹: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی نے ایک لڑی کے سرکو ود پھروں کے درمیان کیل دیا۔
لڑی سے دریافت کیا گیا کہ کس مخف نے تیرا سرکیلا ہے؟ کیا فلاں فلاں نے . . : . جب یمودی کا نام لیا گیا تو اس نے سرکے اشارے سے بتایا (کہ اس نے کیلا ہے) چتانچہ یمودی کو لایا گیا' اس نے اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اس کے سرکو (بمی) پھرکے ساتھ کیل دیا جائے (بخاری' مسلم)

وضاحت : معلوم ہوا کہ عورت کے بدلے مرد کو تصاصا میں کیا جا سکتا ہے اور جس طرح اس نے قتل کیا ای طرح قتل کرا درست ہے۔ ارشاد ربانی ہے (جس کا ترجمہ ہے) "اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتن عی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے کپنی" باتی رہا اس مضمون کی مدیث کا مسئلہ کہ قصاص صرف تلوار سے لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تمام طرق عایت درجہ ضعیف بیں (تنقیح الرواۃ جلد معید)

٣٤٦٠ - (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: كَسَرَتِ الرَّبَيِّعُ ـ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ـ ثُنِيَّةً جَارِيَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاَتُوا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَامَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضَرِ عَمَّ أَنسَ بُنِ مَالِكٍ: لَا وَاللهِ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ الْقِصَاصُ». وَاللهِ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَرَضِى الْقَوْمَ وَقَبِلُوا الْاَرْشَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَو آقسَمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَقَى عَلَيْهِ . وَانْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَو آقسَمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَقَى عَلَيْهِ .

۱۳۲۹: الس رض الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رہے (بنت نعر انساریہ رض الله عنہ) الس بن مالک کی پھوپھی نے ایک انساری لڑک کا دانت توڑ ریا چانچہ وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ ہے کے قصاص کا بھم ویا۔ الس بن نفر جو الس بن مالک کے بچا ہیں انہوں نے کما نہیں الله کی تماب میں قصاص ہے لیکن لڑکی دانوں نے نہیں توڑا جائے گا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا الله کی کتاب میں قصاص ہے لیکن لڑکی دانوں نے دعت لینا تبول کر لیا اور اس پر راضی ہو گئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا بیٹینا اللہ کے بندوں میں سے پکھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ الله کے بمروسہ پر شم اٹھا لیتے ہیں تو الله ان کو شم میں سے کردیا ہے (بخاری مسلم) میں الله علیہ وسلم نے قصاص کا فیملہ صادر قربایا لیکن وضاحت ہے کتاب اللہ میں قصاص کا ذکر ہے اس لئے نبی صلی الله طیہ وسلم نے قصاص کا فیملہ صادر قربایا لیکن اللہ عنہ نفر نے جب الله کی ذات پر احتاد کرتے ہوئے شم اٹھائی کہ رہے کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو الله تعالی نے اللہ بن نفر نے جب الله کی ذات پر احتاد کرکے ہوئے شم اٹھائی کہ رہے کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو الله تعالی نور اللہ بن نفر کی دران کی کلات رکھتے ہوئے لڑکی کے دراء کے دل میں بہ بات ڈال دی کہ وہ قصاص کا مطالبہ نہ کریں اور داوں پر اللہ کا قصد ہو جائیں۔ اللہ تعالی میں دوران میں اللہ کا قصد ہو جائیں۔ اللہ تعالی اللہ عنہ بہ وہ جینے چاہتا ہے ان کو پھردیا ہو داللہ اعلی

٣٤٦١ – (١٦) وَعَنْ آبِى جُحَيْفَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ: هَلُ عِنْدَكُمْ شَنِيءٌ لَيْسَ فِى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسْمَةَ، مَا عِنْدَنَا إلاَّ مَا فِى الْقُرْآنِ، إلاَّ فَهُمَّا يُعْطَى رَجُلْ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَدْآنِ، وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ، وَانْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْن مُسْعُودٍ: ﴿ لا تُقتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا ﴾ فِي ﴿ كِتَابِ الْعِلْمِ » .

۱۳۳۱: ابو بحیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کمیا تہارے پاس پکھ ایسا علم بھی ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قتم! جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا ہمارے پاس وہی علم ہے جو قرآن پاک میں ہے البتہ دین کا قهم جو کسی انسان کو اللہ کی کتاب سے عطا کیا جائے نیز جو اس محیفہ میں ہے۔ اس محیفہ میں کیا علم ہے؟ انہوں نے بتایا (اس میں) دیت اور قدیوں کو آزاد کرانے کے مسائل ہیں نیز اس بات کی وضاحت ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا (بخاری) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی صدیف کہ کسی مخص کو ظلما "قتل نہ کیا جائے کتاب العلم میں ذکر ہو پکی ہے۔ وضاحت ، اس حدیث میں شیعہ کے اس نظریہ کا رد ہے کہ اہل بیت کو پکھ خاص باتیں بتائی می تھیں جو دیگر مسلمانوں کو نہیں بتائی می تھیں۔ (داللہ اعلم)

رَّ وَ رَبِّ الْفُصَلُ الْتِانِيُ

٣٤٦٢ ـ (١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَرْضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَزُوالُ الدُّنْيَا اَهْــوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُــلٍ مُسْلِمٍ ». . . رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ، وَالنَّسَآئِنُيُّ . وَوَقَفَـهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ الْاَصَحُّ .

دوسری فصل: ۳۳۹۳: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونیا کا برباد ہو جانا اللہ کے ہاں نمایت معمولی ہے بہ نبست کسی مسلمان کے قتل ہونے کے (ترندی نسائی) اور بعض نے اس صدیث کو موقوف بیان کیا ہے اور اس حدیث کا موقوف ہونا ہی صبح ہے۔

٣٤٦٣ ـ (١٨) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ.

٣٣٦٣: نيزابن ماجه نے اس مدیث کو براء بن عازب رمنی الله عنه سے بیان کیا ہے۔

٣٤٦٤ ـ (١٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عُنْهُمًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

قَالَ: ﴿لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ الشَّرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ، . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ . السَّرَعُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ، . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ .

٣٣٦٣: ابوسعيد اور ابو ہريرہ رضى الله عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں 'آب نے فرمايا' آگر آسان اور زمين والے سب كى ايمان وار مخص كے خون (بمانے) ميں شريك ہو جائيں تو الله ان كو جنم ميں منه كے بل، من شريك ہو جائيں تو الله ان كو جنم ميں منه كے بل، من شريك ہو جائيں تو الله ان كو جنم ميں منه كے بل، من من شريب ہے۔

٣٤٦٥ ـ (٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَجِىءُ الْمَفْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاصِيَتُهُ وَرَاسُهُ بِيَدِه، وَاوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا، يَقُولْ: يَا رَبِّ! قَتَلَنِى، حَتَّى يُدُنِيْهِ مِنَ الْعَرْشِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٦٥: ابن عباس رضى الله عنما نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا مقتول قيامت كے دن قاتل كو ك كر آئے گا اس كى پيشانى اور اس كا سراس كے ہاتھ ميں ہو گا اور اس كى رگوں سے خون بہتا ہو گا اور كے گا اے ميرے پروردگار! بيد ميرا قاتل ہے يمال تك كه وہ اس كو عرش كے قريب لے جائے گا (ترذى نسائى ابن ماجه)

الله عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجِلُ دَمُ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجِلُ دَمُ اللهِ اللهِ مَسْلِم اللّا بِالحَدَى ثَلَاثِ: زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، اَوْ كُفُرُ بَعْدَ اِسْلاَمٍ ، اَوْ قَتُلُ نَفْسٍ بَغَيْرِ حَقَّ فَقُتِلَ بِهُ ؟ فَوَاللهِ مَا زَنْيَتُ فِى جَاهِليَّةٍ وَلَا إِسْلامٍ ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ، وَلَا قَتُلُونَنِى وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللْهُ وَلِللّهُ وَلِلللهُ اللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلِلللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِللهُ اللهُ اللهُ

۱۳۲۹ : ابو عمامہ بن سمل بن حنیف رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عنان بن عفان رضی اللہ عنہ جب گھر میں (محصور سے) تو آپ نے چھت پر آکر کما' میں شہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں جانے کہ کمی مسلمان آدی کا خون صرف تین صورتوں میں سے کمی ایک صورت میں بمانا طال ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے یا اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے یا بلاجواز کمی مختص کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی فتم! میں ناکیا اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی جائے گا۔ لیکن اللہ کی فتم! میں مرتد نہیں ہوا اور میں نے کمی ایے نفس کو قتل بھی نہیں کیا جس کے قتل کو اللہ نے دام قرار دیا۔ تو تم مجھے کوں قتل کرتے ہو؟ (ترزی نسائی' ابن ماجہ) اور داری میں صرف حدیث کے الفاظ ہیں' عثان کا واقد، نہیں ہے۔

٣٤٦٧ – (٢٢) **وَعَنْ** آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤُمِنُ مُعْنِقًا – صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ ، ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

٣٣٦٤: ابودرداء رمنی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا' مومن ہیشہ (اطاعت میں) سبک رفتار اور صالح رہتا ہے جبکہ وہ کسی حرام خون کا مرتکب بدیا ہے تو وہ ست رفتار ہو جاتا ہے (ابوداؤد)

٣٤٦٨ ـ (٢٣) وَعَنْهُ، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ اِللَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۳۱۸: ابودرداء رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ہم کنامگار کو الله معاف کر دے گا سوائے اس کے جو شرک کرتا ہوا فوت ہوا یا جس نے کسی مومن کو جان بوجم کر قتل کیا (ابوداؤد) معاف کر دے گا سوائے اس حدیث کو تحدید پر محمول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ تمام الجسنت اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل کی قوبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس کی مثال ہے کہ وہ اسرائیلی انسان جس نے نانوے انسانوں کو قتل کیا تھا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ حدیث اس کتاب کے سامتغفار اور قوبہ تے باب میں گزر چکی ہے (واللہ اعلم)

٣٤٦٩ ـ (٢٤) وَرَوَاهُ النَّسائِقُ عَنْ مُعَاوِيَةٍ.

mm1: نیزنائی نے اس مدیث کو معاویہ رمنی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔

٣٤٧٠ ـ (٢٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُقَامُ الْحُدُّودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُهِ . . . رَوَاهُ الِتَزْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۳۷ : این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مجدول میں حدود کا نفاذ نه کیا جائے اور نه بی الرکے کا اس کے والد سے قصاص لیا جائے (ترزی واری)

وضاحت : یه مدیث حن درجه ب اس کی سند میں اساعیل بن مسلم کی رادی ضعیف ب العلل ومعرفته الرجال جلدا صغید ۲۳۸ مغیران الاعتدال جلدا صغیر ۲۳۸ تقریب الرجال جلدا صغیر ۲۳۸ مغیران الاعتدال جلدا صغیر ۲۳۸ تقریب التنایب جلدا صغیر ۲۲۸ الفیل جلد عنور ۲۱۷ مغیر ۲۱۷)

٣٤٧١ – (٢٦) **وَعَنْ** أَبِي رِمْثَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ آبِى، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا الَّذِي مَعَكَ؟» قَالَ: إَبْنِي، اشْهَدْ بِهِ. قَالَ: «اَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِيْ عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِيْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد، وَالنَّسَائِتُيُّ . وَزَادُ فِي «شَرْجِ السُّنَّةِ» فِي اَوَّلِهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِي عَلَيْهِ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد، وَالنَّسَائِقُ . وَزَادُ فِي «شَرْجِ السُّنَّةِ» فِي اَوَّلِهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: دَعْنِي اَعْلِجُ الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعْنِي اَعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعْنِي اَعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِي طَهْرِكَ فَإِنِي طَهْرِدُ لَا اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا السَّالَةِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى مَسُولُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَعْدَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

۱۳۲۵: ابور شرمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپ والدکی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا، تیرے ساتھ یہ کون محض ہے؟ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرایا، فہردار! تہارے بیٹے کے جرم کی سزا تہیں نہیں طے گی اور تہارے جرم کی سزا اس کو نہیں طے گی (ابوداؤد، نسائی) اور شرح السنہ میں حدیث کے آغاز میں (پکھ) ذائد الفاظ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے بیٹے نے بیان کیا کہ میں اپ والد کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرمبارک کا طاحظہ کیا اور ختم نبوت کے نثان کو جو بظاہر غدود کی شکل میں تھا، کے بارے میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی کر مبارک کا علاج کوں اس لئے کہ میں طبیب ہوں۔ آپ نے فرایا، تو رفق ہے لین لوگوں پر شفقت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی طبیب ہے۔

وضاحت : اس مدعث سے بے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمام باریوں کا علم رکھتا ہے اور ان کے علاج پر بھی قادر ہے۔ باری اور شکدرسی اللہ کی جانب سے ہے۔ اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ وطبیب " اللہ کا نام ہے اس لئے کہ بید نام اللہ پاک کے نانوے ناموں میں سے نہیں ہے۔ طبیب سے مراد شفاء دینے والا ہے ' فلا ہر ہے کہ اللہ کے اللہ کا موں کے ماجھ بی اور خام تو تینی ہیں اور اللہ تعالی کے تمام نام اجھے اچھے ہیں۔ ادب کا نقاضا ہی ہے کہ اللہ کو ان کے ناموں کے ماجھ بی کارا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام معلم نہیں حالاتکہ "عُلَمَ آدَمَ اللا الله الله معلم نہیں حالاتکہ "عُلَمَ آدَمَ الله الله الله معلم نہیں حالاتکہ "عُلَمَ آدَمَ الله الله معلم نام اخذ کر کے اللہ تعالی پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے 'لیکن ایبا نہیں ہوتا (مرقات شرح مکلوۃ جلد معلم میں)

٣٤٧٢ - (٢٧) **وَعَنَ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَـنْهُ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً يُقِيْدُ الْآبَ مِنْ اِبْنِه، ولا يُقيدُ الْإِبْنَ مِنْ آبِيْهِ... رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

٣٢٢ : عمروين شعيب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے بيان كرتے ہيں اس في اللہ عنه سے بيان كرتے ہيں اس في بتايا كہ ميں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے پاس موجود تھا۔ آپ نے والد كو اس كے بينے سے قصاص دلوايا اور بينے كو دالد سے قصاص دلوايا (ترزی) امام ترزی نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے۔

٣٤٧٣ ـ (٢٨) وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُ رَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ: وَاللهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ» . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابُوْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ» . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاوُدَ، وَابُنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ . وَزَادَ النَّسَائِئُ فِي رِوَايَةٍ الْخِرٰى: «وَمَنْ خَصْى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ».

۳۳۷۳: حن رحمہ اللہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کما ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ' جو مخص اپنے غلام کو قل کرے گا ہم اسے قل کر دیں کے اور جو مخص اپنے غلام کے تاک کان وغیرہ کو کائے گا ہم اس کے تاک کان کو کاٹ دیں گے (ابوداؤد ' ترزی ' ابن ماجہ ' داری ) اور نسائی کی روایت میں اضافہ ہے کہ جو مخص اپنے غلام کو خسی کر دیں گے۔ اپنے غلام کو خسی کر دے گا ہم اس کو خسی کر دیں گے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے حس کا سرہ سے ساغ فابت نہیں ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۵۲) ضعیف تزنی صفحہ ۱۲۵۲ ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۱۳)

٣٤٧٤ – (٢٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وهِيَ وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلَيَاءِ الْمَفْتُولِ ؛ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا، وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةُ: وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةُ، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً، وَآرْبَعُوْنَ خَلِفَةً — وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمُ ... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۳۴۷ عروین شعب این والد سے وہ این دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص کی کو اراد یا م قل کر سے گا تو قاتل کو مقتل کے ورفاء کے سرد کر دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو اسے قل کر دیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں (اور دیت سو اونوں پر مشتل ہوگی ، جس میں سے) تیس اونٹیاں (ایس ہوں) جو چوشے سال میں داخل ہوں اور چاہیں حالمہ اونٹیاں ہوں اور جتنے سال میں داخل ہوں اور چاہیں حالمہ اونٹیاں ہوں اور جتنے مال میں داخل ہوں اور جادی مصالحت کر لیس وہ مقتل کے ورفاء کے لئے ہوگا (ابوداؤد)

وضاحت : متول کے ورثاء اگر تصاص لینا چاہیں تو تصاص لیں اور اگر دیت لینا چاہیں تو دیت لے لیں اور اگر معاف کرنا چاہیں تو دیت لے لیں اور اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۱۹۸)

٣٤٧٥ ـ (٣٠) **وَعَنُ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعٰى بَذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدَّعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ.

۳۳۷۵: علی رمنی اللہ عنہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فہایا مسلمانوں کے خون مساوی ہیں۔ اونی درج کا مسلمان (بھی) غیر مسلموں کو پناہ دے سکتا ہے اور ان کا دور دراز والا انسان تنبیت کے مال کو ان

کے نزدیک والے پر لوٹائے گا اور تمام مسلمان دوسروں کے مقابلہ میں اکٹھے ہیں۔ خردار! کمی مسلمان کو کافر کے بدلے اور کئی ذکی کافر کے بدلے اور کئی ذکی کافر کے بدلے اور کئی ذکی کافر کے دی ہونے کے قتل نہیں کیا جائے گا (ابوداؤد' نمائی)

وضاحت : تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں اور ان کے خون بھی برابر ہیں۔ اگر معمولی حیثیت کا مسلمان کی کافر کو بناہ بناہ سبمی کو تنظیم کرتا ہوگ۔ اور اگر بڑے لفکر بی سے چھوٹا لفکر کی دور دراز سرحدی علاقے کے دشنوں پر حملہ آور ہو اور مال غیمت حاصل کرے تو غیمت کا حصہ لفکر کے دوسرے فوجیوں کو بھی ملے گا۔ (واللہ اعلم)

٣٤٧٦ ـ (٣١) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ ابْن عَبَّاسٍ.

٣٢٤١: نيزاس مديث كو ابن ماجه نے ابن عباس رمنى الله عنما سے روايت كيا ہے۔

٣٤٧٧ - (٣٢) وَهَنْ آبِى شُرِيْجِ الْخُزَاعِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أُصِيْبَ بِدَم أَوْ خَبَل - وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أُصِيْبَ بِدَم أَوْ خَبْل - وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْحَلْى مَنْ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَا خُذَ الْعَقْلَ فَانَ لَلَاثٍ: فَإِنْ آَوَادَ الرَّابِعَةَ - فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ - أَ: بَيْنَ آنَ يَقْتَصَّ آوَ يَعْفُو، أَوْ يَا خُذَ الْعَقْلَ فَانَ الْحَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيْهَا مُخَلَّدًا آبَدًا». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۱۳۷۷: ابوشری خوامی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا ، جس مخص کا رشتہ وار قتل یا زخمی کر دیا جائے اسے تین باتوں جس سے ایک بات کا اختیار ہے آگر وہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کا ہاتھ روک لو۔ وہ قصاص لے سکتا ہے ، معاف کر سکتا ہے ، یا دہت لے سکتا ہے۔ آگر اس نے تین باتوں جس سے ایک بات کو تتلیم کر لیا اور پھر اس کے بعد زیادتی کی تو وہ مخص دوزخی ہے اور بیشہ بیشہ دوزخ جس رہے کا (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے اس میں محد بن اسحاق راوی مدل ہے۔ (الجرح والتعدیل جلدے مغیف ابن مغیف ابن معیف ابن معرف ابن سعد جلدے مغید ۱۳۱۸ اضعفاء والمتروکین مغیس ۱۳۵۸ میزان الاحتدال جلد مغید ۱۳۸۸ مغیف ابن مغیب ۱۲۰۸ ارداء الفلل جلدے مغید ۲۷۸۸)

٣٤٧٨ - (٣٣) وَمَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ لِهِ وَمَى يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ جَلْدِ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبِ عَمَّا؛ فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقَلُهُ عَقَلُ الْخَطْلُ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرِفٌ وَلا عَدَلٌ - ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۳۳۵ علوس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنما ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو فخص اندھا دھند لڑائی میں قتل ہو ممیا (جبکہ لڑنے والے) آپس میں ایک دوسرے پر پھر پھینک رہے تھے کوڑے مار

رہے تھے' یا لائمیاں برسا رہے تھے تو یہ قتل «قتل خطا" ہے۔ اس کی دیت بھی قتل خطا کی دیت ہوگی اور جس مخض کو ادادی قتل کیا گئی تو اس کا قصاص ہے اور جو مخص اس سے قصاص لینے میں ماکل ہو گیا اس پر اللہ کی لعنت اور نارانسکی ہے۔ اس کا فرض (یا) نقل (کوئی عمل) اللہ کے زدیک مقبول نہیں (ابوداؤد' نسائی)

٣٤٧٩ ـ (٣٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا أُعْفِىٰ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اَخِذِ الدِّيَةِ». . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۳۷۹: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ (ابوداؤد)

٣٤٨٠ - ٣٤٨ - (٣٥) **وَعَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشِيْءٍ فِى جَسَدِه، فَتَصَدَّقَ بِهِ ــ اِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطْئِنَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۳۸۰: ابودرداء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کپ نے فرمایا ، جس مخص کے جم کو کوئی تکلیف کپنی اور اس نے تکلیف کپنیانے والے کو معانب کر دیا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک درجہ بلند اور ایک غلطی دور فرائمیں مے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (ضعف ابن اجه صفحه)

#### رَّدُ وَ وَ شَرِّ مِ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٤٨١ ـ (٣٦) عَنْ سَعِيْد بُنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَتَلَ نَفُرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَّاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَآءَ لَقَتَلْتُهُمُ جَمِيْعًا. رَوَاهُ مَالِكُ.

سیری فصل: ۱۳۳۸: سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پانچ یا سات انسانوں کو ایک فصل: ۱۳۳۸: سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک فخص کے قتل کرنے کے جرم کی پاواش میں قتل کر دیا۔ انہوں نے اسے خفیہ طور پر قتل کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرایا 'اگر اس فخص کے قتل پر صنعاء (یمن کے ایک شہر کا نام ہے) کے تمام باشندے بھی جمع ہو جاتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ (بالک)

٣٤٨٢ - (٣٧) وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. ٣٨٨: اور الم بخاریؓ نے ابن عمر منی اللہ منہ سے اس کی حش بیان کیا ہے۔

٣٤٨٣ - (٣٨) **وَعَنَ** جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلَ هٰذَّا فِيْمَ قَتَلُنِيْ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ». قَالَ جُنْدُبٌ: فَاتَّقِهَا. . . رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ .

٣٢٨٣: جندب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مجھے فلال نے حدیث سائى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا مقتول قيامت كے دن اپنے قاتل كو لائے كا اور كے كا اس سے بوچمو كه اس نے مجھے كيوں قتل كيا تھا؟ وہ كے كا ميں نے اس كو فلال مخص كى مكومت كى مدد كرتے ہوئے قتل كيا تھا۔ جندب نے بيان كيا كہ اس فتم كى مدد سے بجيس فرائى)

وضاحت : یه مدعث نسائی مجتنی میں نہیں ہے 'شاید سنن کبری میں ہو۔ (تنقیح الرواة جلد الم صفحه ۵۵)

٣٤٨٤ – (٣٩) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ اَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ —؛ لَقِى اللهَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِّنْ رَحْمَةِ اللهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

٣٣٨٣: ابو جريره رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جو هخص كمى مومن كے قل بير آدها جمله بول كر معاونت كرتا ہے (تو جب) اس كى الله سے طاقات ہوگى تو اس كى پيشائى پر كلما ہوگا۔ يہ هخص الله كى رحمت سے ناميد ہے (ابن ماجه)

وضاحت: یہ مدیث انتائی درجہ ضعیف ہے اس کی سند میں بزید بن ابی زیاد راوی ضعیف ہے (ضعیف ابن اجہ صغید)

٣٤٨٥ - (٤٠) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمُسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الْآخِرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي آمْسَكَ ﴿ . . . رَوَاهُ الدَّارَقُطِنِيُّ .

٣٣٨٥: ابن عمر رضى الله عنما نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں 'آپ نے فرمايا' جب ايك فخص كى فخص كو چرل ميں وال ديا فخص كو چرا ميں وال ديا جائے گا اور چرانے دالے كو جيل ميں وال ديا جائے گا۔ (دار تعنی)

وضاحت : اس مدیث کا مرسل ہونا میج ہے اور پکڑنے والے کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا اس کا تعین ماکم وقت کرے گا (تنقیع الرواة جلد مسلحہ 20)

## بَابُ الدِّيَّاتِ (ديتوں كابيان)

### ُ الْفُصَلُ الْاولُ

٣٤٨٦ ـ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَآءٌ ﴾ يَغْنِى: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ . . . رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

پہلی فصل: ۱۳۸۹: ابن عباس رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، یہ (انگلی) اور یہ (انگلی) برابر ہیں۔ یعنی چھنگلیا اور انگلی) اور یہ (انگلی) اور یہ (انگلی) برابر ہیں۔ یعنی چھنگلیا اور انگلیک کی دہت دس اون ہے۔ (بخاری)

٣٤٨٧ – (٢) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِيْنِ إِمْرَاةٍ مِّنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْآةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُولِيَّةً بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبُنِيْهَا وَزُوَجِهَا، وَالْعَقْلُ مَعْلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقُ تُولِيَّةً بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبُنِيْهَا وَزُوَجِهَا، وَالْعَقْلُ مَعْلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقُ عَلَى عَصَبَتِها. مُتَّفَقُ

۳۳۸۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "دبنو لیمان" کی عورت کے حل کے بارے میں فیصلہ فرمایا 'جو مرا ہوا (پیٹ سے) باہر آیا۔ اس کی دعت غلام یا لونڈی ہے ' پھروہ عورت' جس کو آپ نے تھم دیا تھا کہ وہ غلام یا لونڈی بطور دعت دے۔ فوت ہوگئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ عورت کا ورید اس کے بیوں اور اس کے خاوند کو لے گا اور دیت اس کے عصبہ (رشتہ دار) ادا کریں گے۔ (بخاری مسلم)

وضاحت : مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو لائمی ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا اور حمل ساقط ہونے کے بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی چونکہ یہ قتل کرنا اراد ہا نہ تھا۔ اس لئے اس میں دیت کا فیصلہ فرمایا اور دیت بھی حملہ آور عورت کے صعبہ رشتہ دار مل کر ادا کریں کے (تنظیم الداۃ جلد مسلم میں دیت کا فیصلہ فرمایا اور دیت بھی حملہ آور عورت کے صعبہ رشتہ دار مل کر ادا کریں کے (تنظیم الداۃ جلد مسلم میں

٣٤٨٨ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: إِقْتَتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُـذَيْلِ فَـرَمَتَ إِخْدَاهُمَـا الْأَخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتِهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا، فَقَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَّةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدُ أَوْ وَلِيْدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٨٨: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بي كه فحذيل (قبيله) كى دو عور تمل آپس مي الر يديں- ان ميں سے ايك في دو مرى كو بقر دے مارا- (جس كى دجه) سے ده عورت اور اس كے بيت ميں جو بچه تما (دونوں) مارے كئے- رسول الله عليه وسلم في يه فيعله صادر فرمايا كه بچ كى ديت ايك غُرة (لوندى يا غلام) ہے اور عورت كى ديت قاتله كے حصب رشتہ دار اداكريں اور بچ اور ديكر دار تول كو اس (مرفے والى عورت) كا دارث بنايا (بخارى مسلم)

٣٤٨٩ ـ (٤) وَعَنِ الْمُغِيْرَةُ بَنِ شُعْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمْتُ الْحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ أَوْ عَمُوْدِ فُسُطَاطٍ ... فَٱلْقَتْ جَنِيْنَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ أَوْ عَمُوْدِ فُسُطَاطٍ ... فَٱلْقَتْ جَنِيْنَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَوَايَةِ الْجَنِيْنِ غُرَّةً التِّرْمِنِيةِ، وَفِي رَوَايَةِ مُسَلِمٍ: قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ وَهِي حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِخَيَانِيةً فَ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطَنِهَا.

۳۳۸۹: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو سوکنوں میں سے ایک نے دو سری کو پھریا نیمے کا بائس دے مارا' جس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساقط ہونے والے) حمل کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ غرہ (غلام یا لوتڈی) دی جائے اور دیت قاتلہ کے عصبہ رشتہ وار پر ڈال دی (تمذی)

اور مسلم کی روایت میں ہے اس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیے کا بانس مار کر اسے قتل کر دیا (جب) کہ وہ حالمہ متی۔ راوی نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک عورت "لیان" (قبیلہ) سے متی۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقولہ کی دیت قاتلہ کے عصبہ رشتہ داروں پر ڈال دی اور حمل کی دیت غلام یا لوئڈی قرار دی۔

### اَلْفُصُلُ الثَّانِي

٣٤٩-(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِينَةَ الخَطَا شِبْهِ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَابِ؛ مِائَةٌ مِّنَ الْابِلِ: مِنْهَا أَزْبَعُوْنَ فِى بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا». رَوَاهُ النَّسَآئِئُ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُ.

دوسری فصل: ۱۳۳۹: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، خردار! قل خطاء شبه عمد جو کوڑے اور لائمی کے ساتھ ہو کی دعت سو اونٹ ہے ، ان میں سے (۳۰) چالیس اونٹیال حالمہ ہوں گی (نسائی ابن ماجہ واری)

٣٤٩١ - (٦) وَرَوَاهُ أَبُوْ ذَاؤُذَ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي ابْنِ عُمَرَ. وَفِي ابْنِ عُمَرَ. وَفِي «شَرْج السُّنَّة» لَفْظُ «الْمَصَابِيْح» عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

۳۳۹: ابوداؤد نے اس مدیث کو ابن عمرہ اور ابن عمر (دونوں) سے روایت کیا ہے اور شرح السنہ میں مصابع کے لفظ صرف ابن عمرے مردی ہیں۔

۱۳۲۹ : ابوبکر بن مجمد عمو بن حزم اپ والد سے وہ اپ واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مواب فاللہ علیہ والد سے بار والے کے کین والوں کی جانب خط بجیجا۔ اس میں تحریر تھا 'جو مخص کی ایماندار مخص کو بغیر کی قصور کے جان سے بار والے بات (آ) اس سے قصاص لیا جائے' باں! اگر مقتول کے وارث (دیت پر یا معاف کرتے پر) رضامند ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ نیز اس میں تحریر تھا کہ مرو کو مورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اس تحریر میں یہ (بھی) تھا کہ مان کے بدلے سو اونٹ ہیں اور سونے کے حماب سے ایک بڑار دینار (دیت) ہے اور جب کی مخض کی ناک بڑ سے کاٹ دی جائے تو اس کی) دیت سو اونٹ ہیں۔ وائیوں' ہونٹوں' خصیتین' آلہ ناسل' کر اور دونوں آکھوں کی ممل دیت ہے۔ ایک پاؤں اس کی) دیت ہے اور دائی کے زخم نیز بیٹ کے زخم میں دیت کا تیمرا حصہ ہے۔ ہڑی خطل ہونے میں پندرہ اونٹ ہیں۔ ہانگی میں دی (اس کی) اور مالک کی جس بائے ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے ' ایک ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے' ایک ہائے ایک ہائے ایک ہائے ' ایک ہائے' ایک ہائے ' ایک ہائے ' ایک ہائے ایک ہائے ' ایک ہائے '

٣٤٩٣ - (٨) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جُدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فِى الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا رَمِّنَ الْإِبِلِ ، وَفِى الْاَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِّنَ الْإِبِلِ . رَوَاهُ أَبُوُ دَاودَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ . وَرُوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً ، اَلْفَصْلَ الْآوَّلَ . ٣٣٩٣: عمرو بن شعيب اپن والدسے وہ اپنے دادا سے بيان كرتے ہيں انهوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله على الله عل

وضاحت : ابن اجه من نُركور روايت ضعيف ب (ضعيف ابن اجه صفي ١١١)

٣٤٩٤ ـ (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَصَابِعَ اللهَ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَصَابِعَ اللهَ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُواءً. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالِتَّرْمِذِيُّ .

۳۳۹۳: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دونوں ہاتھوں اور دونوں یاؤں کی الکیوں کی دیت کو برابر قرار دیا ہے۔ (ابوداؤد 'ترندی)

٣٤٩٥ ـ (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْاَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ، اَلْتَنِيَّةُ وَالْضِرْسُ سَوَاءٌ، هٰذِهِ مِ سَوَاءٌ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

۳۳۹۵: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں و رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا تمام الکلیاں برابر ہیں اللہ عنما برابر ہیں اللہ عنما برابر ہیں۔ اللہ اور الکو عا برابر ہے۔ منگلی اور الکو عا برابر ہے۔ (ابوداؤد)

٣٤٩٦ - (١١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: «آيُهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْإِسْلامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ الْإِسْلامَ لاَ يَزِيْدُهُ إلاَّ شِدَّةً، الْمُؤْمِنُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِواهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ اَدْفَاهُمْ الْمَسْلِمَ، يَرُدُ سَراياهُمْ عَلَى قَعْيَدَتِهِمْ - ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ عَلَيْهِمْ اَدْفَاهُمْ اللهُ فَي عَلَيْهِمْ اللهُ فَي عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى عَعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْتُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣٩١: عمرو بن شعيب اپ والد سه وه اپ داوا سه بيان كرتے بي كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في في كه سرم الله عليه وسلم في في كه سال خلبه ديا " آپ" في اعلان فرايا " الله لوگ! اسلام بي (كوئى نيا) معابده نميں ب البتہ جالجيت كے معابدات كو اسلام تقويت ديتا ہے " تمام مومن دوسرے كے مقابل بي بي بي معمولى درج كا مومن مومنول كى جانب سه بناه دے سكتا ہے اور مومنول بي سه دور دراز والا محف دوسرول پر (غنيمت كا) حصد لونائے گا۔ مومنول كا (حمله آور) لفكر بيلے والے فوجيول پر حصد لونائے گا۔ كى مومن كو كافر كى ديت مسلمان كى دے الكر بيلے والے فوجيول پر حصد لونائے گا۔ كى مومن كو كافر كے بدلے قتل ندكيا جائے۔ كافر كى ديت مسلمان كى ديت

سے آدھی ہے۔ جَلَب (یا) بَعنب نہیں ہے۔ اور زکوۃ وصول کرنے کیلئے لوگوں کے ڈیروں پر جایا جائے 'اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' ذتی کی دیت آزاد کی دیت سے آدھی ہے۔ (ابوداؤد)

٣٤٩٧ – ٣٤٩٧ ) وَعَنْ خِشْفِ بَنِ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دِيَّةِ الْخَطَّا عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرِيْنَ جِقَةً». رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَابُوْ دَاوُدَ، وَعِشْرِيْنَ بِنَتَ لَبُوْنِ ابْنُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لاَ يُعْرَفُ إلاَ بِهِلْدَا الْحَدِيْثِ. وَرَوْى فِي اللهِ الصَّدَقَةَ الْبَلِ الصَّدَقَة وَلِيْسَ فِي السَنَةِ مِنَ اللهِ الصَّدَقَة وَلِيْسُ اللهِ الصَّدَقَة وَابْنُ مَخَاضٍ النَّمَا فِيْهَا إِنْنُ لَبُونٍ .

۳۳۹۷: خشف بن مالک ابن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت خطا میں ہیں (۲۰) بنت مخاص (جو دو سرے سال میں داخل ہوں) اور ہیں (۲۰) ابن مخاص اونٹ (جو دو سرے سال میں داخل ہوں) اور ہیں ۲۰ جذمہ (جو پانچویں میں داخل ہوں) اور ہیں ۲۰ جذمہ (جو پانچویں سال میں داخل ہوں) اور ہیں ۲۰ جذمہ (جو پانچویں سال میں داخل ہوں) کی سو اونٹ) مقرر فرائے۔ (ترفی ابوداؤد اسل میں داخل ہوں کی سو اونٹ) مقرر فرائے۔ (ترفی ابوداؤد سال میں داخل ہوں کی سو اونٹ) مقرد فرائے۔ (ترفی ابوداؤد سالی صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابن مسعود پر موقوف ہے اور خشف راوی مجبول ہے۔ اس کا ذکر صرف اس حدیث میں سائی صحیح یہ ہور شرح السنہ میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے مقتول کی صدقہ کے اونوں سے سو (۱۰۰۰) اونٹ دیت دی جبکہ صدقہ کے اونوں میں دو سال کے اونٹ نہیں ہوتے البتہ ان میں تین سال کے ہوتے ہیں۔

٣٤٩٨ ـ (١٣) وَعَنْ عَمْرُو بُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: كَانَتْ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِيْنَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَّفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ آهَلِ الْكِتَابِ يَوْمَئَذِ النِّصْفُ مِنْ دِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: فَكَانَ كَذْلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ النِّصْفُ مِنْ دِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: فَكَانَ كَذْلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ خَطِيْبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ \_ . قَالَ: فَقُرْضَهَا عُمَرُ عَلَى آهَلِ الذَّهْبِ الْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى آهَلِ الشَّآءِ الْفَيْ وَعَلَى آهُلِ الشَّآءِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ الشَّآءِ الْفَيْ وَعَلَى آهُلِ الشَّآءِ الْفَيْ وَعَلَى آهُلِ الشَّآءِ الْفَيْ مِنَ وَعَلَى آهُلِ الدِّمَةِ لَمْ يَرُفَعُهَا فِيْمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ . رَوَاهُ آبُو دَاؤْدَ.

۳۳۹۸: حمر بن شعیب این والدس وہ این واواسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہ میں دیت کی قیت آٹھ سو (۸۰۰) دیتار یا آٹھ بڑار ورہم تھی اور ان دنوں الل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نسف تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ دیت (کا معالمہ) اس طرح رہا کیاں تک کہ حمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ چنانچہ

انہوں نے خطبہ دیا۔ جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ اونٹوں کی قیت کراں ہو گئی ہے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے سونے (Gold) والوں پر ایک بڑار دیار اور چاندی والوں پر بارہ بڑار اور گائے والوں پر دو سو (۲۰۰۰) گائیں اور بکری والوں پر دو سو جو ڑے دیت مقرر کی کیکن ذمیوں کی دیت کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کی دیت میں اضافہ نہ کیا۔ (ابوداؤر)

وضاحت : واضح رہے کہ عبداللہ بن عمر کو عمرہ بن حزم کی تحریر پر اطلاع نہیں بل سکی ورنہ وہ یہ نہ کتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (دیت) آٹھ سو (۸۰۰) فینار بھی جبکہ عمرہ بن حزم کی تحریر میں ایک ہزار (۱۰۰۰) دینار کا ذکر ہے۔ سند میں ابو بحر عبدالرحمان بن عثان راوی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ ۵۵۸) تنقیح الرواۃ جلد۳ صفحہ ۵۵)

٣٤٩٩ - (١٤) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيةَ إِثْنَى عَشَرَ اَلْفَا. . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤُدَ ، وَالنَّسَاَئِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ .

۳۳۹۹: ابن عباس رمنی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) درہم دعت مقرر فرمائی (ترفدی ابوداؤر نسائی واری)

بُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى اَهْلِ الْقُرْى اَرْبَعَمِائَةً دِيْنَادٍ آوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى اَثْمَانِ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى اَهْلِ الْقُرْى اَرْبَعْمِائَةً دِيْنَادٍ آوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى اَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا عَلَتَ رَفَعَ فِى قِيْمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتَ رُخُصُ — نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَبَلَغَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَادٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِيْنَادٍ، وَعِدْلُها مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيةُ آلَافِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَادٍ إِلَى ثَمَانِمِائَة دِيْنَادٍ، وَعِدْلُها مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيةُ آلَافِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اَهْلِ الْبَقِرِ مِائَتَى بَقَرَةٍ، وَعَلَى اَهْلِ الشَّآءِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَقَى مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دست چار سو (۲۰۰۰) دینار یا اس کے برابر چاندی مقرر فرائے سے اور اونوں کی قیمت کے مطابق دیت کی قیمت مقرر فرائے سے اور اونوں کی قیمت کے مطابق دیت کی قیمت مقرر فرائے۔ جب اونٹ منظے ہو جائے تو قیمت میں لفافہ فرائے اور جب ارزاں ہو جائے تو دیت کی قیمت میں کی فرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیت کی قیمت چار سو (۲۰۰۰) دینار سے آٹھ سو (۸۰۰۰) دینار تک ربی اور اس کے برابر چاندی سے آٹھ بزار درہم تک ربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے والوں پر وو سو (۲۰۰۰) گائیں اور بحری والوں پر وو برو وائت سے بچھ نہیں طے گا۔ (ابوداؤور نمائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن راشد کھولی راوی منظم نیہ (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ۱۳۸۵ العلل ومعرفتہ الرجال- رقم ۲۷۳۷ میزان الاعتدال جلد الم صفحہ ۵۳۳۵) اور سلمان بن مولیٰ راوی ضعیف ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد المعتدال جلد المعتدال جلد المعتدال جلد المعتدال مغد۲۲۵)

١٩٥٠ - (١٦) وَعَنْهُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «عَقَلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ –، مِثْلُ عَقَلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۵۹: عمرو بن شعیب این والدین وه این واداست بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، تال شبه عمر کی دیت و قتل عمر کی مائند شدید ہے۔ البتہ قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن راشد کھولی متکلم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلد س مفرس محمد بن راشد کھولی متکلم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلد س مفرس محمد بن راشد کھولی متکلم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلد س مفرس محمد بن راشد کھولی متکلم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلد س مفرس م

٢٥٠٢ ـ (١٧) وَعَنْهُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْفَائِمَةِ السَّادَّةِ - لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

٣٥٠٢: عمروين شعيب اپن والدسے وہ اپن داواسے بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس اكم ك بارے ميں جو اپن جكه قائم ب اور صحح ب (ليكن نظر جاتى ربى ب) ك لئے ديت كے تيرے حصے كا فيمله فرايا (ابوداؤد انسانى)

٣٥٠٣ - (١٨) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةً، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، اَوْ اَمَةٍ اَوْ فَرَسٍ ، اَوْ بَغْلِ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: رَوْى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بَنْ سَلَمَةً وَخَالِد اللّهِ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و وَلَمْ يَذْكُرُ: اَوْ فَرَسٍ اَوْ بَغْلِ .

٣٥٠٣: محمد بن عمرو' ابوسلمہ سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے ہیں جو پیٹ میں تھا (اور مارا کیا) غرہ لیمن غلام' لونڈی' کھوڑے یا فچر کا فیملہ فرمایا (ابوداؤد) اس بچے کے بارے ہیں جو پیٹ میں تھا (اور مارا کیا) غرہ لیمن غلام اور خالد واسطی نے محمد بن عمرو سے روایت کیا اور ان ودنوں نے محمد بن عمرو سے روایت کیا اور ان ودنوں نے محمد بن عمرو سے روایت کیا اور ان ودنوں نے محمد کا ذکر نہیں کیا۔

وضاحت : محور الله في كاذكر صح نيس ب- عين بن يونس رادى كو وجم بواب اور وه مجى مجى غلطى كرجانا نفا (تنقيح الرواة جلد الم صفحه عند) ٣٥٠٤ – (١٩) **وَعَنُ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ ۚ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُو ضَامِنَّ»... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِثُيُّ.

٣٥٠٣: عمروبن شعيب اپن والدس وه اپن داداس بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جس فخص نے (كسى كا) علاج كيا جبكه وه علاج كرنے بيل الم به بيل علاج كيا جبكه وه علاج كرنے بيل الم به بيل عبد و ده (نقصان كا) ضامن ہو گا (ابوداؤد الله) وضاحت : اس مديث كو صرف دليد بن مسلم نے بيان كيا ہے اور صحح يہ ہے كه يه روايت مرسل ہے۔ نيز اگر مام طبيب سے نادانستہ طور پر مريض كو نقصان بنج تو وه ضامن نهيں ہو گا۔ (دالله اعلم)

٣٥٠٥ - (٢٠) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ غُلَامًا - لِاُنَاسِ فُقَرَآءَ عَلَىٰ اُذُنَ غُلاَم لِاُنَاسِ اَغْنِيَآءَ، فَاَتْى اَهْلُهُ النَّبِّى ﷺ فَقَالُوْا: إِنَّا اُنَاسٌ فُقَرَآءُ، فَلَمْ يَجُعَلُ عَنْهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۳۵۰۵: عمران بن حمین رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر لوگوں کے غلام نے مالدار لوگوں کے غلام کا کان کاٹ دیا تو اس کے مالک نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان ہوں نے بیان کیا کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو آپ نے ان پر (دیت) نہیں لگائی (ابوداؤد 'نسائی)

#### رَ رَوْدُ وَ النَّالِثُ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٥٠٦ - (٢١) **وَعَنُ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ آثْـلاَثًا ثُـلاَثُ وَثَلاَثُونَ جَقَةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَآرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بِبَازِلِ عَامِهَا كُلُهَا خَلِفَاتٌ . . . وَفِى رِوَايَةٍ: قَالَ: فِي الْخَطَأُ ارْبَاعًا: خَمْسُ وَّعِشْرُونَ جِقَةً، وَخَمْسُ وَّعِشُرُونَ جِنَّةً، وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جِنَّةً، وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ بِنَاتِ مَخَاضٍ . رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ . خَمْسُ وَعِشْرُونَ بِنَاتِ مَخَاضٍ . رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ .

تیمری فصل: ۲۵۰۱: علی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ شبہ عمد کی دیت تین قتم کی ہے تینتیں (۳۳) ہادہ اونٹنیاں جو چوشے سال میں داخل ہوں اور چونتیں (۳۳) چھٹے سال سے نویں سال میں داخل ہوں اور چونتیں (۳۳) چھٹے سال سے نویں سال تک کی عمر کی ہوں اور یہ تمام کی تمام حالمہ ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا، قتل خطاء کی دیت چار انواع پر (مشمل) ہے۔ پہنیں (۲۵) اونٹنیاں جو چوشے سال میں داخل ہوں اور پہنیں (۲۵) جو پانچویں سال میں داخل ہوں اور پہنیں (۲۵) اونٹنیاں، جو دوسرے سال میں داخل ہوں اور پہنیں (۲۵) جو تیسرے سال میں داخل ہوں اور پہنیں (۲۵) اونٹنیاں، جو دوسرے سال میں داخل ہوں اور پہنیں (۲۵)

٣٥٠٧ ـ (٢٢) **وَعَنْ** مُجَاهِدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِى شِبُهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً، وَّثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً، وَّارْبَعِيْنَ خُلِفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ اللَّى بَاذِل عَامِهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۵۰۷: عجابر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے شبہ عمر میں فیصلہ دیا کہ تمیں (۳۰) اونٹنیاں جو چوتھے سال میں داخل ہوں اور چالیس (۴۰) اونٹنیاں جو چاتھے سال سے نویں سال میں داخل ہوں اور چالیس (۴۰) اونٹنیاں جو چھٹے سال سے نویں سال تک کی عمر کی ہوں اور یہ تمام کی تمام حالمہ ہوں (ابوداؤد)

وضاحت : عامد رحمه الله في عمر رضى الله عنه س نبيل سنا (تنقيع الرواة جلد مفيه)

٧٥٠٨ (٣٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَضَى فِى الْمَنِيْنِ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ أُمِّه بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ . فَقَالَ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شُرِبَ وَلاَ أَكُلُ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَ — ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ — . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ» . . . رُواهُ مَالِكُ ، وَالنَّسَآئِيُّ مُرْسَلاً .

٣٥٠٨: سعيد بن مسبب رحمہ الله بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس بي كے بارے بي فيصله فرايا ، جس كو اس كى مال كے بيت ميں قل كيا حميا كه اس ميں ايك غوه علام يا لوعدى ہے ليكن جس كے خلاف آپ فيصله فرايا ، جس كو اس كى مال كے بيت ميں الله عليه اوا كول ، جس نے كھايا نه بيا۔ جس نے بات كى نه چلايا۔ ايسے (خيك) كا خون رائيكال ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، يہ محف كابنوں كا ساتمى ہے (مالك اور نسائى نے اسے مرسلا مين كيا ہے)

٣٥٠٩ ـ (٢٤) وَرَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَصِلًا

۳۵۰۹: ابوداؤد نے اس مدیث کو سعید بن مسیتب سے اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موصولا میان کیا ہے۔

# بَابُ مَالاً يُضَمَّنُ مِنَ الْجِنَايَاتِ (جن جرائم پر کچھ جرمانہ نہیں'ان کابیان)

### الفصل الأول

٣٥١٠ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْعَجَمَآءُ ــ جُرْحُهَا جُبَارٌ .. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۵۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جانور کے زخمی کرنے پر پہلے فصل: ۱۳۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ پر) پہلے جرمانہ نہیں اور کتویں میں کرنے پر پہلے جرمانہ نہیں اور کتویں میں (گر کر ہلاک ہو جانے والے انسان) کی پہلے دیت نہیں (بخاری ' مسلم)

وضاحت : اس مدیث کی دضاحت ہوں ہے کہ جب کی جانور کا پاؤں کی بیچے وغیرہ پر آگیا اور اس سے بچہ زخی ہو گیا تو جانور کا پاؤں کی بیچے وغیرہ پر آگیا اور اس سے بچہ زخی ہو گیا تو جانور کے مالک پر بچھ جرمانہ نہیں۔ اس طرح اگر کان کے مالک نے چند مزدوروں کو کان سے نمک نکا لئے کے لئے لگا رکھا ہے اور اچانک نمک کی پی کسی مزدور پر آگرے، جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت کے لئے لگا رکھا ہے اور اچانک نمک کی خدمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کسی مختص نے جنگل جس مسافروں کے جس کان کے مالک پر اس کی موت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی (واللہ اعلم)

١٥٥١ - (٢) وَعَنْ يَعْلَى بَنِ أُمَيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَيْشَ العُسْرَةِ -، وَكَانَ لِي أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا يَدَ الْآخِيرِ، فَانْتَزَعَ جَيْشَ العُسْرَةِ -، وَكَانَ لِي أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا يَدَ الْآخِيرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ، فَانْدَرَ ثَنِيَّةُ - فَسَقَطَت، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ - هُ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۱: بعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے افکر میں شریک ہوا اور میرے (ساتھ) میرا ایک خادم تھا' وہ ایک انسان سے او پڑا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر (اپنے دانت) گاڑ دیے۔ (جس کے ہاتھ میں) دانت گڑے ہوئے سے اس نے اپنے ہاتھ کو دانت گاڑنے والے کے منہ سے زور سے کھینچا اور اس کا انگلا دانت نکال دیا۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس کے دانتوں (کی دیت کو) باطل قرار دانت نکال دیا۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس کے دانتوں (کی دیت کو) باطل قرار دیا اور قرمایا' کیا وہ محض اپنا ہاتھ تیرے دانتوں کے حوالے کئے رکھا اور تو سائڈ کی طرح چہا ان رہتا (بخاری' مسلم)

٣٥١٢ – (٣) **وَعَنَ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْخُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۱۲: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ساکه جو مخص این مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہوگیا' وہ شہید ہے (بخاری' مسلم)

وضاحت : جب کوئی فخص اپن الل ا عزت وغیرہ کی حفاظت کے لئے لڑا ہوا مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اگر وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جاتا ہے مسلم شریف اگر وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا حملہ آور انسان کو قتل کر دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے تو وہ انہان مجرم نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک فخص مجھ سے میرا مال چمینتا چاہتا ہے؟ آپ سے فرمایا 'تو مدافعت کر ۔۔۔۔۔ اگر مدافعت کرتے ہوئے (حملہ آور فخص) قتل ہو جاتا ہے تو وہ دوزخی ہے اور اگر تو مارا جائے تو شہید ہے (فتح الباری جلدا صفحہ ۱۹)

٣٥١٣ ـ (٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! آرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: آرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ: «قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: آرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ: «هُوَ فِي اللهُ». قَالَ: آرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۱۳ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص آیا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بتائیں کہ اگر ایک مخص مجھ سے میرا ملل چھینے کا اراوہ کرتا ہے؟ آپ نے فرملیا تو اسے اپنا ملل نہ لینے دے۔ اس نے عرض کیا آپ بتائیں کہ اگر وہ مجھ سے لڑائی پر اتر آئے؟ آپ نے فرملیا تب تو بھی اس سے لڑائی کر۔ اس نے عرض کیا آپ بتائیں کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرملیا 'پھر تو شہید ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نہائیں کہ اگر میں اسے قتل کردوں؟ آپ نے فرملیا 'پھر تو شہید ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نہائیں کہ اگر میں اسے قتل کردوں؟ آپ نے فرملیا 'وہ جنمی ہے (مسلم)

٢٥١٤ (٥) وَهَخْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

ساس اله مروه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرمایا اگر کوئی مخص تیرے کمریس جمائے جے تو نے اجازت نہیں وی اور تو اس پر کنکر پھیکے اور اس کی آگھ پھوڑ وے تو تھے پر کوئی گناہ نہیں ہے (بخاری مسلم)

٣٥١٥ ـ (٦) وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً إِطَّلَعَ فِى جُحُو ِفِي بَابِ رَسُول اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُول اللهِ ﷺ مِذْرِى ح يحُكَّ بِهِ رَاْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۳۵۱۵: سمل بن سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے (گر) کے دروازے کی درا ژوں میں سے جمانکا سول الله صلی الله علیه وسلم کے (ہاتھ میں) جم کو تحجلانے والی کنوی متی جس کے ساتھ آپ آپ نے سرکو تحجلا رہے تھے۔ آپ نے فرایا اگر مجھے اس بات کا علم ہو آکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کنوی تیری آٹھوں میں مار آ۔ اجازت طلب کرنا اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ (گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوؤں پر) نظرنہ بڑے (بخاری مسلم)

٣٥١٦ (٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِى اللهُ عَـنْـهُ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ: لاَ تَخْذِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوْ - ؛ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَا العَيْنَ» مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۱۱: عبدالله بن مغل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کئر مار رہا ہے انہوں نے (اس سے) کما کہ تو کئر نہ مار اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کئر مار نے سے روکا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ کئر مارنے سے نہ تو کسی (پرندے کا) شکار ہوتا ہے اور نہ بی اس سے دشمن زخمی ہوتا ہے البتہ کئر وانتوں کو توڑ دیتا ہے (بخاری مسلم)

٣٥١٧ - (٨) **وَعَنُ** أَبِى مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحدُكُمُ فِى مُسْجِدِنَا وَفِى سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيُمُسِكُ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيْبَ – آحَـدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَىءٍ». مُتُفَقَّ عَلَيْهِ.

الا على الله على الشعرى رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جب تم بين سے كوئى الله على الله على الله على ورا جب كو (باتھ مين) مجد اور مارے بازار سے كزرے اور اس كے (باتھ مين) تير ہو تو وہ تيروں كے نوك وار جسے كو (باتھ مين) كرے ركھ كين كى مسلمان كو اس سے تكيف نہ كہنے جائے (بخارى مسلم)

٣٥١٨ - (٩) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الآيُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ ــ فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۵۱۸: ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی مخض اپنے بھائی کی طرف (اذراہ نداح) ہتھیار سے اشارہ نہ کرے 'لاعلی میں ممکن ہے کہ کمیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار اس کے بھائی پر گرا کر اس کو زخمی نہ کر دے 'اس طرح وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائے (بخاری مسلم)

١٠٥٩ ـ (١٠) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَشَارَ اللهِ اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ - ، فَاِنْ الْمَلاٰئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ آخَاهُ لِابِيْهِ وَأُمِّهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جو فخص اپنے بھائی کی طرف نیزہ سے اشارہ کرتا ہے' جب تک وہ نیزے کو نیچ نہیں رکھ دیتا' اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت بیجیتے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کا حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو (بخاری)

٣٥٢٠ ـ (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرْيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَزَادَ مُسَلِمٌ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

۳۵۲۰: ابن عر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، جو مخف (ہارے خلاف بغاوت کرتا ہوا) ہم پر عموار اٹھا تا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے (بخاری) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ جو مخف ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

٣٥٢١ ـ (١٢) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ مُسْلِلُمٌ.

۱۳۵۲: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مخص نے (ہمارے ظلاف بعناوت) کرتے ہوئے ہم پر تکوار کو (میان سے) نکالا 'وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے (مسلم)

٣٥٢٢ - (١٣) وَعَنْ هِشَامِ بُنُ عُرُوَةَ، عَنَ آبِنِهِ، أَنَّ هِشَامَ بُنَ حَكِيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى النَّهُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى النَّهُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيْلَ: يُعَذَّبُونَ فِى الْحَرَاجِ. فَقَالَ هِشَامٌ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيْلَ: يُعَذِّبُونَ فِى الْحَرَاجِ. فَقَالَ هِشَامٌ: اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُولُ: وَإِنَّ اللهُ يَعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۲۲: مشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ مشام بن علیم کا شام کے علاقے میں چند مجمی کاشکاروں پر سے گزر ہوا' جب کہ انہیں وحوب میں کمڑا کیا گیا تھا اور ان کے مرول پر زخون کا تمل ڈالا جا رہا تھا (مشام بن علیم) نے وریافت کیا کہ معالمہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ ان کو نکیس کی (عدم اوائیگی کی وجہ سے) اس تکلیف میں جٹلا کیا گیا ہے۔ مشام بن علیم نے بیان کیا' میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے' ہی تے فرایا' بے فک اللہ ان لوگوں کو عذاب میں جٹلا کرے ہیں مسلم

٣٥ ٢٣ ـ (١٤) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ إِنْ طَالَتُ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا، فِى آيْدِيْهِمْ مِثْلُ اَذْنَابِ الْبَقَرِ...، يَغْـدُوْنَ فِى غَضِبِ اللهِ، وَيَرُوْحُوْنَ فِى لَعْنَةِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۵۲۳: ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عقریب اگر تیری زندگی کھے دراز ہوئی کو آتے ایک مثا مدہ کرے گا جن کے ہاتھوں میں بیل کی دموں کی ماند (کوڑے) ہوں کے دہ صبح و شام اللہ کی ناراضکی میں رہیں کے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شام کے وقت اللہ کی لعنت کے مستق ہوں کے (مسلم) وضاحت : ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہادشاہوں اور امراء کے دروازوں پر مقرر ہوتے ہیں اور عوام الناس کو ہادشاہوں اور امراء کے پاس نہیں جانے دیتے (واللہ اعلم)

٣٥٢٤ – (١٥) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمَ اَرَهُمَا: قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطُّ كَاذُنَابِ الْبُقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَآءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ – مُمِيْلاَتُ مَائِلاَتٌ –، رُوُوسُهُمْ كَاسْنِمَةِ البُخْتِ – الْمائِلَةِ، لَا يَذْخُلُنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُنَ رِيُحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مُّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۲۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و گروہ ایسے ہیں جنہیں ہیں نے (ابھی تک) نہیں دیکھا ہے (ایک گروہ) وہ لوگ ہیں جن کے (ہاتھوں میں) تیل کی وموں کی ماند کوڑے ہوں گے اور وہ ان کو ژوں کے ساتھ (بلاجواز) لوگوں کو ماریں کے اور (دو سرا گروہ) وہ عور تیں ہیں جنہوں نے (بظاہر) لباس پہنا ہوا ہے (لیکن) در حقیقت (انکے بدن) نگے ہیں وہ (لوگوں کو اپنی جانب) مائل کرنے والی ہیں مخل مخل کر چلنے والی ہیں ان کے سر لمی گردنوں والے اونوں کی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ عور تیں جنت میں داخل نہ ہوں گی (بلکہ) جنت کی خوشبو کو بھی نہ یا سکیس گی جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی (مسلم)

٣٥٢٥ ـ (١٦) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ: ﴿ إِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهُ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ – ﴿ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۵۲۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی محف کی سے برمر پیکار ہو تو اس کے چرے پر نہ مارے کیوں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا فرمایا ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : چرے پر مارنے سے اس لئے منع فرمایا کہ چرو نمایت نازک اور لطیف مفوے چرے کے مان ب

ثار ہیں کیں ایبا نہ ہو کہ چرے پر مارنے سے چرہ برصورت یا عیب ناک ہو جائے جبکہ دو سرا معنی منبط السطور بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صورت پر ہے اس ترجمہ کے لحاظ سے مزید تشریح کرنا مناسب نہیں اس لئے کہ ہمارا اعتقادیہ ہے کہ اللہ کو مشاہت سے پاک قرار دیا جائے اور ہر قتم کی ناویل سے کریز کیا جائے (فتح الباری جلدا منجہ ۱۰)

### الفَصَلُ الثَّالِيْ

٣٥٢٦ – ٣٥٢٦) عَنْ أَبِى ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَطْ : «مَنْ كَشَفَ سِتُرًا فَادَخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ آهْلِهِ فَقَدْ آتَى حَدُّا لَا يَحِلُ لَهُ آنْ يَآتِيهُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِيْنَ آدْخَلَ بَصَرَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلُ فَفَقاً عَيْنَهُ، مَا عَيْرَتُ – عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرُ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ ؛ فَلاَ خَطِيْنَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيْنَةُ عَلَى آهُلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ التَّزِمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

دوسری فصل: ۳۵۲۱: ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو هخص پرده اشخائے اور اجازت سے پہلے گھر میں اپنی نظر دوڑائے اور اس گھر والوں میں سے کسی کی شرمگاہ پر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ مخص حد کا مرتکب ہوا جبکہ اس کیلئے جائزنہ تھا کہ وہ حد کا مرتکب ہوتا اور اگر جب اس نے گھر میں نظر کو دوڑایا اور سامنے سے ایک آدمی آیا اس نے اس کی آکھ بچوڑ دی تو میں اس پر عیب نہیں لگاتا اور اگر کوئی مخص دروازے (کے سامنے) سے گزرے جبکہ دروازے پر پردہ نہ ہو۔ (اور دروازہ) بند بھی نہ ہو اور وہ گھر میں نظر دوڑائے تو اس کی پچھ غلطی نہیں البتہ گھر والوں کی غلطی نہیں البتہ گھر والوں کی غلطی ہے۔ (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب کما ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن لید رادی ضیف ہے۔ (الجرح والتعدیل جلد۵ منو،۱۸۲ المجروحین جلد۲ منو،۱۸۲ منو،۱۸ منو،

٣٥٢٧ ـ (١٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاظَى السَّيْفُ ـ مَسْلُولًا... رَوَاهُ البِتِرْمِدِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۵۲۷: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو (میان سے) باہر نکال کر پاڑنے سے منع فرمایا ہے (ترفدی کالوداؤد)

٣٥٢٨ ـ (١٩) وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُقَالِمُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَا

۱۳۵۲۸ حن رضی اللہ عنہ سمرة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑے کو طولا اللہ دو الکیوں کے درمیان کانے سے منع فرمایا (مبادا کمیں الکلیاں آلے کی جیز دھار سے زخمی نہ ہو جائیں) (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صغیہ ۲۵۰)

٣٥٢٩ ـ (٢٠) **وَعَنْ** سَعَيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَـنْـهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ .

۳۵۲۹: سعید بن زید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' جو مخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ بھی شمید ہے اور جو مخص اپنے مان کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ بھی شمید ہے اور جو مخص اپنے گر والوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ بھی شمید ہے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ بھی شمید ہے (ترذی ' ابوداؤد' نسائی)

٣٥٣٠ - (٢١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبُوَابٍ: بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِى ـ آوْ قَالَ: عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ـ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

وَحَدِيْثُ أَبِي هُرُيْرَةَ: «اَلرِّجُلُ جُبَارٌ) ذُكِرَ فِي «بَابِ الْغَصْبِ».

۳۵۳۰: ابن عمر رضی الله عنما نمی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرایا 'جنم کے سات دروازے ہیں آپ نے فرایا 'جنم کے سات دروازے ہیں ایک دروازہ ان لوگوں کیلئے خاص ہے جنوں نے میری است پر یا است محمد پر تکوار چلائی (ترزی)
الم ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور ابو ہررہ رضی الله کی حدیث کہ جانور کے پاؤل کا نقصان پنچانا
باطل ہے باب الغمب میں ذکر ہو چکل ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے (ضعیف ترندی مفیدهم) اور به باب تیری فصل سے خال ہے۔

## بَابُ القَسامَةِ (قسامه كابيان)

## ٱلْفَصَلُ ٱلْأَوْلُ

٣٥٣١ - (١) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج وَسَهَل بْنِ ابِي حَثْمَة رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنْهُمَا حَدَّنَا اَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهَلِ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتَبَا خَيْبَرَ، فَتَفَرُقا فِى النَّخُل، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَحُويِصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُوْدٍ الِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَحُويِصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُودٍ اللَّي عَبْدُ النّبِي عَنِيْ اللّهِ بَنُ سَهْلِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

پہلی فصل: ۱۳۵۳: رافع بن فدیج رضی اللہ عنہ سل بن ابی حثمہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ حمداللہ بن سمل اور عیمہ بن مسعود خیر علی آئے (وہاں) مجوروں کے باغات عیں الگ الگ ہو گئے۔ ناگہانی طور پر حمداللہ بن سمل آفر عیمہ بن مسعود خیر جانہ بن سمل اور مسعود کے دو بیٹے حو یعہ اور عیمہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت عیں پنچ ان شخوں نے اپنے متنول کے بارے عیں صفحات کی حبر اس اور مسعود کے دو بیٹے ہو یعہ اور عیمہ بی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عم دیا کہ بڑے کو بات کرنے دو۔ کی بن سعیہ نے بیان کیا کہ آپ کا مقصد یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عم دیا کہ بڑے کو بات کرنے دو۔ کی بن سعیہ نے بیان کیا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ دو قض کلام کرے جو عرص برا ہے چنانچہ اس نے صفحات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم اپنے متنول یا اپنے ساخی کے حق دار بن سکتے ہو بھر طیکہ تم عیں سے پہلی افراد حتم اٹھا کیں۔ انہوں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول اپنے ساخی کے خور دیا ہو اور اس حم اٹھا کر جو اس کی انہ ہو جا کیں گے و راس حم اٹھا کہ دوا کہ حق دار بن سکتے ہو بھر طیکہ تھے۔ آپ نے فرایا 'تو پر بیودیوں سے پہلی افراد حتم اٹھا کر تم ارس ساخی کی انہ ہو جا کیں گو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انی جانب سے (متنول کا) خون بما اوا فرایا اور آبیہ دوا ہی جن دار بن کے جن دار بن کی بیاں در اپنے تا تھی کا (فدیہ حاصل کرنے) کے حق دار بن کے جو کیان درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبی طرف سے اس کی دیت سو اونٹنیاں اوا فرما کیں۔ زندری مسلم) کے جو دیکن درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبی طرف سے اس کی دیت سو اونٹنیاں اوا فرما کیں۔ زندری مسلم کے خور کی عام گرزگاہیں قل ہو جائے بادجود محقیق کرنے کے اس کے قاتل کا بید نہ جل کے وضاحت نے ایک کو بین کہ کو ساک کا کو بید نہ جل کے وضاحت نے ایک کو بید نہ جل کے دورا کو بھر کیا کہ کو بھر کی عام گرزگاہیں قل ہو جائے بادجود محقیق کرنے کے اس کے قاتل کا بید نہ جل کے وضاحت کی اس کے قاتل کا بید نہ جل کیا کے دورا کو بھر کیا۔

تو الی صورت میں مقول کے دراء میں سے آگر پہاں اشخاص قسمیں اٹھائیں کہ فلال مخض ہمارے مقول کا قاتل ہے جبکہ ان کے پاس کوئی بینی شاہر موجود نہیں تو ان کے قسمیں اٹھانے سے ان لوگوں پر دیت دیتا فرض ہو جائے گا'جن کے بارے میں قسمیں اٹھائی گئ ہیں اور آگر کسی مخص کو قاتل نامزد کیا گیا ہے اور اس کے خاندان کے پہاس افراد فسمیں اٹھائے ہیں کہ ہم نے اس مخض کو قتل نہیں کیا تو الی صورت میں اسلامی حکومت ان کی دیت ادا کرے گی اس لئے کہ کسی مسلمان کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہئے۔ (واللہ علم)
اور یہ باب دومری فصل سے خالی ہے۔

#### ردر و سَ مِ الفَصلُ الثَّالِثُ

٣٥٣٢ – (٢) قَنُ رَافِع بُنِ خَدِيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنْصَارِ مَفْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانَطَلَقَ اَوْلِيآ فَهُ اللّهِ النّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِل صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ ثُمَّ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ .. ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِثُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: «فَا خَتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ» فَابَوْا، فَوَدَاهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِه. رَوَاهُ آبُو دَاؤُد.

تیری فصل: ۳۵۳۱: رافع بن خدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خیبر میں قتل ہو گیا اس کے ورفاء نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس کے اور آپ ہے اس کا تذکرہ کیا' آپ نے دریافت فرایا' کیا تہمارے پاس دو گواہ ہیں؟ جو تہمارے مقتول کے قاتل پر گوائی دیں۔ انہوں نے عرض کیا' اے الله کے رسول! وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں وہاں تو سب یہودی ہیں اور وہ اس سے بوا کام کرنے کی بھی جرات رکھتے ہیں۔ آپ نے فرایا' تم ان سے پچاس انسانوں کا انتخاب کو اور ان سے تشم لو۔ انہوں نے (آپ کی بات کو مانے سے) انکار کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کو دیت اوا کی۔ (ابوداؤد)

# بَابُ قَتُلِ اُهُلِ الرِّدَّةِ وَالسُّعَاةِ بِالْفَسَادِ (مرتدین اور مفسدین کو قتل کرنے کابیان)

### .د. و درسَّ و الفصل الاولُ

٣٥٣٣ – (١) عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: أَتِى عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ، فَأَخْرَقَهُمْ لَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ آنَا لَمْ أُخْرِقُهُمْ لِنَهْي رُسُول ِ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتْلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ بَدُّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۳۵۳۳: عرمہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رمنی اللہ عنہ کے پاس کچھ (زیریق) مرتہ لوگوں کو الیا گیا انہوں نے ان کو جلا دیا۔ ابن عباس رمنی اللہ عنما کو (جب) یہ خبر پنجی تو ابن عباس نے (تقید کرتے ہوئے) اظہار کیا کہ آگر (علی کی جگہ) پر میں ہو آتو میں ان کو نہ جلا آ۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے "تم کسی کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو" اور میں انہیں قبل کر دیتا' اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے جبو مخص دین اسلام کو تبدیل کرے تم اسے قبل کر دو" (بخاری)

وضاحت ! لفظ زنادقہ زندین کی جمع ہے ' یہ لفظ فاری زبان سے عربی میں آیا ہے اس کا اصل "زندہ کر دے ہے" یہ لوگ زمانے کو دائم مائے ہیں۔ اور زمانے کے عمل کو موثر سیجھتے ہیں لینی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ( تنقیع الرواۃ جلد اس منجہ ۱۸۳)

٣٥٣٤ – (٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۵۳۳: حبدالله بن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' ال کے ساتھ مرف الله بی عذاب دے سکتا ہے (بخاری)

٣٥٣٥ - ٣٥٣٥ - ٣٥ **وَعَنَ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ قَولٍ قَولٍ أَنِى آخِرِ النَّرْمَانُ حُدُّاثُ الْاَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ الْبَرِيةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَالْنَامُ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَالْاَنْ فِي قَتْلِهِمْ آجُرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۵۳۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا ، عفریب آخری ذانے میں ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے جو کم بن ہوں گے اکل عقل کزور ہوگ ، وہ مخلوق کی باتوں میں سے بہترین باتیں ذبان پر لائمیں گے جبکہ ان کا ایمان ان کے طلق سے پنچ نہیں اترے گا۔ وہ دین اسلام سے (یوں) فکل جائمیں گے جیسا کہ تیم نشانے سے نکل جا آ ہے۔ جمال کہیں تم ان کو پاؤ انہیں قتل کر دو اس لئے کہ ان کو قتل کرنے میں قیامت کے دن وہ لوگ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے جو انہیں قتل کریں گے (بخاری مسلم) وضاحت یہ ان سے مقمود خوارج ، معتزلہ اور ان جیے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔ (واللہ اعلم)

٣٥٣٦ ـ (٤) **وَعَنُ** اَبِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُوْنُ اُمَّتِیْ فِرْقَتَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَّلِیْ قَتْلَهُمْ اَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۳۱: ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم بے فرمایا ' میری است وو جماعت میں تقسیم ہو جائے گی ان وونوں میں سے ایک جماعت نظے گی ' ان کو وہ لوگ قتل کریں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوں سے (مسلم)

وضاحت : دونوں جماعتوں سے مراد علی رمنی اللہ عنہ اور معادیہ رمنی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں ان دونوں جماعتوں سے حق و صدافت کے ذیادہ قریب علی رمنی اللہ عنہ کی جماعت تھی جنوں نے خارجیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور معادیہ رمنی اللہ عنہ کے رفقاء کو متادلین باغی کما جائے کا (تنقیح الرواۃ جلد۳ صفحه)

٣٥٣٧\_(٥) **وَعَنْ** جَرِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ: « (لا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۳۷: جریر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمته الوداع کا (خطبه) دیتے ہوئے فرمایا علی مسلم) فرمایا علی مسلم)

٣٥٣٨ – (٦) وَعَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى اَخِيْهِ السَّلاحَ ؛ فَهُمَا فِى جُرُفِ – جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا مَا لَمُسْلِمَانِ جَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى اَخِيْهِ السَّلاحَ ؛ فَهُمَا فِى جُرُفِ – جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا وَصَاحِبَهُ ، دَخَلاَهَا جَمِيْعًا » . وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ : قَالَ : «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ حَرِيْضًا عَلَى وَالْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ حَرِيْضًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ » . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۵۳۸: ابو برم رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جب وہ مسلمان (آپی میں) جنگ و جدل کریں (اور) ان میں سے ایک مخص اپنے بھائی پر کسی ہتھیار سے حملہ کرے تو وہ ودنوں ووزخ کے کنارے پر ہیں اور جب ایک مخص و مرے کو قتل کر دے تو وہ وونوں دوزخ میں واخل ہوں کے اور اس کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا ، جب وہ مسلمان تکوازیں لے کر (ایک ووسرے پر) حملہ آور ہو جائیں تو قاتل اور مقتل ودنوں جنم میں ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا قاتل کا (دوزخی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے) لیکن مقتل (کے ووزخی ہونے) کا کیا سب ہے؟ آپ نے واضح فرایا اس لئے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا متعی تھا (بخاری مسلم)

٣٥٣٩ - (٧) وَهُ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُ عَكُل فَاسَلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ —، فَامَرَهُمْ اَنْ يَّأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَالْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُوا، فَارْتَدُّوا، وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأْتِى بِهِمْ فَقَطَعَ ايْدِيهُمْ، وَارْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ اعْيُنَهُمْ، ثُمُّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ — حَتَّى مَاتُوا، وَقَلَ حَلْهُمْ بِالْحَوْقِ فَطَعَ ايْدِيهُمْ، وَارْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ اعْيُنَهُمْ، ثُمُّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ — حَتَّى مَاتُوا، . . . وَفِي رَوَايَةٍ: فَشَيَّرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ: آمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاتَحْمِيَتُ فَكَحَلَهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَى مَاتُوا. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۵۳۹: الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ، عمکل (قبیلہ) کے کھ لوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لے آئے (کین) انہوں نے مدید منورہ کی آب و ہوا کو موافق نہ پایا آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ زکوۃ کے اونوں میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دورہ استعال کریں چنانچہ انہوں نے (ایبا بی) کیا (اور) وہ صحت یاب ہو گئے کر وہ مرتہ ہو گئے۔ (انہوں نے) اونول کو بانک کر لے گئے۔ آپ کی روہ مرتہ ہو گئے۔ (انہوں نے) اونول کی بھیا انہیں (والیں) لایا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کا نیے کا تھم دیا اور نی کو ان کے تعاقب میں (چند صحابہ کرام کو) بھیا انہیں (والیں) لایا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کا نیے کا تھم دیا ان کی آکھوں میں (لوہے کی) گرم ملائیاں پھیری گئیں اور ان کے (بستے ہوئے) خون کو بند نہ کیا میں بھی ہو گئے اور ایک روایت میں ہے آپ نے تھم دیا ہو گئے اور ایک روایت میں ہے آپ نے تھم دیا کہ لوہے کی سلائیوں کو گرم کیا جائے اور ان کی آکھوں میں انہیں پھیرا جائے نیز آپ نے انہیں تیچ ہوئے پھریلے میدان میں بھیکے کا تھم دیا وہ (بیاس کی شدت کی وجہ سے) پائی طلب کرتے دے لیکن انہیں پائی نہ دیا گیا یہاں تک کہ میدان میں بھیکے کا تھم دیا وہ (بیاس کی شدت کی وجہ سے) پائی طلب کرتے دے لیکن انہیں پائی نہ دیا گیا یہاں تک کہ میدان میں بھیکے کا تھم دیا وہ (بیاس کی شدت کی وجہ سے) پائی طلب کرتے دے لیکن انہیں پائی نہ دیا گیا یہاں تک کہ میدان میں بھیکے کا تھم دیا وہ (بیاس کی شدت کی وجہ سے) پائی طلب کرتے دے لیکن انہیں پائی نہ دیا گیا یہاں تک کہ میدان میں کے آغوش میں چلے گئے (بخاری مسلم)

وضاحت : مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی آکھوں میں گرم سلا تیوں کے پھیرنے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ انہوں نے چواہوں کی آکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھیں لین آپ نے قصاصا ایا کیا۔ اس واقعہ کے بعد دیا تھا کہ انہوں نے چواہوں کی آکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھیں لین آپ نے قصاصا ایرا کیا۔ اس واقعہ کرتے دیل کی آیات نازل ہو کیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امیل اور وائد ہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ انہیں موت کے کھاٹ آثارا جائے یا صلیب پر لاکایا جائے یا انہیں جلاوطن کیا جائے۔ " (تنقیع الرواة جلد مسفول میں موت کے کھاٹ اثارا جائے یا صلیب پر لاکایا جائے یا انہیں جلاوطن کیا جائے۔ " (تنقیع الرواة جلد مسفول میں موت کے کھاٹ اثارا جائے۔ " (تنقیع الرواة جلد مسفول میں موت کے کھاٹ کیا جائے۔ " (تنقیع الرواة جلد مسفول میں موت کے کھاٹ کیا جائے۔ "

### الفصل الثاني

٠٤٥٣-(٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصْيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثُنَا عَلَى اللهِ ﷺ يَحُثُنَا عَلَى اللهِ ﷺ يَحُثُنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

ووسرى فضل عصل الله عليه وسلم بمين رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمين مدقه (دينے) كى رفعت ولاتے اور بمين مثله كرنے (لين ناك كان بونث وفيرو كلتے) سے روكتے تھے (ابوداؤد)

٣٥٤١ - (٩) وَرُواهُ النُّسَائِئُ عَنْ أَنْسِ .

ا ٢٥٨٠: نيزنسائي نے اس مديث كو ائس رضي الله عنه سے بيان كيا ہے۔

٣٩٤٢ - (١٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَلِيَّةُ فِي سَفَرِ ، فَانَطَلَقَ لِحَاجَتِه ، فَرَايْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فُرَ حَانِ ، فَاَخَذُنَا فَرْخَيْهَا . وَسُولِ اللهِ وَيَلِيَّةُ فِي سَفَرِ ، فَانَطَلَقَ لِحَاجَتِه ، فَرَايْنَا حُمَّرَةً ، مَعْهَا فُرَحَانِ ، فَاَخَذُنَا فَرْخَيْهَا . وَجَاءَ النَّبِي وَلِيَّةً ، فَقَالَ : «مَنْ فَجَعَ هَذِه بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا النَّهِ وَلَدِهَا النَّهِ وَلَدِهَا وَلَدَهَا النَّهِ وَلَدِهَا وَلَدَهَا اللهِ وَلَا مَنْ فَقَالَ : «مَنْ حَرَّقَ هٰذِه ؟ » فَقُلْنَا نَحْنُ ، قَالَ : «إِنَّهُ وَلَدُهَا النَّهِ وَلَا مَلُ : «أَنْ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ اللهَ رَبُ النَّارِ » . رَوَاهُ ابُوْ دَاؤُدَ .

۳۵۳۲: مبدالرجمان بن مبداللہ اپ والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک سنر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ تفاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہم نے ایک چڑیا کو پایا' اس کے ساتھ اس کے ددنوں بچوں کو پکڑا تو چڑیا آئی' وہ اپنے پروں کو پھیلا رہی تھی (اس انتاء میں) ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئ آپ نے دریافت کیا' اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچو اس کے بچوں کے جلا دیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا' اس کے بچوں کے بارے میں کس نے دریافت کیا' اس کے بچو اس کے بچوں کے جلا دیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا' ان کو کس نے جلا دیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا' ان کو کس نے جلا یا ہے؟ ہم نے عرض کیا' ہم نے (جلایا ہے) آپ نے فرایا' بلاشہ ہرگز درست نہیں کہ آگ کے مالک کے علاوہ (کوئی ادر کسی کو) آگ کے عذاب میں جٹلا کرے (ابوداؤد)

٣٥٤٣ ـ (١١) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُوْنُ فِى أُمَّتِى اخْتِلافٌ وَفُرْقَةٌ ، قَـوْمٌ يُحْسِنُوْنَ القِيْـلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ، يَفْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنَ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعُوْنَ حَتَىٰ يَرْتَدُّ السَّهُمُ عَلَى فُوْقِهِ .. ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ ، طُوبِي لِمُنْ قَتلَهُمْ وَقَتَلُوهُ ، يَدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوْا مِنَّا فِي شَيْءٍ ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ » قَالُوْا : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا سِيْمَاهُمْ ؟ قَالَ : «التَّخِلِيْقُ » . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ .

۳۵۳۳: ابوسعید فدری اور انس بن مالک رضی الله عنما رسول الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' مشتبل میں میری امت میں اختلاف اور تفرقہ (رونما) ہو گا پچھ لوگ انچی باتیں کریں گے۔ (جبکہ) ان کے افعال برے ہوں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ' (لیکن) قرآن ان کے طلق سے نیچے نہیں اترے گا' وہ اسلام سے (یوں) فارج ہوں گے جیسا کہ تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ وہ (اسلام) کی طرف اس وقت تک واپس نہیں لوٹین کے جب تک کہ تیروہاں واپس نہ آ جائے جمال سے چلایا گیا تھا (تعلیق بالحال ہے لینی برگز اسلام کی جانب واپس نہیں آئی ہی جب سے کہ تیروہاں واپس نہ تا جائے جمال سے چلایا گیا تھا (تعلیق بالحال ہے لینی برگز اسلام کی جانب واپس نہیں آئی کریں گے بین وہ اوگ مبار کباد کے لائن ہیں' جو انہیں قتل کریں گے نیز وہ لوگ بھی جنہیں یہ قتل کریں گے نہ لوگ کتاب اللہ کی جانب وعوت دیں گے جب کہ ان کا ہمارے ساتھ پچھ تعلق نہیں ہو گا جو محض ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ان کی نبیت اللہ سے قریب تر ہو گا۔ انہوں نے دریافت کیا' تعلق نہیں ہو گا جو محض ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ان کی نبیت اللہ سے قریب تر ہو گا۔ انہوں نے دریافت کیا' اللہ کے رسول! ان کی علامت کیا ہو گی؟ آپ نے فربایا' وہ سر منڈائے ہوں گے (ابوداؤد)

٣٥٤٤ - (١٢) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا يَجِلُّ دَمُ الْمِيءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ آنَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، زِنَّا بَعْدَ الْحَصَانِ فَإِنَّهُ يُؤَنِّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ آوَيُصَلَّبُ آوَيُنَفَى مِنَ الْآرْضِ الْحَصَانِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ آوَيُصَلَّبُ آوَيُنَفَى مِنَ الْآرْضِ آوَيُقَتُلُ بَهَا، وَ وَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۵۲۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے مسلمان مخض کا خون طال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ البتہ تین اسباب میں سے کوئی ایک ہو تب (ان کا خون) طال ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے اور جو مخص اللہ اور اس کے پنیبر کے ساتھ لڑائی کرے اسے قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا اسب جلاوطن کر دیا جائے اور جو مخص کی (مسلمان) مخص کو قتل کرے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے (ابوداؤد)

٣٥٤٥ ـ (١٣) وَعَنِ ابْنِ لَيُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوَا يَسْيَرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللهِ حَبَل مَعَهُ، فَأَخَذَهُ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللهِ حَبَل مَعَهُ، فَأَخَذَهُ، فَفَزَعَ ... ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

۳۵۳۵: ابن الى ليل بيان كرتے ہيں جميں صحابہ كرام نے بنايا كہ وہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى معيت ميں رات كے وقت چل رہے ہے ان ميں سے ايك فحض سوكيا توكى فخص نے اپنى رى لى اور (اس كى طرف) چل ديا اور اس كى طرف) چل ديا اور اس كى طرف عليه وسلم نے فرمايا كى مسلمان كے اور اس كى مسلمان كے جائز نہيں كہ وہ كى دومرے مسلمان كو اس طرح مجرابث ميں ذالے (ابوداؤد)

٤٦ ﴿ ﴿ ﴿ ١٤) وَعَنُ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ آخَذَ ارْضًا بِحِرْيِينَا — فَقَدِ السَّتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِّنْ عُنُقِهٖ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهٖ فَقَدْ وَلَى الْإِلْسَلَامَ ظَهْرَهُ﴾ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

۳۵۴۹: ابوالدرداء رمنی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا، جس مخص نے خراج والی نظم کے خراج والی زمین کو حاصل کیا، اس نے اپنی ہجرت کو خیریاد کمہ دیا اور جس مخص نے کفری ذات کو کافری گردن سے آثار کر اپنی محردن پر ڈال لیا اس نے اسلام سے روگردانی کی (ابوداؤد)

وضاحت : کافر ذی سے خراجی زمین خریدنا یا ہے پر لینا مسلم کے لئے ناجائز ہے کیونکہ اس طرح خراج کی اوائیگی جو غیر مسلموں کی ذات کی علامت ہے، مسلم پر لازم ہوگی نیز اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۳۱۱)

٣٥٤٧ – (١٥) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَرِيَّةً اللهِ خَنْعَمَ –، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِّنْهُمْ بِالسُّجُوْدِ –، فَاسْرَعَ فِيْهِمُ الْقُتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْ فَالْنَ بَرِى عُ مِّنْ كُلِّ مُسْلِم مُقِيْم بَيْنَ اَظْهُرِ النَّبِي عَلَيْ فَامَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ –، وَقَالَ: «أَنَا بَرِى عُ مِّنْ كُلِّ مُسْلِم مُقِيْم بَيْنَ اَظْهُرِ النَّهِ فَامَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ –، وَقَالَ: «لاَ تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا». رَوَاهُ آبُو دَاؤُد.

۳۵۳۷: جریر بن عبداللہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشعم (قبیلہ) کی جانب ایک فکر بھیجا ان جس سے کچھ لوگوں نے سجدہ کر کے جان بچانے کی کوشش کی لیکن فکر والوں نے انہیں جن ی کے ساتھ قل کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے ان کے بارے جس آوھی دیت کا علم دیا۔ نیز فرایا 'جس ایسے مسلمان سے برائت کا اظمار کرتا ہوں جو مشرکوں جس اقامت پذیر ہے۔ صحابہ کرام نے مرض کیا 'اے اللہ کے رسول! یعن مسلم کو فیرمسلموں کے ہمراہ دارا کفر جس آباد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرایا 'کاکہ ان کی آگ ایک دوسرے کو نظرنہ آئے (ابوداؤد)

٣٥٤٨ - (١٦) وَمَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: «أَلْإِيْمَانُ قَيَّلَ

الْفَتْكَ -، لَا يُفْتَكُ مُؤْمِنٌ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَد.

۳۵۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایمان اچاک قل کرنے سے روکتا ہے 'ایماندار محض کسی کو اچاک قل نہ کرے (ابوداؤد)

٣٥٤٩ ـ (١٧) وَعَنْ جَرِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشَّرُكِ – فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۵۳۹: جریر رمنی الله عند می صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' جب غلام شرک کے علاقے کی جانب بھاگ جائے تو اس کا خون مباح ہو جا آ ہے (ابوداؤد)

• ٣٥٥ ـ (١٨) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتَ تَشْتِمُ النَّبِيَّ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَخَنَفَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَت، فَأَبِطَلَ النَّبِيُّ وَتَقَعُ فِيْهِ . . . رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ .

۳۵۵۰: علی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی عورت نبی صلی الله علیه وسلم کو گالیاں دیا کرتی اور آپ میں عیب نکالا کرتی متی ایک فخص نے اس کا اتنا گلا دبایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے خون کو باطل قرار دیا (ابوداؤد)

وضاحت : نی صلی الله علیه وسلم کی شان میں ستاخی کرنے والا' آپ کو گالی دینے والا اور آپ کو برا بھلا کئے والا واجب القتل ہے اس موضوع پر مختخ الاسلام ابن تیمیه کی کتاب "العسارم المسلول علی شاتم الرسول" نمایت مدلل اور علی کتاب مطالعہ کریں (والله اعلم)

٣٥٥١ ـ (١٩) وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»... رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

اسم : جندب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا ' جادوگر کی مد (اسے) مکوار کے ساتھ مارتا ہے (ترفری)

وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند ہیں اساعیل بن مسلم کی رادی ضعیف ہے۔ نیز علاء کا اس بات پر انفاق ہے کہ جادوگر کو حدا" تلوار سے تمل کیا جائے گا (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۳۸ ضعیف ترذی صفحہ ۲۸۸ تیسیرالعزیز الحمید صفحہ ۹۹۹)

### رور و سَ و الفصل الثالث

٣٥٥٢ ـ (٢٠) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ رُضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَيُمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفرِّقُ بَيْنَ اُمَّتِى فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ». رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ .

تیسری فصل: ۳۵۵۲: اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص میری امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے لکا ہے اس کا سر قلم کیا جائے (نسائی)

٣٥٥٣ (٢١) وَهُنَ شَرِيْكِ بَنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ اَتَمَتْى اَنَ اَلْفَى رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: النَّبِيِّ ﷺ اَسْالُهُ عَنِ الْحَوَارِجِ ، فَلَقِيْتُ اَبَا بَرْزَةَ فِى يَوْمِ عِيْدِ فِى نَفْرِ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَذْنَى ، هَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَذْنَى الْحَوَارِجِ ؟ قَالَ: نَعْمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَذْنَى الْحَوَارِجِ ؟ قَالَ: يَامُحَمَّدُ ! مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ . رَجُلُ اَسُودُ يُعْظِمَنَ وَرَاءَهُ شَيْنًا . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ وَرَاثِهِ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ! مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ . رَجُلُ اَسُودُ مُظَمُّومُ اللهِ عَلَيْ عَفْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَوَالَهُ لاَ يَعْظِمُ اللهُ عَلَى رَجُلاً هُو اَعْدَلُ مِنِي وَرَاثِهُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ! مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ . رَجُلُ اَسُودُ مَظُمُومُ اللهِ عَلَى رَجُلاً هُو اَعْدَلُ مِنِي وَرَافِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْقِسْمَةِ . رَجُلا هُو اَعْدَلُ مِنِي الْمُ مَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۵۵۳: شریک بن شاب بیان کرتے ہیں میں جابتا تھا کہ میری الما قات کی محالی ہے ہو جائے اور بی اس سے خوارج کے بارے میں دریافت کروں چانچہ عید کے روز میری الما قات ابوبرزہ محالی سے ہوئی ان کے پاس ان کے چند رفتاء بھی تھے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے خوارج کا تذکرہ کیا ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور میری آگھوں نے آپ کا مشاہرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا آپ نے اپنے دائیں بائیں لوگوں میں اس کو تعتبم کیا اور جو لوگ آپ کے بیچے سے انہیں کچھ نہ دیا (ای اثباء میں) بیچے بیٹے ہوئے (لوگوں میں) سے ایک فخص کھڑا ہوا اس نے راکتا فی کی اور) کما اے محما! تو نے تعتبم میں افساف نہیں کیا؟ وہ مخص سیاہ فام تھا (اس کے) سرکے بال منڈے ہوئے (اس نے) دو سفید چاوریں بین رکمی تھیں (اس کا گتا فانہ کلہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خت باراض ہوئے اور فرایا اللہ کی تیم میرے بعد مجھ سے زیادہ عدل و افساف کے ساتھ موصوف کی قفص کو نہیں پاؤ

کے بعد ازاں آپ نے فرمایا' آخری دور میں ایسے لوگ ظمور پذیر ہوں کے گویا کہ یہ مخص بھی ان سے ہے۔ وہ قرآن نو رحمیں گے جبکہ قرآن ان کے حلق سے نیچ نمیں اترے گا' وہ اسلام سے اس طرح خارج ہوں کے جیسا کہ تیم نشانے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ان کی علامت مر منڈانا ہوگی وہ بیشہ خروج کرتے وہیں گے یماں تک کہ ان کا آخری گروہ می وجال کی معیت میں خروج کرے گا جب خمیس ان کے ساتھ واسطہ پڑے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دو وہ تمام انسانوں اور جانوروں سے برتر ہیں (نسائی)

٣٥٥٤ ـ (٢٢) وَعَنَ آبِى غَالِب رَأْي آبُو اُمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، رُوُوسًا مَنْصُوبَةُ عَلَىٰ دَرَج ـ دِمُشْقَ، فَقَالَ آبُو اُمَامَةَ: وَكِلاَبُ النَّارِ، شَرُ قَتَلَى تَحْتَ آدِيْمِ السَّمَّاءِ، خَيْرُ قَتَلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضَ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوْهٌ ﴾ .. اُلْآيَةَ. قِيْلَ لِاَ بِي اُمَامَةَ: آنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ؟ قَالَ: لَوْلَمْ اَسْمَعَهُ اللّا مَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتَى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّ ثَنَكُمُوهُ. رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ؟ قَالَ: لَوْلَمْ اَسْمَعَهُ اللّا مَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتَى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّ ثَنَكُمُوهُ. رَوُاهُ البَرِّمِذِيُّ حَسَنُ .

۳۵۵۳: ابوغالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابوابامہ نے دیکھا کہ چند کھورایاں ومفق کی سیر حیول پر لنگ رہی ہیں (انہیں دیکھ کر) کما ہے دونے کے ہیں آسان کی چھت کے نیچ ہے بد ترین مقتول ہیں اور بمترین مقتول وہ ہیں جنہیں انہوں نے ہے آیت تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اس روز کچھ چرے چکدار اور کچھ چرے ساہ ہوں گے" ابوابامہ سے دریافت کیا گیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے؟ انہول نے جواب وہا اگر میں نے اس بات کو صرف ایک بار یا دوبار یا تین بار بلکہ سات بار سنا ہو آ تو میں جمیس ہے بات ہرگزنہ جا آر ذی ، این ماجہ) ترزی نے اس مدیث کو حسن قرار دیا۔

## كِتَابُ الْحُدُوَدِ (صرور كابيان) الفَصْلُ الْأَوْلُ

٣٥٥٥ - (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِبْنِ خَالِدِرَضِي اللهُ عَنْهُا: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا اللَّى رَسُولَ اللهِ عَنْهُا: اللهِ عَنْهُا اللَّخَرُ: اَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

پہلی فصل: ۱۳۵۵: ابو ہریرہ اور زید بن ظالد رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں و هض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگڑا لائے ان میں سے ایک نے کما' ہارے درمیان اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ فرہائیں۔ وو مرے نے کما' بی پال! اے اللہ کے رسول! ہارے درمیان اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ فرہائیں اور جھے بات کرتے کی اجازت دیں آپ نے اجازت دی کہ بات کرد۔ اس نے بیان کیا' میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا' اس نے اس کی بیوی سے زما کر لیا جھے ہتایا گیا کہ میرے بیٹے وی سو کوڑے (بلور مد) لگائے جائیں اور اپنی لورٹری دی' بعد ازاں میں نے علماء سے دریافت کیا' انہوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے (بلور مد) لگائے جائیں اور ایک مال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے البتہ اس کی بیوی کو رجم کیا جائے (یہ س کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' فروار! اس خلاوطن کر دیا جائے اور ناک کی تاب کے موافق فیصلہ کروں گائے ہائیں اور ایک مال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور لوٹری کئے واپس کی جائیں البتہ تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک مال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور لوٹری گئے واپس کی جائیں البتہ تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک مال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور ایک مال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور ایس بائیں اگر وہ (زناکا) اقرار کرے تو اسے رجم کر دیں چنافیہ اس نے اقرار کیا تو اسے رجم کر دیا گیا (بخاری' مسلم)

٣٥٥٦ - (٢) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعِتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَأْمُرُ فِيْمَنْ

زَنْي وَلَمْ يُخْصِنْ، جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۵۱: زیر بن خالد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سنا کی نیرشادی شدہ رنا کرنے والے کو سو (کوڑے) لگانے اور ایک سال کی جلاد طنی کا تھم دیا (بخاری)

٣٥٥٧ ـ (٣) وَعَنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الله بَعَثْ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا انْزَلَ الله تَعَالَى آيةَ الرَّجْمِ —، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ، وَالرَّجْمُ فِى كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنِي إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ...، أَوْ الْاغْتِرَافُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٥٥٤: عررضى الله عنه بيان كرتے بين باشبه الله تعالى نے محمد صلى الله عليه وسلم كو حق و صدافت كے ساتھ . معوث فرايا اور ان پر قرآن پاك كو نازل فرايا - الله تعالى نے رجم كى آيت نازل فرائى (اس پر عمل كرتے ہوئے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رجم فرايا اور جم نے آپ كے بعد رجم كيا اور رجم كا تحم الله كى كتاب بي اس مخص پر لازم هم جو مختص شادى شده ہو كر زنا كرے بشرطيكه شادتيں موجود ہوں يا عورت حالمه ہو جائے يا (زنا كا) اقرار كرے (بخارى مسلم)

وضاحت: وه آیت جس کی طاوت منسوخ ہو چک ہے وہ یہ ہے۔ اَلشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ اِذَا زَنَیا هَارُجِمُوهَا الْبَتَّةَ نَکَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیْزُ حَکِیْمُ

(ترجمہ) شادی شدہ مرد ادر شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کرد ' یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے اور اللہ عالب علب ملک عالب ملک علب البانی جلد ۲ صفحہ ۱۰۵۷)

٣٥٥٨ - (٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِىَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿خُذُوۤا عَنِي، خُذُوۤا عَنِي، قَدۡ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالنِّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۵۵۸: عبادة بن صامت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نمی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، مجھ سے (مسائل) معلوم کرد ، مجھ سے (مسائل) معلوم کرد ، مجھ سے (مسائل) معلوم کرد الله نے ان کے لئے راستہ نکال دیا ہے۔ غیر شادی شدہ مرد ، شادی عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کو ژے لگائے جائیں اور سال بحر کے لئے جلاوطمن کیا جائے اور شادی شدہ مرد ، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کو ژے لگائے جائیں اور رجم کیا جائے (مسلم)

وضاحت : غیرشادی شده زانی مرد کو ایک سال جلاوطن کرنے کا تھم متعدد احادیث سے ثابت ہے اور غمر رضی

الله عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا اور خلفاء راشدین کا اس پر عمل بھی ابت ہے اور اس کا انکار صحابہ کرام ہے ابت نہیں ہے گویا اس پر اجماع ہے اس سے انکار کرنا درست نہیں اور شادی شدہ مرد' عورت دونوں کو رجم سے پہلے سوکوڑے لگائے جائیں کے (نیل الاوطار جلدے صفحہ۲۵۰)

٣٥٥٩ ـ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُودَ جَاّؤُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ يَعْفَى : «مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ ؟ قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلاَم : كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمِ . فَاتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُ وُهَا، فَوَضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَم : ازْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةً الرَّجْمِ . فَامَرَ بِهِمَا النَّبِي يَعْفَى فَرُجُما. وَفِي الرَّجْمِ . فَامَرَ بِهِمَا النَّبِي يَعْفَى فَرُجُما . وَفِي الرَّجْمِ . فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، وَلَكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَامَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. مُتَّفَقً عَلَيْهِ .

۳۵۵۹: مبراللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ' یبودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان میں ایک مرد نے ایک عورت سے زناکیا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا ' تم رجم کے بارے میں قرات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے بتایا ' (تورات میں ہے کہ ) ہم ان کو ذلیل کریں اور انہیں کوڑے لگا کیں۔ حبداللہ بن بن سلام نے کما ' تم جموث کتے ہو تورات میں رجم کا عظم ہے چنانچہ وہ تورات لائے انہوں نے اسے کھولا تو ان میں سے ایک مختص نے رجم کی آیت کو نہ ردھا حبداللہ بن ایک مختص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھا اور آیت کے ما قبل اور مابعد کو پڑھا یعنی رجم کی آیت کو نہ ردھا حبداللہ بن سلام نے کما' تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ چنانچہ اس نے (ہاتھ) اٹھایا تو وہاں رجم کی آیت تھی اس پر انہوں نے اقرار کیا' اے مھی'ا ور صلح ہے ' تورات میں رجم کی آیت ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے ان ودنوں کے بارے میں رجم کا عظم فرمایا اور ایک روایت میں رجم کی آیت ہی اس نے اقرار کیا' اے مھی'ا یقینا تورات میں رجم کی آیت ہی اس نے افرار کیا' اے مھی'ا یقینا تورات میں رجم کی آیت ہے لیکن ہم باہم (مشورہ کر کے) اس کو چھپاتے رہے ہیں چنانچہ آپ نے ان ودنوں کے بارے میں حجم ویا (اور) انہیں رجم کیا گیا (مغارہ) مسلم)

١٥٦٠ ـ (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلٌ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّى زَنَيْتُ، فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَتَنْحَى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّى زَنَيْتُ، فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَلَمَّا شَهِدَ ارْبَعَ شَهَادَاتٍ أَعْرَضَ قِبَلُهُ لَنْبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا شَهِدَ ارْبَعَ شَهَادَاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا شَهِدَ ارْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَنْوَلُ اللهِ! وَعَلَى اللهِ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ! وَاذْهُ مُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَاخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: وَاذْهُ مُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَاخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا اَذْلَقَتَهُ - الْحِجَارَةُ هُرَبَ حَتَّى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قُوْلِه : قَالَ : نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّاً أَذْلَقَتُهُ الْبَيِّ وَقِيْ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. أَذْلَقَتُهُ الْبَيِّ وَقِيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

۳۵۹۰: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا 'آپ مجد میں تھے۔
اس نے آپ کو آواز دیتے ہوئے کما 'اے اللہ کے بیٹے بیل میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے چرہ کھیر لیا 'وہ آپ کے چرے کی جانب پھر کیا جس طرف آپ نے چرہ کھیرا تھا اور اقرار کیا ' میں نے زنا کیا ہے۔ آپ کے اس سے چرہ کھیر لیا جب وہ چار بار گوائی ہے۔ کہا تو آپ نے اس کو بلایا اور دریافت کیا 'کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کما شمیں! آپ نے فرایا ' تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کما ' ہیں! اے اللہ کے رسول! آپ نے فرایا ' اسے لے جاؤ اور رجم کو۔ این شماب فرایا ' تو شادی شدہ ہے اس فوض نے بتایا ' جس نے جائز ہن عبداللہ سے سا۔ اس نے کما ' ہم نے اس کو مدینہ منورہ میں رجم کیا اور جب اس پر پھر گرنے گئے تو وہ بھاگ گیا یماں تک کہ ہم نے اس کو پھر لیے میدان میں جالیا اور اس کو رجم کیا اور وہ فوت ہو گیا (تک بارش) ہونے گئی تو وہ اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اقرار کرنے کے بعد آپ نے اس کے رجم کیا گیا یماں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قوار کرنے کے بعد آپ کے اس کے بارش) ہونے گئی تو وہ بھاگ گیا یماں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قوار کرنے کے بھر آپ کے اس کے بارش اس کی نماز جنازہ اوا کی۔

٣٥٦١ (٧) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ وَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لِمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَانِكُتُهَا؟ اللهُ فَقَالَ لَهُ: وَلَعْلَكَ قَبْلَتُ اللهُ عَنْدَ ذَٰلِكَ آمَرَ بِرَجْمِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ا ٣٥١: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب ماعز بن مالک نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا' شاید تو نے بوس و کنار کیا ہو یا تو نے ہاتھا پائی کی ہو یا تو نے اسے دیکھا ہو؟ اس نے کما نہیں' اے اللہ کے رسول! آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے اس سے جماع کیا ہے؟ آپ کنافتہ "نہیں کمہ رہے تھے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا' تو اس وقت آپ نے اس کو رجم کرنے کا تھم دیا (بخاری)

٣٥٦٢ ـ (٨) وَعَنْ بُرْيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ اِلَى النَّبِيّ ﷺ فَعَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! طَهِرْنِي فَقَالَ: «وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ اِلْيْهِ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ

بَعِيْدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَٰلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسَوْلُ اللهِ عِنْ (فِيْمَ أَطَهِّرُك؟ قَالَ: مِنَ الزِّنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (أَبِه جُنُونٌ؟ " فَأَخْبِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ . فَقَالَ : «أَشْرِبَ خَمْرًا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَ " - فَلَمْ يَجِدُ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ. فَهَالَ: ﴿ أَزَنَيْتَ؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَلَبِثُوْا يَوْمَيْنَ، أَوْثَلَاثَةً ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «السَّتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْنِ مَالِكِ، لَقَدْ تَابَ تَوْبُنَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتُهُمُ، ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَهُ مِنْ غَامِدٍ مِّنَ الْآزَدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُـوُلَ اللهِ! طَهْزَنِي ـ فَقَـالَ: «وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْمِيْ إِلَيْهِ» فَقَالَتْ: تُرْيَدُ أَنْ تَرُدِّدَنِيْ - كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزْ بْنَ مَالِكِ ﴿ إِنَّهَا - خُبْلِي مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ: «أنتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِيْ بُطْنِكِ، قَالَ: فَكَفَّلَهَا رَجُلُ مِّنَ الْاَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأْتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: «إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ الْ فقامَ رَجُلُ مِّنَ ٱلْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا. وفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: واذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: «اذْهَبَى فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ». فَلَمَّا فَطَمَتُهُ أَتَنَّهُ بِالصَّبِيِّ فِي يدِهِ كِسْرَةُ خُبْرِ \_ فَقَالَتْ: هٰذَا يَا نَبِيُّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطُّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلِ مِنْ المُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا. فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلَيْدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَصَّحَ الدَّمُ ـ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ: ومَهُلًا بَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ - لَغُفِرَ لَهُ اللَّهُ الْمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتُ. رَوَاهُ مَسْلِمٌ.

۳۵۹۳: بریده رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جھے پاک بیجے اپ کیے آپ نے فرایا جھے پر اللہ رخم کرے واپس جا اللہ ے مغفرت طلب کر اور توبہ کر۔ بریدہ نے بیان کیا وہ مخص زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ واپس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! جھے پاک کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جواب دیا 'یماں تک کہ جب چوتھی مرتبہ اس نے کما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا 'میں تھے کس (گناہ) سے پاک کروں؟ اس نے جوابا "کما' زنا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا' کیا ہے دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے دریافت کیا' کیا ہے دیوانہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ بے دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے دریافت کیا' کیا اس نے شراب کی براہ کی ہوا ہوا 'اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا کہ اسے دیم کیا گیا) سحابہ کرام دو دن یا تین دن خاموش رہے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریف لاکے آپ نے فرایا' ماعز بن مالک کے لئے منفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریف لاکے آپ نے فرایا' ماعز بن مالک کے لئے منفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریف لاکے آپ نے فرایا' ماعز بن مالک کے لئے منفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی

ے کہ اگر اے ایک جماعت پر تقتیم کیا جائے تو ان سب کو شامل ہو جائے۔

اس کے بعد آپ کی خدمت میں غامیہ ازد (قبیلہ) کی ایک عورت آئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مجھے یاک سیجے! آپ نے فرمایا ، تھ ہر اللہ کی رحمت ہو تو چلی جا اور اللہ سے مغفرت مانک اور توبہ کر۔ اس نے عرض کیا ،آپ مجھے بار بار اس طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے ماعز بن مالک کو واپس کر دیا تھا یقیناً میں تو زنا سے حاملہ موں آپ نے دریافت کیا' تو (حالمہ) ہے؟ اس نے عرض کیا' جی ہاں! آپ نے اس سے فرمایا' اپنے پید (کے حمل) کو وضع کرنے کے بعد (آنا) راوی نے بیان کیا کہ ایک انساری نے اس کی کفالت کی (ذمہ داری اٹھائی) یہاں تک کہ اس نے وضع حمل کیا۔ تب وہ انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ غامیہ عورت نے وضع حمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا' اس حالت میں ہم اسے رجم نہیں کریں مے کہ اس کے بچے کو بچین میں اس ظرح چھوڑ ویں کہ اسے دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو۔ چنانچہ ایک انصاری کھڑا ہوا' اس نے کما' اے اللہ کے نیا! اس کی رضاعت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ راوی نے بیان کیا' آپ نے اسے رجم کرنے کا علم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے کما' تو چلی جا یہاں تک کہ بچے کو جنم دے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا' جا اسے دورھ پلا یمال تك كه اس كو دودھ پلانا بند كر دے۔ جب اس نے اس كو دودھ پلانا ختم كر ديا تو وہ يج كو آپ كے ياس لائى اس (يج) ك باته من روثى كا كلزا تما اس في كما اے اللہ كے رسول! من في اس كو دودھ (بلانا) خم كر ديا ہے۔ اب يد كمانا کھانے لگا ہے چنانچہ آپ نے بچے کو ایک مسلمان مخص کے سرد کیا اور اس کے بارے میں (رجم) کا تھم دیا۔ اس کے لئے اس کی جماتی کے برابر گڑھا کھودا کیا اور لوگوں کو (اسے رجم کرنے کا) تھم دیا انہوں نے اسے رجم کیا چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پھر لیکر آئے اور اس کے سربر پھینا جس سے خون کے چھینے خالد کے چرے پر گرے تو خالد نے اسے برا بھلا کما۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اے خالد! رک جائے' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ے اس عورت نے ایس توبہ کی ہے کہ اگر محسول (TAX) لینے والا ایسی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیا جائے پھر آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا (کہ اس کا جنازہ تیار کیا جائے) چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ برحی اور اسے دفن کر دياميا-(ملم)

وضاحت : صدیث کے طرق میں تعارض ہے ایک روایت میں ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری ایک انساری نے اٹھائی اور غامریہ عورت کو اس وقت رجم کر ویا گیا جبکہ دو سری روایت میں ہے کہ آپ نے رجم کو اس وقت کک موثر کر ویا جب تک بچہ دودھ پیتا رہا اور جب بچ کا دودھ بند کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں روثی کا کلوا تھا دیا گیا تو اسے رجم کیا گیا۔ ان دونوں روایات کے درمیان مطابقت قائم کرتے ہوئے علامہ شوکائی نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں روایات مح جب و تو ہم کرایات دوسری روایت سے زیادہ واضح اور میج ہے۔ تو ہم روایات میج ہیں اور ایک ہی واقعہ ہے لیکن رجم کی تاخیر والی روایت دوسری روایت سے زیادہ واضح اور میج ہے۔ تو ہم لیمین کے ساتھ کتے ہیں کہ بچ کے دودھ چھڑانے کے بعد اس کو رجم کیا گیا اور جس محض نے اس کی رضاعت کی ذمہ داری لی تنی آپ نے اس کی ذمہ داری کو تسلیم نہ کیا اور اس کے رجم کو موثر کر دیا۔ محابہ کرام کے درمیان اس شم کا اختلاف اکثر طور پر دیکھنے میں آیا ہے۔ بحول غلطی سے کوئی محض مبرا نہیں ہے (خیل الاوطار جلدے صفحہ ۱۸)

۳۵۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا 'جب تم میں سے کسی فخص کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا آشکار ہو جائے تو وہ اسے حد کے کوڑے لگائے لیکن اسے برا بھلا نہ کیے 'اس کے بعد اگر وہ (پھر) زنا کرے تو اس پر زنا کی حد لگائے اور اسے ڈانٹ نہ پلائے پھر اگر تبیری یار زنا کرے اور اس کا زنا معلوم ہو جائے تو اسے اگرچہ بالوں کی رس کے بدلے (بیچنا پڑے) تو نی دے۔
وضاحت : معلوم ہوا کہ آتا کو عاکم وقت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اس پر حد نافذ کر سکتا ہے (تنقیح الرواۃ جلد سمنے ۱۸۹)

٣٥٦٤ ـ (١٠) وَعَنْ عَلِي رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ! اَقِيْمُوْا عَلَى اَرِقَائِكُمُ الله عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ! اَقِيْمُوْا عَلَى اَرِقَائِكُمُ الله عَنْهُ مَنْ اَخْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ؛ فَإِنَّ اَمَةً لِّرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ زَنَتُ فَأَمَرَنِي اَنْ اَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِي حَدِيْثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخْشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِي عِلَيْهُ، فَإِذَا هِي حَدِيْثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخْشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِي عِلَيْهُ، فَقَالَ: «اَخْصَنْتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةِ اَبِيْ دَاؤْدَ: قَالَ: «دَعْهَا حَتَى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلْمَ الْمَدَّ اللهُ الْحَدْدُ وَاقَيْمُوْا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ».

۳۵۲۳: علی رضی اللہ عنہ نے فرایا 'اے لوگو! تم اپنے غلاموں پر 'وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ 'حد لگاؤ۔
اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زناکیا 'آپ نے جھے تھم دیا کہ جس اس کو (حد کے) کوڑے لگاؤں۔ لیکن اسے تو ابھی نفاس کا خون آ رہا تھا۔ جس ڈرگیا کہ اگر جس نے اسے کوڑے لگائے تو (کس) جس اسے قل نہ کر دوں۔ جس نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا 'آپ نے فرایا 'تو نے اچھا کیا (مسلم) اور ابوداؤد کی ایک روایت جس ہے 'آپ نے فرایا 'اسے چھوڑ دو یماں تک کہ اس (کے نفاس) کا خون ختم ہو جائے پھراس پر حد قائم کرو۔ نیز اپنے ماتحت لوگوں پر حدود کا نفاذ کرو۔

وضاحت : شرعا الوندى اور غلام كى حد آزاد سے نصف ہے ليكن رجم ميں چونك نصف مكن نبيل اس كے لوندى يا غلام كو جو شادى شده بيں وجم نبيل كيا جائے كا (تنقيح الرواة جلد الله صفحه)

ابوداؤد کی روایت کی سند میں عبدالاعلیٰ بن عامر رادی قابلِ جبت نہیں ہے (الجرح والتعدیل جلدا صفحہ ۱۳۳۳ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۵۳۰۳) الاعتدال جلدا صفحہ ۵۳۰۳)

#### أَلْفُصُلُ الثَّانِيِّ الفُصُلُ الثَّانِي

٣٥٦٥ - (١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ مَاعِزُ الْأَسْلِمِيُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّهُ قَذْ زَنَى، فَاعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَآءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَامَرَ بِهِ فِى زَنِى فَاعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَآءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَهُ قَدْ زَنَى، فَامَرَ بِهِ فِى الرَّابِعَةِ، فَأَخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَمَسَ الْحِجَارَةِ، فَرَيْشَدُهُ، حَتَىٰ مَرَ اللهِ عَلَى الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَمَسَ الْحِجَارَةِ، فَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَى الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَمَسَ الْحِجَارَةِ، فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ووسری فصل: ۱۳۵۹: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' اعز اسلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے زناکیا ہے۔ آپ نے اس سے اعراص فرایا ' مجروہ دو سری جانب سے آیا اور زناکا اقرار کیا لیکن آپ نے اس سے اعراض فرایا ' مجروہ آپ کی دو سری جانب سے آیا اور اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے زناکیا ہے۔ آپ نے چوتھی بار (اقرار کے بعد) اس کے بارے میں تھم دیا کہ اسے رجم کیا جائے اسے پھرلے میدان (کی جانب) لے جایا گیا (دہاں) اسے پھروں کے ساتھ رجم کیا گیا جب اس نے پھروں کی چوٹوں کی تکیف کو محسوس کیا تو تیزی سے بھاگ نکلا' وہ ایک مخص کے پاس سے گزرا جس کے پاس اونٹ کے جڑے کی ہڑی تھی اس نے اس نے اس اس ہڑی کے ساتھ ارا اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو بارا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا چنانچہ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کہ اس نے جب پھروں کے داقع ہونے کے دفت موت کو محسوس کیا تو وہ بھاگا شمال اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کہ اس نے جب پھروں کے داقع ہونے کے دفت موت کو محس کیا تو وہ بھاگا شمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کہ اس نے جب پھروں کے داقع ہونے کے دفت موت کو محس کیا تو وہ بھاگا شمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ (ترفی ' ابن ماجہ) اور ایک ردایت میں جوڑ دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ تجول فرایا۔

وضاحت : معلوم ہوا کہ جو محض کی کناہ کا اقرار کرنا ہے ' اگر وہ اقرار سے رجوع کر لے تو اس کا رجوع کرنا درست ہے اور اس کو اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی گویا اس کا ہماگنا اقرار سے منحرف ہونا تھا۔ اس بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کہ "تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ "تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ ویا تعد ساتھ کرنے کے فرمان کہ "تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ دیا؟ حد ساتھ کرنے کے لئے نہیں ' بلکہ مزید شخیق و تفیش کے لئے تھا کہ اگر کوئی شبہ دریافت ہو تو فیلے پر نظروانی کی جا سے رواللہ اعلم)

٣٥٦٦ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ وَالْ لِمَاعِرِ بْنِ مَالِكِ. وَأَخَقُ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِيْ؟ قَالَ: «بَلَغَنِيْ اَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ

ُ فَلَانٍ » قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شُهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فُرُجِمَ. رَواهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۲۱: ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعز بن مالک سے دریافت فرمایا "
تیرے بارے ہیں جو خبر لی ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو میرے بارے میں کیا خبر پنجی ہے؟ آپ نے فرمایا " مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ تو نے فلال قبیلے کی لونڈی سے زنا (کے جرم) کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے اقرار کیا اور چار بارگوائی دی " تو آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا (کہ اسے رجم کیا جائے) چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا (مسلم)

وضاحت : یہ حدیث مبند احم ابوداؤد انانی اور ترذی میں ندکور ہے البتہ صاحب مکلوۃ نے یہ کہ کر کہ اس مسلم نے روایت کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث پہلی فعل میں ذکر کی جانا چاہیے تھی ورسری فعل میں اس کا ذکر ہونا مناسب نہیں ہے۔ نیز اس حدیث میں اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ماعز سے زنا کا جرم واقع ہوا ہے۔ آپ نے اس سے اظمار کروانا چاہا باکہ اس کے اقرار کی روشتی میں اس پر حد نافذ کی جا سے اور اس سے پہلے جو حدیثیں ذکر ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس جرم کا علم نہ تھا بلکہ ماعز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے اس فعل کا اقرار کیا اور آپ نے کئی بار اس سے روگردانی کی ناکہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کر نے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں انتظار ہے۔ اس لئے کہ یہ بات بحید نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماعز کا واقعہ بتایا گیا ہو لیکن حدیث میں انتظار ہے۔ اس لئے کہ یہ بات بحید نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماعز کا واقعہ بتایا گیا ہو لیکن آپ نے اس کو اپنی بالیا اور چاہا کہ وہ انکار کر دے ناکہ اس پر حد نہ لگائی جائے لیکن اس نے انکار نہ کیا بلکہ بار اقرار کیا تو تب آپ نے اسے حد رجم سے بچانے کیلئے یہ بھی کہا کہ کس تو پاگل تو نہیں ہے؟ نیز اس ساری تفتیش کا بار اقرار کیا تو تب آپ نے اس حد رجم سے بچانے کیئے یہ بھی کہا کہ کس تو پاگل تو نہیں ماعز بے گناہ یا کی شہ کی بناء پر رجم نہ کر دیا جائے (تنظیم الرواۃ جلاس صفی ہم)

٣٥٦٧ - (١٣) وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ مَاعِزًّا أَتَى النَّبِيِّ قَأْقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِرَجِمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ : «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : إِنَّ هِزَّالاً أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيِّ قَيْلِيْ فَيُخْبِرَهُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ .

٣٥١٤: يزيد بن فيم اپن والد سے بيان كرتے ہيں كہ ماعز بن مالك ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موا' اس نے آپ كے پاس چار بار (زنا) كا اقرار كيا۔ آپ نے اس كو رجم كرنے كا تحم ديا اور حذال سے كماكہ "اگر تو اس كى پردہ بوشى كرنا تو تيرے لئے بهتر تھا" ابن منكدر نے بيان كيا كہ اس ميں كوئى شك نميں كہ حذال نے ماعز كو مشورہ ديا تھا كہ وہ نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس جائے اور آپ كو (حقيقت) بتائے (ابوداؤد)

٣٥٦٨ - (١٤) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُوْدَ لِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلغَنِىْ اللهِ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُوْدَ لِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلغَنِىْ

مِنْ حَدِّ فَقُدْ وَجَبَ» . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَاَّئِيُّ .

٣٥١٨: عمرو بن شعيب اپن والد سے وہ اپن واوا عبدالله بن عمرو بن عاص رمنی الله عنما سے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " آپس ميں ايك دوسرے كے قابل حد قصور كو معان كر ديا كروكيونكه جب ميرے پاس حد (كا معالمه) پنچ گا تو حد كا نفاذ واجب ہو جائے گا (ابوداؤد نسائی)

٣٥٦٩ ـ (١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهُ قَالَ: «أَقِيْلُوْا ذَوى الْهَيْنَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ». رَوَاهُ آبُوْ دَاوَّدَ.

۳۵۹۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سمجھدار لوگوں کی غلطیوں کو ماسوائے صدود کے 'معان کر دیا کرد (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سد میں عبدالملک بن زید راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۲۵۵)

٣٥٧٠ - (١٦) وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا السَّطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُوْا سَبِيْلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَخْطِئ فِي الْعَفُو الْعَنْ مِرْفَعْ وَهُوَ أَصَحُّ.

۳۵۷۰: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکن حد تک مسلمانوں سے حدود کو ٹالتے رہو اگر حد سے بچاؤ کا کوئی راستہ لکا ہے تو مجرم کو جانے دو۔ اس لئے کہ امام معاف کرنے میں غلطی کر جائے تو اس سے بمتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے (ترندی) امام ترندی نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا عائشہ سے موقوفا سروایت ہونا زیادہ صحیح ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بزید بن الی زیاد راوی ضعف ہے (العلل دمعرفتہ الرجال جلدا سفی ۱۳۱۰) الثاریخ الکبیر جلد ۸ سفی ۳۲۲۰ البیر جلد ۸ سفی ۳۲۲۰ البیر جلد ۸ سفی ۳۲۲۰ مفی ۱۳۳۰ النعفاء والمتروکین سفی ۱۵۱۵ میزان الاعتدال جلد سفی سهر ۳۲۸ تنقیع الرواة جلد سمفی ۱۳۰۰ ضعیف ترزی سفی ۱۳۳۳)

٣٥٧١ - (١٧) **وَعَنُ** وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عَنْـهُ، قَــالَ: اسْتُكُرِهَتِ امْرَأَةٌ ـ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأُ عَنْهَا الْحَدِّ، وَاقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اسما: واكل بن جررمني الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم كے زمانه مين ايك عورت سے زما بالجبر

کیا گیا تو آپ نے عورت پر سے حد کو معاف کر دیا اور اس مخض پر حد نافذ کی ، جس نے اس سے زنا کیا تھا اور اس بات کا (کس) ذکر نہیں کہ آپ نے اس (عورت) کو حق مردیا ہو (ترزی)

وضاحت : یہ حدیث ضیف ہے نیز سد میں عبدالجبار بن واکل نے اپنے والد سے سیں سا (تنقیع الرواۃ ملد منعیف ترزی صفحه ۱۲۱)

٣٥٧٢ – (١٨) وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُل فَتَجَلَّلَهَا –، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ وَانطَلَقَ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ – مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَجُل فَتَجَلَّلَهَا بَ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ وَانطَلَقَ، وَمَرَّتُ عِصَابَةٌ – مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ : إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَدُوا الرَّجُلَ، فَأَتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ يَنِيُّةً ، فَقَالَ لَهَ اللهِ عَلَيْهَا: «الْدُعَنَ اللهِ وَقَالَ: «الْقَدْ تَابَ لَهَا: «الْدُعَنَ اللهُ لَكِ» وقَالَ لِلرَّجُلِ الذِّيْ مِنْهُمْ ، رَوَاهُ التِزْمِذِيُّ —، وَأَبُودَاوُدَ . .

۱۳۵۲: واکل بن تجرّرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جی ایک عورت نماذ اوا کرنے کے ادادے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے ادادے سے اپنی خواہش کو بورا کیا' وہ عورت چینی ری لیکن وہ آدی چلا گیا۔ وہاں سے مماجرین کا ایک گروہ گزرا۔ اس عورت نے ان سے بیان کیا کہ ایک آدی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے چنانچہ وہ لوگ اس کو پکڑ کر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ نے اس عورت سے کما' تم جاؤ اللہ تعالی نے جہیں معاف کر دیا ہے (پھر) آپ نے اس (زائی) مخص کے بارے جس تھم دیا کہ اس عورت سے کما' تم جاؤ اللہ تعالی نے جہیں معاف کر دیا ہے (پھر) آپ نے اس (زائی) مخص کے بارے جس تھم دیا کہ اس عورت سے کما' تم جاؤ اللہ تعالی نے جہیں معاف کر دیا ہے (پھر) آپ نے اس (زائی) مخص کے بارے جس تھی دیا ہو گئے۔ (ترفی' ابوداؤد)

وضاحت : امام ترزی نے اس مدیث کو حن قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی سند مغبوط ہے۔ البتہ اختصار ہے۔ کمل الفاظ ہوں ہیں کہ وہ مختص جس ہے اس عورت کے ساتھ زناکیا تھا، وہ چلا گیا۔ (اس دوران) ایک دو سرا مختص اس کے پاس سے گزرا اور وہاں سے مماجرین کی ایک جماعت گذر رہی تھی اس عورت نے (ان سے) کما کہ اس مختص نے میرے ساتھ زناکیا ہے چنانچہ مماجرین نے اس آدی کو پکڑ لیا، جس کے بارے جس عورت نے کما تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زناکیا ہے۔ جب اس مختص کو عورت کے ساتے لایا گیا تو عورت کئے گئی، ہاں! یکی وہ آدی ہے۔ چنانچہ مماجرین کی جماعت اس مختص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے مئی۔ جب آپ نے اس مختص کو رجم کرنے کا تھا۔ تب اس نے اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول! دراصل جس بی اس (عورت) سے اس فعل مجرانہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس عورت سے کما کہ تو چلی جا، اللہ تعالی نے کہتے معاف کر دیا ہے اور مشتبہ مختص کے بارے جس اجھے کامات اوا فرمائے اور جس مختص کے تربی کی تھی، اس کے بارے جس اجھے کامات اوا فرمائے اور جس مختص کے تربی کی تھی، اس کے بارے جس اجھے کامات اوا فرمائے اور جس مختص کے تربی کی تھی، اس کے بارے جس آپ نے تھی دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے اور آپ نے فرمایا، اس مختص کے حقیقتاً برکاری کی تھی، اس کے بارے جس آپ نے تھی دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے اور آپ نے فرمایا، اس مختص نے حقیقتاً برکاری کی تھی، اس کے بارے جس آپ نے تھی دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے اور آپ نے فرمایا، اس مختص

نے ایس توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ ایس توبہ کریں تو ان (سب) کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہ حدیث اگرچہ حسن درجہ کی ہے لیکن یہ جملہ کہ تم اسے رجم کرو صحیح نہیں ہے اور رائح بات کی ہے کہ اس مخص کو رجم نہیں کیا گیا تھا۔ (صحیح ترزی علامہ البانی جلام صفحہ 20) اس حدیث کو امام احر نے مند احمد میں جلدا صفحہ 40 میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ ان دونوں مردوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ "اسے رجم نہ کرو" اس نے بارگاہ اللی میں توبہ کی ہے۔" البتہ اس حدیث میں جلا وطنی کی سزا کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام بہتی نے سنن کبری مردی کبری ۱۸۵۱ میں ذکر کیا ہے اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

٣٥٧٣ ـ (١٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إَنَّ رَجُلاً زَنِي بِإِمْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ اُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

٣٥٤٣: جابر رمنی الله بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نی ملی الله علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تھم دیا کہ اس کو حد کے کوڑے لگائے جائیں پھر آپ کو بتایا گیا' وہ تو شادی شدہ ہے تب آپ نے اس کرنے کا تھم دیا (ابوداؤد)

٣٥٧٤ ـ (٢٠) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتِي اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتِي النَّبِيِّ وَاللهِ مِنْ إِمَا يُعِمْ يَخْبُثُ النَّبِيِّ وَقِيْ إِنَّ أَمَا يَعِيْمُ وَمُ خَدَجٍ \_ سَقِيْمٍ ، فَوْجِدَ عَلَى اَمَةٍ مِنْ إِمَا يُعِمْ يَخْبُثُ بِهَا \_ فَقَالَ النَّبِي وَقِيْ وَاللهِ عَنْكُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ \_ ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً » . رَوَاهُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ نَحْوَهُ . ( وَاللهُ اللهُ الل

۳۵۷۳: سعید بن سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخص کو لائے جو قبیلے میں ناقص الخلقت اور بیار تھا لیکن اسے ان کی لونڈیوں میں سے کسی لونڈی کے ساتھ زنا کرتے پایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس کیلئے ایسا جماڑن حاصل کرد' جس میں سو شاخیں ہوں اور وہ اسے ایک بار مارو (شرح السنہ اور ابن ماجہ میں بھی اس کی مثل ہے)

وضاحت ! یہ حدیث صحیح ہے اور اس قتم کے بار انبان پر اس انداز میں حد تافذ ہوگ۔ جیسا کہ "سورة می" میں ایوب علیہ السلام کے واقع میں ذکر ہے۔ جبکا ترجمہ ہے "اور اپنے ہاتھ میں جماڑو لو اس سے مارو اور قتم نہ توڑو ' ب شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا (وہ) خوب بندے تھے۔ بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ "ایوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے قتم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو سو کوڑے لگائیں گے۔ اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ آپ سو شاخوں والا جماڑو ایک بار انہیں ماریں تو آپ کی قتم پوری ہو جائے گی۔ (واللہ اعلم)

٣٥٧٥ - (٢١) وَعَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ: وَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَوَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»... رَوَاهُ النَّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

۳۵۷۵: عکرمہ' ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس محض کو تم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس محض کو تم لوط کے عمل میں جتلا پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردد (ترزی' ابن ماجه)

٣٥٧٦ – (٢٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتَلُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ المَعَةُ». قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَاْنُ الْبَهِيْمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْل اللهِ عَلِيْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَٰكِنْ آرَاهُ كَرِهَ أَن يُّؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤَد، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۵۷۱: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے چوپائے کو بھی قتل کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنما سے مخص نے چوپائے کے بھی قتل کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنما سے دریافت کیا گیا کہ چوپائے کو کس لئے قتل کیا جائے؟ انہوں نے بتایا کہ عمی نے اس کے بارے عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبلم سے کچھ نہیں سا۔ البتہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کا گوشت کھانے یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کو محروہ سمجھا ہے جبکہ اس کے ساتھ بدفعل ہوئی ہے (ترفری ابوداؤد ابن ماجه)

٣٥٧٧ - (٢٣) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَخْوَفَ مَـا اَخَافُ عَلَى اللهِ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ»... رَوَاهُ البِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۵۷۵: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبه مجھے اپنی امت سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کمیں وہ قوم لوط کے عمل میں جاتا نہ ہو جائے (ترندی ابن ماجہ)

٣٥٧٨ - (٢٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْتِ أَتَى النَّبِيِّ فَأَقَرُ أَنَّهُ زَنِى بِالْمَرَأَةِ آرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِاثَةً، وَكَانَ بِكُراّ، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

٣٥٤٨: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه (قبيله) بنوبكر بن يث سے ايك محف نبي صلى الله عليه وسلم

کے پاس آیا۔ اس نے چار بار زناکا اقرار کیا۔ آپ نے اسے سوکوڑے لگانے کا تھم دیا' وہ مخص غیرشادی شدہ تھا۔ بعد ازاں عورت کے با کے میں اس مخص سے گوائی کا مطالبہ کیا۔ عورت نے کما' اللہ کی تنم! اے اللہ کے رسول! اس نے جموث کما ہے تو اس پر تہمت کی حد بھی لگائی گئے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : یه روایت مکر ہے اس مدیث کی سند میں قاسم بن فیاض انباری ہے (تنقیع الرواۃ جلد مفید الله مغید الرواۃ جلد منور الله من الله منور اله

٣٥٧٩ ـ (٢٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُـذْرِى -، قَـامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اَمَـرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرَأَةِ، فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ... رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۳۵۷۹: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میری برائت کی آیات نازل ہوئیں تو نی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے' آپ نے دو مردول اور ایک عورت کے بارے میں تھم دیا (کہ انہیں تہمت کی حد لگائی جائے) تو انہیں تہمت کی حد لگائی جائے) تو انہیں تہمت کی حد لگائی گئے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : وو مردول سے مراد حمان بن ثابت اور مطح بن اثاث بیں اور عورت سے مراد حمنہ بنت بخش ہے۔ مافظ ابن ججر نے فتح الباری میں عبداللہ بن ابی رئیس النافقین کا بھی ذکر کیا ہے نیز اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق عدنہ ہے جو مدلس ہونے کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد۳ صفحه)

### الفصل الثالث

٣٥٨٠ - (٢٦) عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أِنْ عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَبْدُا مِّنْ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَىٰ وَلِيْدَةٍ مِّنَ الْحُمْسِ فَاسْتَكُرُهُهَا، حَتَى افْتَضُهَا - فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدُهَا، مِنْ أَجَلِ أَنَّهُ اسْتَكُرَهَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تيرى فصل: ٣٥٨٠: نافع رحمه الله بيان كرتے بين كه مغيه بنت ابى عبيد نے اس كو بتايا كه بيت المال ك

غلاموں میں سے ایک غلام (ال غنیت کی) لونڈی سے جرا " زنا کر بیفا۔ جس سے اس کا پردہ بکارت ضائع ہو گیا تو عمر رضی اللہ عند نے (اس) غلام کو کو ژے لگائے جبکہ لونڈی کو کو ژے نہ لگائے گئے "اس لئے کہ اس پر بیر (تعل) جرا " ہوا تھا (بغاری)

وضاحت : فس سے مراد مال نغیمت کا وہ پانچواں حصہ ہے جس میں سے خلیفہ وقت کو تقرف کی اجازت ہے۔

نیز بخاری شریف میں ندکور ہے کہ عمر رمنی اللہ عنہ نے اس غلام کو بچاس کوڑے مارنے کا تھم دیا اور چھ ماہ کے لئے جلاوطن کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عمر رمنی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ غلام کو آزاد کی طرح جلاوطن بھی کیا جائے۔ البتہ اس کی جلاوطنی کی سزا آزاد انسان سے نصف ہے ( تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفیہ)

٣٥٨١ - (٣٧) وَهَنْ يَزِيْدَ بَنِ نُعَيْمِ بَنِ هَزَّالَ ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِي حَجْرِ أَيِنَ فَأَصَابَ جَارِيَةً مِّنَ الْحَيّ ، فَقَالَ لَهُ آبِيْ: اِثْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبِرْه عِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِغَا يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ رَجَاءَ أَن يَّكُونَ لَهُ مَخْرَجاً. فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيْ كِتَابَ الله ، فَأَغْرَضَ عَنْهُ ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيْ كِتَابَ اللهِ ، حَتَى قَالَمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَى : «الله قَلْمَ اللهِ! إِنِي رَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَيْ كِتَابَ اللهِ ، حَتَى قَالَمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَى : «الله قَلْمَ اللهِ إِنِي رَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللهِ ، حَتَى قَالَا : «هَلْ بَاشَوْمَهَا؟ » مَلَ اللهِ إِنَّ يَعْمَ ، قَالَ : «هَلْ بَاشَوْمَهَا؟ » مَرَّاتٍ ، فَإِمَنَ عَلَى : «هَلْ بَاشَوْمَهَا؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ بَاشَوْمَهَا؟ » قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ بَاشَوْمَهَا؟ » قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : هَالَ الْمُورِمِ اللهُ عَلَى اللهِ إِنْ يُرْجَمَ ، فَاخْرَجَ بِهِ إِلَى الْمَرْقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۳۵۸: یزید بن قیم بن مذال اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ مامز بن مالک یتیم تھا اور وہ میرے والد کی گرانی میں تما۔ اس نے قبلہ کی ایک لوعڑی سے زنا کیا۔ میرے والد نے اس سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ اس نظلا) کام کی اطلاع دے باکہ آپ تیرے لئے مغرت کی دعا کریں۔ مقصد یہ تقا کہ شاید اس کیلئے نجات کا کوئی راست ذکل آئے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں پیٹی ہوا اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول! بلاشہ میں نے زنا کیا ہے' آپ جمح پر اللہ کی کتاب (کا فیصلہ) نافذ فراکیں۔ آپ نے اس سے روگروانی کی لیکن وہ (پہلی بات کو) دہرا تا رہا اور کتا رہا' اے اللہ کے رسول! بلاشہ جمع سے زنا (کا جرم مرزد) ہوگیا ہے۔ آپ جمع پر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ فراکیں۔ اس نے چار بار اس بات کو دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' بلاشہ تو نے چار بار اترار کیا ہے' بتا تو نے کس نے ماتھ (زنا کیا ہے؟) اس نے بتایا کہ فلال عورت کے ساتھ۔ آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ مہاشرے کی ہا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال عورت کے ساتھ۔ آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ مورٹ کی ہا گیا ہے؟ اس نے بواب دیا' بی ہال! آب نے دریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ موں کہ بارے میں تھم دیا کہ اس نے جواب دیا' بی ہال! راوی نے بیان کیا کہ آپ نے اس فیض کے بارے میں تھم دیا کہ اس کے دیا وہ اس کی جانے اس بی جنان کیا جب کہ اس کے دیگر رفتاء اس کو سے کہ کیا تا ہے اس کے دیا کیا کہ بات کے دیا تو اس کی جانب بیکھنا اور اسے قبل کہ اس کے دیا دی کی خلی کی بین کی کا در اس کو اس کی جانب بیکھنا اور اسے قبل کر دیا۔ بدد اذال دہ نمی صلی طل سے۔ اس نے ادن کی پندل کی ہندل کی ہؤی کی اور اس کو اس کی جانب بیکھنا اور اسے قبل کر دیا۔ بدد اذال دہ نمی صلی طل سے۔ اس نے ادن کی پندل کی ہؤدل کی ہؤدل کی بین کیا در اس کو اس کی جانب بیکھنا اور اسے قبل کی دورٹ کی میڈول کی ہؤدل کی ہؤدل کی ہؤدل کی ہؤدل کی ہؤدل کی ہونے اس کی دیا کہ دور اس کو اس کی جانب بیکھنا اور اسے کو اس کی جانب ہیکھنا اور اسے کی جانب کی کھنا کیا کہ دور اس کی جانب کیکھنا اور اسے کی حانب کیکھنا کو اس کی جانب کیکھنا کو اس کی حانب کیکھنا کو اس کی حانب کیکھنا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو اس کی حانب کیکھنا کو اس کی حانب کیکھنا کو اس کی حانب کیکھنا کو اس کی حانب کی کو کی کو کو اس کیا کو اس کی حانب کی کو کیا کو کیا کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

الله عليه وسلم كى خدمت من آيا اور آپ كے سامنے اس بات كا تذكره كيا۔ آپ نے فرايا، تم نے اسے كول ف چموڑ ديا آكه وہ توب كرتا اور الله اس كى توبہ قبول كرليتا (ابوداؤد)

٣٥٨٢ - (٢٨) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا – إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنَةِ –، وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا – إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنَةِ بَالسَّنَةِ بَالسَّنَةِ عَمْدُ. أَخِذُوا بِالرُّعْبِ، رُوَاهُ أَخْمَدُ.

۳۵۸۲: عمرو بن عاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرمایا، جس قوم میں زنا (کا جرم) عام ہو جائے تو انہیں قط سالی میں جلا کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو ان پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (احمد)

٣٥٨٣ ـ (٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَآبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ». رَوَاهُ رَذِيْنٌ.

۳۵۸۳: ابنِ عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، وہ مخف لمعون ہے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے (رزین)

٣٥٨٤ ـ (٣٠) وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا . أَخْرَقَهُمَا، وَأَبَا بَكْرٍ هَذَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً .

سسس اور اس کی ایک روایت میں ابن عباس رضی الله عنما سے ذکور ہے کہ علی رضی الله عند نے ان دونوں کو جلا دیا اور ابو بکڑتے ان دونوں پر دیوار گرائی۔

وضاحت : وونوں سے مراد فاعل اور مفعول ہیں۔ حافظ ابن حجر نے "الدّرابي" میں اس روایت کو جس میں جلانے کا ذکر ہے انتائی ورجہ ضعیف قرار دیا ہے نیز انہوں نے ویوار گرانے والی حدیث کے بارے میں کما ہے کہ مجھے یہ روایت کتب احادیث میں نہیں لمی۔

٣٥٨٥ ـ (٣١) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوْ إِمْرَأَةً فِى دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ·

٣٥٨٥ ابنِ عباس رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ' الله الله الله علیہ وسلم نے فرمایا ' الله الله عنما کی خوب کی طرف رحمت کی نظرسے نہیں ویکمتا جو کسی مرد یا عورت سے اس کی پیٹے میں بد فعلی کرتا ہے (ترفدی) الم مرفدی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

٣٥٨٦ – (٣٢) وَعَنْهُ، اَنَهُ قَالَ: «مَنْ اَتَي بَهِيْمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوَ دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ الْأَوَّلِ وَهُوَ: دَاؤُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، اَنَهُ قَالَ: وَهٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ: وَمَنْ اَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ.

٣٥٨١: ابن عباس رمئى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو هخص چوپائے سے بدفعلى كرتا ہے اس پر كوئى حد نبیں ہے (ترندی الوداؤر) الم ترندی نے شغیان توری سے بیان کیا ہے کہ الم ترندی كتے ہیں كہ به حدیث كى حد نبیل سے دیاوہ صحح ہے۔ جس میں ذكر ہے كہ جو هخص چوپائے كے ساتھ بد فعلى كرے اسے قتل كر دو نيز المل علم كا عمل مجى اى بر ہے۔

وضاحت مقدود یہ ہے کہ ابن عبال کا قول سند کے لحاظ سے زیادہ صح ہے جبکہ مرفوع مدیث میں ذکور ہے کہ تم چوپائے اور اس مخص کو چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرے اور دول) کو قتل کر دو۔ صحح نہیں ہے۔ اس میں عمو بن ابی مرد رادی تلقین تبول کرتا تھا۔ ام بخاری نے اس کو مکر الحدیث قرار دیا ہے (نیان الدطار جلدے صفحہ ۸۹)

وضاحت : مدیث کا منهوم یہ ہے کہ ایسے نعل کے مرتکب کو مدًا قتل نہیں کیا جائے گلہ ماکم وقت کو چاہیئے کہ اگر کوئی مخص ایسے هنچ نعل کا ارتکاب کرے تو اسے مناسب سزا دی جائے (داللہ اعلم)

٣٥٨٧ - (٣٣) وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (أَقِيْمُوْا حُدُّوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَيْمٍ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

۳۵۸۷: عباده بن صامت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں و رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قریب اور بعید سب پر الله کی حدود کو قائم کرد اور الله کے بارے میں تم پر کی طامت کرنے والے کی طامت کا اثر نہیں ہونا چاہیے (ابن ماجه)

٣٥٨٨ – (٣٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرُ مِّنْ مَطَرِ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِى بِلاَدِ اللهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۵۸۸: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' حدود اللیه بیل سے کی حد کو قائم کرنا ' چالیس رات بارش برسنے سے بمتر ب (ابن ماجه ' نسائی )

٣٥٨٩ ـ (٣٥) وَرَوَاهُ النَّسَائِنَّى عَنْ إَبِنَى هُرَيْرَةَ. ٢٥٨٩ نيز الم نسائلٌ ن اس مديث كو ابو بريه رضى الله عند سے بيان كيا ہے۔

## بَابُ قَطْعِ السَّرَقَةِ (چوروں کے ہاتھ کا شخ کا بیان)

### الْفُصَلُ الْأُولُ

٣٥٩٠ - ٣٥٩) **عَنْ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا بِرُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بہلی فصل: ۳۵۹: عائشہ رمنی اللہ عنما نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرایا ، چور کا ہاتھ دیار کے چوتھائی حصہ یا اس سے زائد (کی چوری کرنے) پر بی کاٹا جائے (بخاری مسلم)

وضاحت : رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں دینار کا چوتھائی حصہ تین درہم کے برابر تھا۔ اس لحاظ سے دینار بارہ درہم کا ہوا اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وُحال کی قیت سے کم میں چور کا ہاتھ نہ کانا جائے۔ عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ وُحال کی قیت دینار کا چوتھائی حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام روایات میں مطابقت ہے، تناقض نہیں ہے۔ (تنقیح الرواة جلد مطوم)

٣٥٩١ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنِّ، ثَمَنُه ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۵۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دُحال (کی چوری کرنے) پر چور کے باتھ کا شخے کا تھم دیا اور دُحال کی قیت تین ورہم تھی (بخاری مسلم)

٣٥٩٢ - (٣) وعن آبِي هُرَيْرةَ رَضِىَ الله عَنْه، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبِلَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۵۹۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، چوری کرنے والے پر اللہ کی اللہ کی اللہ کی لفت ہو۔ کوئی اندا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاف دیا جائے اور اگر کوئی رسی چرائے تو اس کا ہاتھ کاف دیا جائے (بخاری مسلم)

وضاحت ! یہ مدیث تین درہم والی مدیث کے خالف نہیں ہے اس لئے کہ اعمش راوی بیان کرتے ہیں کہ اندے سے مقصود لوہے کا اندا ہے اور ری سے مقصود کشی کی ری ہے اور ان کی قیمت تین ورہم سے کیس زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے اور یہ کہ کتنی معمولی چنز کی چوری پر ہاتھ کاٹ ویا جا آ ہے؟ اور اللہ کی اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے مبالغہ کے طور پر فرمایا ہو کہ کتنی معمولی چنز کی چوری پر ہاتھ کاٹ ویا جا آ ہے؟ اور اللہ کی اس پر لعنت ہو لیمنی اندا اور ری معمولی قیمت کی چزیں ہیں اور یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ چوری کی بری عادت سے روکنے کے لئے فرمایا گیا ہو کیونکہ چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری سے عادت پڑ جاتی ہے۔ آگرچہ ان چیزوں کی قیمت تین درہم سے کم ہو حتیٰ کہ ہاتھ کئے تک کی نوبت آ جاتی ہے (مرقاۃ جلدے صفح ۱۵۲)

### الفصل التاني

٣٥٩٣ ـ (٤) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثْرٍ»... رَوَاهُ مَالِك، وَالبِّرْمِلِذِي، وَابُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَائِنَيُّ، وَالـدَّارَمِي، وَابْنُ مَاجَةً.

دوسری فصل: ۳۵۹۳: رافع بن خدی رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا '
درخت پر معلق پھل اور فکوفہ (کی چوری میں) ہاتھ نہ کانا جائے (مالک 'ترفری 'ابوداؤد' داری 'ابن ماجہ)
وضاحت: چونکہ درخوں پر پھل محفوظ نہیں اس لئے ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کانا جائے گا اور بالخصوص جبکہ
اس کی مالیت تین درہم سے کم ہو (تنقیع الرواۃ جلد معنی ۹۳)

٣٥٩٤ - (٥) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: أَنَهُ شُئِلَ عَنِ الشَّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: «مَنْ سَرَقَ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ: أَنَهُ شُئِلَ عَنِ الشَّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: «مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِيْنُ \_ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ القَطْعُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِقَيُّ.

۳۵۹۳: عمروین شعیب این والدے وہ این واواسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے اس بھل کی چوری کے بارے میں وریافت کیا گیا (جو درخت پر) لنگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا 'جو مخص بھل کے دُمیرے کچھ چرا تا ہے اور وہ دُمال کی قیت کے برابر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے (ابوداؤد' نسائی)

٣٥٩٥ ـ (٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّخُمْنِ بْنِ آبِئُ حُسَنْنِ الْمَكِّيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ -، وَلاَ فِيْ حَرِيْسَةٍ جَبَلٍ -، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ - وَالْجَرِيْنُ -، فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». رَوَاهُ مَالِكُ. ٣٥٩٦ - (٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ الله عَنَهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٣٥٩٦: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کو معے والے کا ہاتھ نہ کانا جائے اور جو مخص قابل ذکر لوث والے وہ ہم میں سے نہیں ہے (ابوداؤد)

٣٥٩٧ - (٨) وَعَهْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ خَائِنٍ –، ولاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَّ مُخْتَلِسٍ – قَطْعٌ، رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۵۹۷: جابر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا' خیانت کا ارتکاب کرنے والے ' (مال) لوشخ والے اور جھیٹ مارنے والے کا ہاتھ نه کاٹا جائے (ترندی نمائی ' ابن ماجه ' واری)

٣٥٩٨ - (٩) وَرَوْى فِى وَشَرِحِ السَّنَةِ»: أَنَّ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سِلَرِقٌ، وَاخَذَ رِدَاءَهُ، فَلَخَذَهُ صَفْوَانُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَامَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّى لَمْ أُرِدُ هَٰذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وفَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ

۳۵۹۸: شرح السنه میں مروی ہے کہ مفوان بن امیہ رضی اللہ عند مدیند منورہ آئے وہ مجر میں محو خواب ہو گئے (انہوں نے) اپنی چاور کا تکیہ بنایا تھا۔ ایک چور آیا اس نے (ان کی) چاور کو اٹھا لیا لیکن صفوان بن امیہ نے چور کو پکڑ لیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس (چور) کا ہاتھ کا شخے کا تھم دیا۔ صفوان نے عرض کیا کہ میرا مقصد یہ نبیں تھا۔ میں چاور اس کو بطور صدقہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، خروار! میرے پاس لانے سے پہلے تو ایسا کر سکیا تھا۔

وضاحت: امام ك إس فيعله لان سے پہلے وہ مخص معاف كر سكتا ہے ، جس كا مال چرايا كميا ہے ليكن امام ك

پاس فیملہ لانے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے (واللہ اعلم)

٣٥٩٩ ـ (١٠) وَرَوْى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيْهِ.

٣٥٩٩: ابن ماجه نے اس کی مثل عبداللہ بن مفوان رمنی اللہ عنہ سے اس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

٣٦٠٠ - (١١) وَالدَّارَمِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

۰۳۱۰: داری نے ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت کیا ہے۔

٣٦٠١ - ٣٦٠) وَعَنْ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةً رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَشُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُقْطَعُ الْآيْدِي فِي الْغَزْوِ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ. وَأَبُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَائِيُّ، اللَّ اَنَهُمَا قَالاً: «فِي السُّفَرِ» بَدَلَ «الْغَزْوِ».

۳۹۰۱: بسر بن ارطاہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، الائن میں ہاتھ نہ کا نظر ہے۔ لؤائی میں ہاتھ نہ کا نے جائیں (ترندی واری ابوداؤد نسائی) البتہ ابوداؤد اور نسائی میں لڑائی کی جگہ سنر کا لفظ ہے۔

٣٦٠٢ - ٣٦٠) وَعَنْ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدُهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ . . . رَوَاهُ فِي «شَرْح السَّنَّةِ».

۳۱۰۲: ابوسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے بارے میں فرمایا ، اگر دہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاف دو۔ اگر پھرچوری کرے تو اس کا پاؤں کاف دد اور اگر دہ پھرچوری کرے تو اس کا دو سرا ہاتھ کاف دد (اور) اگر دہ پھر بھی چوری کرے تو اس کا دو سرا پاؤں بھی کاف دد۔ (شرح السنہ)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند میں محمد بن عمر بن داقد الواقدی راوی عایت درجہ ضعیف ہے (ا لفعفاء الصغیر منحد "۳۳۳ الرّ منحد ۳۳۳ النّاریخ الکبیر جلدا صنحد ۵۳۳ الجرح والتعدیل جلد ۸ صنحد ۴۵ المجرد حین جلد ۲ صنحد ۴۵۰ تاریخ بغداد جلد ۳ منحد ۴۵ میزان الاعتدال جلد ۳ منحد ۴۵۰ تقریب التهذیب جلد ۲ منحد ۴۵۰ تنقیح الرواة جلد ۳ منحد ۹۵ میزان الاعتدال جلد ۳ منحد ۴۵۰ تقریب التهذیب جلد ۲ منحد ۴۵۰ تنقیح الرواة جلد ۳ منحد ۹۵۰ مند ۴۵۰ من

٣٦٠٣ - (١٤) وَعَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ اِلَى النَّبِيِّ عِلْمَ، قَالَ:

﴿ (اقطَعُوهُ) فَقُطِعَ . ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : (اقطَعُوهُ) فَقُطِعَ . ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : (اقطَعُوهُ) فَقُطِعَ . فَأَتِى بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : (اقطَعُوهُ) فَقُطِعَ . فَاتِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : (اقطَعُوهُ) فَقُطِعَ . فَاتِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : (اقتلُوهُ) - فَانْطَلَقَنَا بِهِ ، فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ اجْتَرُرْنَاهُ ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ . رَوَاهُ ابْوُ دَاؤْدَ ، وَالنَّسَائِقُ .

۳۹۰۳: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا۔ آپ نے فرایا' اس کا ہاتھ کاف دو پی اس کا ہاتھ کاف دو۔ پھر اس کو چوشی بار لایا گیا' آپ آپ نے فرایا' اس کا ود مرا پاؤں ہی کاف دو۔ پی وہ کاف دیا گیا۔ پھر اس کو پوشی کا فور کاف دو۔ پی وہ کاف دیا گیا۔ پھر اس کی تو فرایا' اسے قل کر دو۔ چنانچہ ہم اسے لے گئے اور ہم نے اسے قل کر دیا۔ پھر ہم نے اس (کی لاش) کو تھییٹ کر کو کی بی دال دیا اور ہم نے اس کی لاش) کو تھییٹ کر کو کی بی دال دیا اور ہم نے اسے قل کر دیا۔ پھر ہم نے اس (کی لاش) کو تھییٹ کر کو کی بی دال دیا اور ہم نے اس کی لاش) کو تھییٹ کر کو کی بی دال دیا اور ہم نے اس کی پھر پھیکے (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت : الم نسائی نے اس مدیث کو متکر قرار دیا ہے۔ نیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی اس مسئلے کے بارے میں صبح مدیث کا علم نہیں رکھتا ہی چور کو قتل کرنا شرعا " جائز نہیں 'خواہ دہ کتنی بار بی چوری کا مرتکب کیوں نہ ہو (تنقیم الرواۃ جلد شامنحہ ۵۵) ضعیف ابوداؤد مسنحہ ۳۳۸)

٣٦٠٤ ـ (١٥) وَرَوْى فِي «شَرِحِ السَّنَّةِ» فِي قَطْعِ السَّارِقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِقَطَعُوْهُ نُمَّ الْحَسِمُوْهُ».

٣٩٠٣: اور شرح السنر ميں نبي صلى الله عليه وسلم سے چور كے باتھ كاشنے كے بارے ميں ذكر ہے كه اس كا باتھ كاشنے كے بعد اس كے خون كو بند كردو-

٣٦٠٥ - (١٦) وعن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِم ... رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَابُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۹۰۵: فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا۔
اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کے ہاتھ کے ہارے میں تھم دیا کہ اسے اس کی محردن میں لفکا دیا جائے
(ترزی' ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ)

وضاحت : یہ مدیث ضیف ہے اس کی سند میں عمرین علی اور جاج بن ارطاہ دونوں راوی مرلس ہیں (ضیف ن ماجہ صغدہ ۲۰۰۰) ارواء الغلیل ۲۳۳۲ ضیف ترزی صغدہ ۲۸۵)

٣٦٠٦ – (١٧) **وَهَنْ** آبِنْ هُرَيْرَةً رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِغْهُ وَلَوْبِنَشٍ، ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِئُ، وَابْنُ مَاجَةً.

۱۳۹۰ : ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراپا ، جب غلام چوری کرے تو اے آگرچہ معمولی قیت کے عوض فروخت کرنا پڑے تو اے فروخت کردیں (ابوداؤد ' نمائی ' ابن ماجہ) وضاحت : یہ صدیث ضعف ہے۔ امام نمائی نے اس کی سند کو ضعف قرار دیا ہے اور کما ہے کہ عمر بن ابوسلمہ اوی مدیث میں ہے (ضعف ابن ماجہ صفحہ ۲۰۵) معیف الجامع الصغیر صفحہ من قری نہیں ہے (ضعف ابن ماجہ صفحہ ۲۰۵)

### الفصل الثالث

٣٦٠٧ ـ (١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: أَتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ، فَقَالُوْا: مَا كُنَا نَرَاكَ تَبْلُغُ بِهِ هَٰذَا ... قَالَ: (لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا). رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ.

تمیری فصل: ۱۳۹۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا آپ نے (اس کا ہاتھ) کا شخے کا تھم ریا۔ اس کے (ورثاء نے) کما کہ ہمارا خیال نہ تھا کہ آپ اس مد تک پنچیں گیا آپ نے فرایا' اگر فاطمہ (بنت محمر) بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کا شخے کا تھم دوں گا (نسائی)

٣٦٠٨ - ٣٦٠) **وَعَنِ** ابْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ اللَّى عُمَرَ بِغُلاَمٍ لَّهُ. وَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً لِإِمْرَاتِيْ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ: لا قُطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خادِمُكُمْ، آخَذَ مَتَاعَكُمْ... رَوَاهُ مَالِكُ.

٣٩٠٨: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فض عمر رضی الله عنہ کے پاس اپنے غلام کو لایا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ اس غلام کا ہاتھ کا شخ کا (محم دیں) اس نے میری بوی کا آئینہ چوری کیا ہے۔ عمر رضی الله عنہ نے فرایا 'اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا' اس لئے کہ یہ فخص تہمارا خادم ہے۔ اس نے محری سے ضرورت کے سامان کو اٹھایا ہے۔ (مالک)

وضاحت : اس مدیث میں آپ نے ہاتھ نہ کاننے کی علت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تہمارے فلام کو جب تمارے کم میں ابان ہے جب محفوظ تمارے کم میں داخل ہونے کی اجازت ہے تو کمر کا سامان اس سے محفوظ نمیں ہے جبکہ ہاتھ تب کانا جاتا ہے جب محفوظ سامان کی چوری ہو (تنقیع الرواۃ جلدس صفح ۵۵)

٣٦٠٩ - (٢٠) وَعَنْ آَبِیْ ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِیْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «یَا آبَا ذَرِّ!» قُلْتُ: لَبَیْكَ یَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَیْكَ! قَالَ: «كَیْفَ آنْتَ اِذَا آصَابَ النَّاسَ مَوْتُ یَكُوْنُ الْبَیْتُ فِیْهِ بِالْوَصِیْفِ» دَسُولَ اللهِ وَسَعْدَیْكَ! قَالَ: «كَیْفُ آنْتُ اِذَا آصَابَ النَّاسَ مَوْتُ یَكُوْنُ الْبَیْتُ فِیْهِ بِالْوَصِیْفِ» دَیْنِی الْقَبْرِ سَد . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ . قَالَ: «عَلَیْكَ بِالصَّبْرِ» قَالَ حَمَّادُ بْنُ آبِیْ سُلَیْمَانَ: تُقْطَعُ یَدُ النَّبَاشِ سَد ؛ لِلاَّهُ ذَخَلَ عَلَی الْمَیِّتِ بَیْتَهُ. رَوَاهُ آبُو دَاوُدَ.

٣١٠٩: ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں مجھے رسول الله صلی الله علیه دسلم نے خاطب کیا اے ابوذرا میں نے عرض کیا اے الله علیہ دسلم نے خاطب کیا اے ابوذرا میں عرض کیا اے الله کے رسول! میں حاضر ہوں آپ نے فرایا تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ کرت کے ساتھ فوت ہوں گے کہ قبر کی جگہ ایک غلام کے بدلے میں میسر آئے گی۔ میں نے عرض کیا الله اور اس کا رسول خوب جائے ہیں۔ آپ کے فرایا "مر میر اختیار کرنا ہوگا" حماد بن ابی سلیمان حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ کفن چور کے ہاتھ کو بھی کانا جائے۔ اس لئے کہ وہ میت کے گرمیں واخل ہوا۔ (ابوداؤد)

وضاحت: امام ابوداؤد نے اس لئے قرکو کمر کما کیا ہے کہ نی نے قرکو گمر قرار دیا ہے اور گمر یعنی محفوظ مجلہ سے چوری کرنے والے کا ہاتھ اس وقت کاٹا جائے گا' جب چوری کا مال نصاب کو پہنچ جائے (واللہ اعلم)

# بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ (حدود میں سفارش کابیان)

### اَلْفُصَلُ الْاوَلُ

الْمَخْزُوْمِيَّةِ — الَّتِي سَرَقَتُ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ يَنِهَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى الْمَخْزُوْمِيَّةِ — الَّتِي سَرَقَتُ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ يَنِهَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى اللهَ عَلَيهِ إِلاَّ اسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله يَنِهِ. فَكَلَّمَهُ اسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يَنِهِ: «اَتَشْفَعُ فَى حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاحتَطَب، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ! وَآيْمُ اللهِ، لَوْ اَنَّ سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ! وَآيْمُ اللهِ، لَوْ اَنَّ فَاطَمَةً بِنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَتْ: كَانَتِ فَاطِمَةَ بِنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَتْ: كَانَتِ فَاطِمَةَ بِنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرَأَةُ مُخَرُّ وُمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمْ النَّبِي يَقِيْهٍ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَاتَى آهُلُهَا أَسَامَة فَكَلَمُ وَمُ اللّهِ يَنْ فَيْ وَلَا اللهِ يَنْ فِي فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحُومَا تَقَدَّمَ.

پہلی فصل: ۱۳۹۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ قریش کو مخودی مورت کی حالت زار نے خمناک کر ویا جو چوری کی مرتکب ہوئی تھی انہوں نے (باہم) مشورہ کیا کہ اس عورت کے بارہ ہیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتگو کرے گا؟ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بیارے ہیں ان کے سواکون آپ کے سامنے (بات کرنے کی) جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے بات کی۔ (اس کی بات س کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کیا تو صدود اللہ ہیں سے ایک حد کے بارہ ہیں سفارش کرنے کی جرائت کر رہا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور فربایا تم سے پہلے لوگ اس لئے تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان ہیں سے اوٹچ ورج کا انسان چوری کرتا تو اس پر حد درجے کا انسان چوری کرتا تو اس پر حد درجے کا انسان چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اللہ کی تھم ایک اللہ عنہ کی درجے کا انسان چوری کرتا تو اس پر عد اندن کرتے۔ اللہ کی دوایت ہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ کا تھم دیا۔ دیاری مسلم) اور مسلم کی روایت ہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہی ہاتھ کا تھم دیا۔ عارتا سے مامل کرتی اور پھر انکار کر دیتی (اس بناء پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا تھم دیا۔ جا وہ بات کی۔ انہوں نے اس سے (منارش کی) یات کی۔ اسامہ نے اس مورت کے بارہ ہیں رسول کا اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ بعد ازاں اس نے حدیث کو اس طرح بیان کیا 'جس طرح صدے کا ذکر پہلے ہو چکا کیا تھی کہ کو پہلے ہو چکا کے اس میں اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ بعد ازاں اس نے حدیث کو اس طرح بیان کیا 'جس طرح صدے کا ذکر پہلے ہو چکا کے انہوں کے انہوں نے اس کی دیان کیا 'جس طرح صدے کا ذکر پہلے ہو چکا

وضاحت : مخرومیہ عورت کا نام فاطمہ بنت اسود ہے۔ اس کے بارہ بیں یہ ذکر ہے کہ وہ عاریا " اشیاء لے کر انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیتی متی۔ اس بنیاد پر آپ نے اس کا ہاتھ کا نے کا عظم نہیں دیا تھا بلکہ اس کا ذکر کرنے سے مقعود یہ ہے کہ اس کا تعارف بیش کیا جائے کہ وہ اس وصف کے ساتھ مشہور متی لیکن اس کا ہاتھ چوری کرنے کی وجہ سے کانا کیا اور اس حدیث بیں اس کا چوری کرنے ذکر ہے اور عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کی حدیث بیں وارد ہے کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے کمرسے چاور چوری کی تنی (تنقیح الرواۃ جلد مع صفح ۱۹)

#### ردر و ش الفَصَل الثانِي

٣٦١١ (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَّا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ الله - ؛ فَقَد ضَادً الله . وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمُهُ - ؛ لَمْ يَزُلُ فِي سَخَطِ الله تَعَالَى حَتَىٰ يَنْزِعَ. وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيْهِ - ؛ وَهُوَ يَعْلَمُهُ - ؛ لَمْ يَزُلُ فِي سَخَطِ الله تَعَالَى حَتَىٰ يَنْزِعَ. وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيْهِ - ؛ أَسُكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ - حَتَىٰ يَخُرُجَ مِمَا قَالَ » . . . رَوَاهُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ . وَفِي رِوَايَةٍ لَلْمَكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ - حَتَىٰ يَخُرُجَ مِمَا قَالَ » . . . رَوَاهُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمَكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ - حَتَىٰ يَخُرُجَ مِمَا قَالَ » . . . رَوَاهُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمَيْفِ فِي وَلَيْهِ فِي وَلَيْهِ مِنْ هَلُو فِي اللهِ مَتَى يَنْزِعَ » . مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدُرِي أَخَقُ أَمْ بَاطِلُ ؛ فَهُو فِي سَخَطِ الله حَتَىٰ يَنْزِعَ » .

وومری فصل: ۱۳۱۱: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا آپ نے فرایا ، جس مخص کی سفارش حدود البہ میں سے کی حد (کے نفاذ میں) رکاوٹ ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خالفت کی اور جس مخص نے غلط بات (کے خابت کرنے) میں جھڑا گیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات باطل ہے۔ وہ جب تک اس بات سے نہ رکے گا ، بیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں رہے گا اور جس مخص نے کی ایماندار آدی کے بارہ میں الی بات کہ دی جو اس میں نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو دوز نیوں کے خون اور پیپ کی جگہ میں تحمرائے گا۔ یمال تک کہ وہ اپنی کی ہوئی بات کی سزا بھت لے۔ (احمر ، ابوداؤد) اور بیبتی کی شعب الایمان میں روایت ہے کہ جس مخص نے بھٹرے میں امانت کی جبکہ اس بات سے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ بچ ہے یا جموث ہے تو وہ جب تک اس بات سے کنارہ کش نہیں ہو تا ، اللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں رہے گا۔

اَعْتَرَفَ إِعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَتِي بِلِصٍ قَدِ اعْتَرَفَ إِعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ». قَالَ : بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذٰلِكَ يَعْتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيَءَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ اللهُ، وَتُنْ إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ، ثَلَاثاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُ وَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : «اَللَّهُمَ تُبُ عَلَيْهِ ، ثَلَاثاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ وَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : «اَللَّهُمْ تُبُ عَلَيْهِ ، ثَلَاثاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ

هٰكَذَا وَجَدْتُ فِي وَالْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ ، وَوجَامِعِ الْأَصُولِ ، وَوشُعَبِ الْإِيْمَانِ ، وَومَعَالِمِ الشُّنَن ، عَنْ أَبِي أُمُيَّة .

۱۳۹۱۲: ابوامیہ مخودی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کا اقرار کیا تفا لیکن اس کے پاس (چوری کا) سامان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرایا تیرے بارے میں میرا خیال ہے کہ تو نے چوری نہیں کی۔ اس نے چوری کا اقرار کیا "آپ نے دو باریا تین بار اس بات کو دہرایا (کہ تو نے میرے خیال میں چوری نہیں کی لیکن) وہ ہر بار چوری کا اعتراف کرتا رہا۔ آپ نے اس کا باتھ کا شح کا تھم دیا۔ چانچ اسے لایا گیا تو نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی کہ تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر۔ اس نے کہا میں اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرایا اس نے کہا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اصول اربعہ جامع الاصول شعب الایمان اور معالم السن میں ابوامیہ سے پایا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے علامہ خطابی نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے اور حدیث کو جب کوئی مجبول رادی بیان کرے تو وہ حدیث مجت نہیں ہوتی (ضعیف سنن ابن ماجہ ۳۰۹٬ ارواء الغلیل جلدے صفحہ ۳۳۱)

٣٦١٣ ـ (٤) وَفِي نُسَخ «الْمَصَابِيْج»: عَنْ أَبِي رِمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، بَذَلَ الْهَمْزَةِ . وَالْيَاءِ.

۳۱۱۳: اور مصابع کے نسخول میں (یہ حدیث) ابو رشہ سے سے مروی ہے۔ لینی (حرف) "را" اور "عاء" حمرہ اور یاء کے بدل سے لینی امید کی بجائے رشہ ہے۔

وضاحت : صحابہ کرام میں ابور شد نام کا کوئی محابی نہیں تھا' اس کو تصعیف پر محول کیا جائے گا۔ (تنقیع الرواۃ جلد الم صفحہ ۹۷)

# بَابُ حَدِّ الْخَمَّرِ (شراب پینے کی حد کابیان)

#### ردرد و حرش و الفصل الإول

٣٦١٤ ـ (١) عَنْ أَنْسِ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلِيَّةٍ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَرْبَعِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بہلی فصل: ۱۳۱۷ : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کے سبب چمزیوں اور جوتوں سے پیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑے لگائے۔ (بخاری مسلم)

٣٦١٥ ـ (٢) وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكُوْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَزْبَعِيْنَ.

۳۱۱۵: اور انس رمنی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کے سبب عالیس کوڑے اور جوتے مازا کرتے ہتے۔

٣٦١٦ ـ (٣) **وَعَنِ** السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْهِ بِآيْدِيْنَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَىٰ كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ، حَتَىٰ إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ. وَوَاهُ الْبُحَارِيُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

۳۱۱۹: سائب بن یزید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے ہیں اور ابو کرا کے دور ظافت اور علی خاروں سے دور ظافت اور علی خاروں انسان کو لایا جاتا ہم اسے کمونسوں ، جوتوں اور اپنی چاوروں سے مارتے سے لیکن عمر کے دور ظافت کے آخر میں شرابی کو چالیس کو ژے لگائے جاتے اور جب لوگ زیادہ بی سرکش ہو گئے اور فتی و فیور میں جالا ہو گئے تو عمر نے اس (۸۰) کو ژے لگائے۔ (بخاری)

#### رد و شر الفصل الثاني

٣٦١٧ - (٤) عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النبِي ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شُرِبَ فِي الرَّابِعَةِ، فَضَرَبَهُ وَلَمْ يُقْتُلُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

دوسری فصل: ۱۳۱۷: جابر رمنی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جو فض شراب پیے اسے کوڑے لگائے جائیں اور اگر چوشی بار پیئے تو اسے قتل کر دیا جائے اس کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے فض کو لایا گیا جس نے چوشی بار شراب پی نئی آپ نے اسے کوڑے لگائے لیکن قتل نیہ کیا (ترفری) وضاحت: چوشی بار شراب پینے والے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طرق سے ثابت ہے کہ کی مسلمان کو قصاصا "قتل کرنا شادی شدہ زانی کو رجم کرنا اور مرتد کو قتل کرنا جائز ہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور کی صورت میں مسلمان کو قتل کرنا مباح نہیں ہے (واللہ اعلم)

٣٦١٨ ـ (٥) وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ. ٢٦١٨ نيز ابو داؤد في اس مديث كو قبيمه بن ذويب سے بيان كيا ہے۔

٣٦١٩ - (٦) وَفِي أُخْرَى لَهُمَا، وَلِلنَّسَائِيّ، وَابْنِ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيّ، عَنْ نَفَرٍ مِّنْ أَصَحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، أَبْنُ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةُ، وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَالشَّيرِيْدُ، إِلَى قَوْلِهِ: «فَاقْتُلُوهُ».

۳۱۱۹: اور ابوداؤد اور ترفدی کی ایک دوسری روایت میں نیز نسائی ابن ماجہ اور داری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے جن میں عبداللہ بن عمر معاویہ ابو مررہ اور شریر میں سب کے اس قول تک بیان کیا کہ "شرابی کو قتل کر دو"۔

٣٦٢٠ - (٧) وَمَنْهُمْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَزْهُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ إِالمِيْتَخَةِ . قَالَ ابْنُ وَهُبِ : يَغْنِى بِالنّعَالِ . وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالعَصَا . وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالمِيْتَخَةِ . قَالَ ابْنُ وَهُبِ : يَغْنِى اللّهَ عَلَيْ تُرَابًا مِنْ الْأَرْضِ ، فَرَمْلَى بِهِ فِي وَجْهِم . . . رَوَاهُ أَبُونَ اللّهِ عَلَيْ تُرَابًا مِنْ الْأَرْضِ ، فَرَمْلَى بِهِ فِي وَجْهِم . . . رَوَاهُ أَبُونَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ تُرَابًا مِنْ الْأَرْضِ ، فَرَمْلَى بِهِ فِي وَجْهِم . . . رَوَاهُ أَبُونَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْسُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

٣٦٢١ – ٣٦٢١ (٨) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ .. فَقَالَ: «اضْرِ بُوْهُ» فَمِنَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ. ثُمَّ قَالَ: «بَكِتُوهُ» – فَأَقْبَلُوْا عَلَيْهِ يَقُولُونَ : مَا اتَّقَيْتَ الله ، مَا خَشِيْتَ الله ، وَمَا اسْتَخْيَئْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ الله ، قَالَ: «لا تَقُولُوا هٰكَذَا، لا تَعِيْنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلٰكِنْ قُولُوا الله مُ الْقُومِ : أَخْزَاكَ الله مُ ارْحَمُهُ ». رَوَاهُ أَبُودُ دَاوُدَ .

۱۳۹۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا آپ نے فرایا' اے سزا دو! تو ہم میں سے کچھ لوگ اسے محمونے مار رہے سے اور کچھ اسے کپڑے سے مار رہے سے جبکہ کچھ لوگ اسے جوتے مار رہے سے بعدازاں آپ نے فرمایا' اس کو سرزئش کرو تو لوگوں نے اسے (ڈانٹ پلاتے ہوئے) کما تو نے تقویٰ اختیار نہیں کیا' تو اللہ سے بے خوف ہوگیا' تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرم نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے کما' تجھے اللہ فیل کرے۔ یہ من کر آپ نے فرمایا' ایس بات کمہ کر اس کے خلاف شیطان کی معاونت نہ کرہ البت یہ کمو البت یہ کہواے اللہ اس کو معاف کر اس پر رحم کر۔ (ابوداؤد)

٣٦٢٢ ـ (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَرِبَ رَجُلُ، فَسَكِرَ، فَلُقِى يَمِيْلُ فِي الْفَجِّ ... ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ ؛ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْفَجِّ ... ، فَانْظُلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ ؛ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَالْتَزَمَهُ .. ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ ، فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَفَعَلَهَا؟» وَلَمْ يَامُرْ فِيْهِ بِشَيِّى ءٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

۳۹۲۲: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک مخص نے شراب بی وہ نشے میں د مت ہو گیا اسے اس مالت میں پایا گیا کہ وہ حالت میں پایا گیا کہ دہ وادی میں جمک جمک کر چل رہا تھا اسے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس لایا گیا جب وہ

عبال سے محرکے برابر پنچا تو (ہاتھ) چھڑوا کر عبال کے پاس چلا گیا اور سفارش کیلئے اس کے ساتھ چھٹ گیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ ہوا' آپ مسکرائے اور دریافت کیا' اس نے یہ انداز اختیار کیا ہے؟ اور آپ نے اس کے بارے میں پچھ نہیں کما۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے ' ابن جریج راوی لفظ "عن" کے ساتھ روایت کر تا ہے۔ (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۱۹۷۵ ضعیف ابوداؤر صفحہ ۲۵۷)

## الفصل الثَّالِثُ

٣٦٢٣ - (١٠) قَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدِ النَّخْعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَا كُنْتُ لأَقِيْمَ عَلَى أُحَدٍ حَدًّا فَيَمُوْتَ، فأجِدَ فِي نَفْسِني مِنْهُ شَيْئًا، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّه لَوْمَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

تیسری فصل: ۳۳۳: عمیر بن سعید نخعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی سے سا' اس نے بیان کیا' اگر میں کی فضل برحد لگاؤں اور وہ (اس سے) فوت ہو جائے تو میرے ول پر اس کا کچھ بوجھ نہیں ہو گا البتہ اگر شرابی انسان (صد لگانے سے) فوت ہو جائے تو میں اس کی دیت اوا کروں گا اس لئے کہ آپ نے اس کی حد کا تعین نہیں فرایا (بخاری' مسلم)

٣٦٢٤ - (١١) **وَعَنُ** ثَوْرِ بْنِ زِيدٍ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيْ : أَرَٰى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، فإنه إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِيْ : أَرَٰى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، فإنه وَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَوَلَهُ مَالِكٌ . هَذَى أَنْ اللهُ عَنْهُ، فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ . رَوَاهُ مَالِكٌ .

۳۹۲۳: ثور بن زید دیلمی بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد کے بارے میں مضورہ لیا علی نے مضورہ دیا میں اللہ عنہ اسے اس اسے کہ جب (کوئی مخض) شراب پیتا ہے تو اسے مضورہ دیا میرا خیال ہے کہ آب اسے اس (۸۰) کوڑے لگا کیں۔ اس لئے کہ جب (کوئی مخض) شراب پیتا ہے تو اسے نشہ ہو آپا ہے اور نشہ کی حالت میں وہ اول فول بکتا ہے اور جب وہ اول فول بکتا ہے تو (کسی پر) تمت لگا ہے چتانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد اس (۸۰) کوڑے مقرر کر دی (مالک)

وضاحت : اس مدیث کی سند معنل ہے کیونکہ تورین زیر کی عراسے ملاقات ثابت نہیں (تنقیع الرواۃ جلد ۳ منی ۹۹)

## بَابُ مَالاً يُدُعٰى عَلَى الْمُحَدُّوْدِ (اس بات كابيان كه جس پر حدلگائی گئ ہے اس كے لئے بردعانہ كى جائے)

#### ردر و درت و الفصل الاول

٣٦٢٥ ـ (١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ يُلَقَّبُ حِمَاراً، كَانَ يُضَحِكُ النَّبِيِّ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّبِيِّ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ النَّهُ وَكَانَ اللهِ يَلْمُ وَكَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتِلَي بِهِ . فَقَالَ النَّبِي اللهُ وَرَسُولَهُ ، . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

پہلی فصل: ۳۲۵: عررض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض کا نام عبداللہ تھا اس کا لقب اسمار " یعنی کرما تھا' وہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب کی حد لگائی تھی چنانچہ ایک روز اسے لایا گیا آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا' اسے کوڑے لگائے گئے۔ حاضرین میں سے ایک فخص نے کما' اسے اللہ! اس پر اعنت کر (شراب نوشی میں) کس قدر کڑت کے ساتھ اسے لایا جاتا ہے (یہ من کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس پر اعنت نہ کرو' اللہ کی قتم! میرے علم کے مطابق یہ فخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجت کرتا ہے (بخاری)

٣٦٢٦ - (٢) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ وَالْخَارِبُ بِرَجُل قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ» فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه، وَالضَّارِبُ بِنَوْبِه، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ قَالَ: «لاَ تَقُولُوا هٰكَذَا، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۲۹: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی لایا گیا آپ نے فرایا اس کی پنائی کرو تو ہم میں سے کسی نے اسے محونسا مارا 'کسی نے جو تا اور کسی نے اسے کپڑا مارا جب وہ واپس لوٹا تو بعض لوگوں نے کما 'اللہ مختمے ذلیل کرے۔ آپ نے فرمایا 'یہ کلمہ کمہ کر اس کے خلاف شیطان کی معاونت نہ کرد ( بخاری )

## الفصل الثاني

٣٦٢٧ - (٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ الْأَسْلِمِيُّ \_ إِلَى نَبِيِّ اللهِ عَلْهُ،

فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَاماً ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَٰلِكَ يُعْرِضَ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : لَعَمْ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : لَعَمْ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : لَعَمْ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : لَعَمْ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَالَّ وَاللَّهُ وَقَالًا : ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاكُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

دوسری قصل: ۱۳۲۷: ابو بریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که اسلی بی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور این بارے میں اس نے چار بار گوائی دی کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ آپ نے ہربار اس سے اعراض کیا اپ نے یانجویں بار اس سے دریافت کیا کیا تونے اس سے مجامعت کی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! آپ نے دریافت کیا ماں تک کہ تیرا آلہ تاسل عورت کی شرمگاہ میں چھپ کیا؟ اس نے کما جی ہاں! آپ نے دریافت کیا ، جیسا کہ سرچو سرمہ دانی میں چھپ جاتا ہے اورری کوئیں میں چھپ جاتی ہے؟اس نے کماجی ہاں! آپ نے دریافت کیا ، سختے زنا کا علم ہے؟ اس نے کما جی ہاں! میں نے عورت سے حرام طریقہ سے وہ کام کیا ہے جو خاوند اپنی بیوی ے طال طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے دریافت کیا' اس بات سے تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے واضح کیا کہ میرا مقصودیہ ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں چنانچہ آپ نے اس کے بارہ میں علم دیا (کہ اے رجم کیا جائے) چنانچہ اے رجم کیا گیا۔ اس پر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکہ آپ کے محابہ کرام میں سے ایک مخص نے دوسرے مخص سے کما اس مخص كے بارے ميں غور كريں جس پر اللہ نے بردہ ڈالا تھا ليكن اس كے نفس نے اسے نہ چموڑا يمال تك كه وہ يوں رجم ہوا جسے کتا رجم ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں کی مفتلو پر خاموش رہے پھر آپ ذرا چلے' آپ مردار مرحے کی لاش بر سے مردے جس کا یاؤں کھڑا تھا۔ آپ نے دریافت کیا والل فلال فخص کمال ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ددنوں ہیں! آپ نے عم دیا تم اتر کر اس مدھے کی لاش کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ' ابھی این بھائی کی جو توہین تم نے کی ہے وہ اس کے کھانے سے بدتر ہے ' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشہ وہ مخص اس وقت جنت کی نہوں میں غوطے لگا رہا ہے (ابوداؤو) وضاحت : اس مدیث کی سند معیف ہے اس میں عبدالرجمان بن مامت رادی مجول ہے (میزان الاعتدال حلد ٢ منحدا٥٥ مشكوة علامه الباني جلد ٢ منحد١٠٧)

٣٦٢٨ - (٤) وَعَنْ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبَا أَقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَارَتُهُ » رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۱۳۹۸: نزیمہ بن ثابت رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص کی گناہ کا مرتکب ہوا اس پر اس گناہ کی حد لگائی گئی تو وہ حد اس کے لئے کفارہ ہے (شرح السنہ) وضاحت : بخاری اور ترندی نے اس روایت کو ضعیف کما ہے (تنقیع الرواۃ جلدا صفحہ ۱۰۰۰)

٣٦٢٩ ـ (٥) وَهَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُفُوبَةً فِى الدُّنْيَا فَاللهُ أَعُدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِى شَيءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ. . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

٣٩٢٩: على رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں ، جو مخص كى قابل حد فعل كا مرتكب ہوا اس كى مزا اسے جلد بى ونيا ہيں مل مئى تو الله كا عدل اس بات كا متقاضى ہے كہ آخرت ہيں دوبارہ اس بندے كو مزا نہ ليے اور جو مخص كى قابل حد فعل كا مرتكب ہوا الله نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اسے معاف كر دیا تو الله كى كرم نوازى كا بيہ تقاضا ہے كہ وہ ايسے كام پر اس سے بازپرس نہ كرے۔ جس كو اس نے معاف كر دیا تھا (ترفى ابن اج) امام ترفى "ن س حدیث كو غریب كما ہے۔

## بَابُ التَّعْزِيرِ (تعزير كابيان) الْغُمُارُ الْعَالَ

٣٦٣٠ - (١) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ نِيَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُبْجَلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ مُحَدُّوْدِ اللهِ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ملی فصل: ۱۳۷۳: ابوبرده بن نیار رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا وس کو دول سے زائد مرف مدود الیہ میں لگائے جائیں (بخاری

#### الفصل الثاني

٣٦٣١ - (٢) مَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتِي الْوَجْهَ ﴾ . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ .

دو سری فصل: ۱۳۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' جب تم میں سے کوئی مخص کی کو مارے تو چرے (پر مارنے) سے پر بیز کرے (ابوداؤد)

٣٦٣٢ – (٣) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرُّجُلِ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ... وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ ... وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم مِ فَاقْتُلُوهُ ... رَوَاهُ النِّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غِرِيْثِ.

۳۳۳ : ابن عباس رمنی الله عنما نمی ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جب کوئی مخص دو سرے مخص سے کے اے مخت اور بی کوڑے لگاؤ اور جب کے اے مخت او اس کو بیں کوڑے لگاؤ اور جو مخت محرم عورت سے جماع کرے تو اسے قل کر دو (ترزی) الم ترزی نے حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ترزی صفحہ)

٣٦٣٣ ـ (٤) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ —؛ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَه وَاضْرِ بُوهُ ﴿ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

٣١٣٣: عمر رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جب تم كى مخص كو پاؤكه اس في الله عنه كو الله كا الله كا سامان جلا دو اور است سزا دو (ترفرى ابوداؤد) الم ترفري نے اس مديث كو غريب قرار ديا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو واقد لیٹی راوی منکر الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلد مسخد ۱۰۲۰ تنقیع الرواۃ جلد مسخد ۱۰۲۰ ضعیف ترزی مسخد ۱۲۸)

یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔

# بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيْدِ شَارِبِهَا (شَراب كَيابَ) الْخَمْرِ أَلَى الْمُعَارِب كَيابَ عَيْنَ وَعَيْدِ كَابِيانَ) الْفَصُلُ الْوَلُ أَلَاقُلُ الْوَلُ أَلَاقُلُ الْوَلُ أَلَاقُلُ الْوَلُ أَلَاقُلُ الْوَلُ أَلَاقُلُ الْوَلُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْوَلُ أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُولُ أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلْمُ الْمُؤْلُولُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلَا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْم

٣٦٣٤ - (١) قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ٱلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: ٱلنَّخلةِ وَالْعِنْبَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بہلی فصل: ۳۱۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، شراب دو درختوں کمجور اور انکور سے ہے (مسلم)

وضاحت : اگرچہ مجور اور انگور کے علاوہ دیگر چنوں سے بھی شراب تیار کی جاتی ہے لیکن چونکہ ان سے تیار ہونے والی شراب سب سے زیادہ نفیس ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر کیا گیا ہے (داللہ اعلم)

٣٦٣٥ ـ (٢) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّه قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَآءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمَرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْعَسْلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۱۳۵: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی الله عنہ نے منبر رسول پر خطبہ ارشاد فراتے ہوئے بیان کیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیزوں انگور' مجور' گندم' جو اور شد سے شراب (تیار کی جاتی) متنی اور شراب وہ شے ہے جو عقل کو دُھانپ لے (بخاری)

٣٦٣٦ ـ (٣) **وَعَنْ** أَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيُلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسُرُ – وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۳۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس وقت اگور کی شراب بہت کم وستیاب سے میں اور ہاری عام شراب خام اور پختہ کمجوروں سے تیار ہوتی تھی (بخاری)

٣٦٣٧ ـ (٤) **وَهَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ العَسَلِ ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۳۳2: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شد کی نبیذ کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا' ہر نشہ آور مشروب حرام ہے (بخاری' مسلم)

٣٦٣٨ ـ (٥) وَقَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسكِرٍ خَمَرٌ، وَكُلُّ مُسكِرٍ خَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَيُدُمِنُهَا لَمْ يَثُبُ ؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْأَنْيَا فَمَاتَ وَهُوَيُدُمِنُهَا لَمْ يَثُبُ ؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْأَنْيَا فَمَاتَ وَهُوَيُدُمِنُهَا لَمْ يَثُبُ ؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ، . . . رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۱۳۸: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا' ہر نشه آور چیز شراب ب اور ہر نشه آور چیز شراب بیتا رہا وہ ای حالت میں فوت ہو گیا' نائب نہیں ہوا تو آخرت میں اسے شراب نہیں طے می (مسلم)

٣٦٣٩ – (٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ وَالْهُ عَنْ شَرَابٍ يَشُرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالَ لَه الْمِزُرُ، فَقَالَ النبِي وَ الْمُسْكِرُ هُو؟ اللهُ عَنْ شَرَابٍ يَشُرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ قَالَ: «عَرَقُ اللهِ النَّارِ - اَوْعُصَارَةُ لِطَيْنَةِ الخَبَالِ ؟ قَالَ: «عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ - اَوْعُصَارَةُ اللهُ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳۹: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض یمن سے آیا اس نے نمی ملی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں دریافت کیا جو وہ اپنے علاقے میں کئی سے بنا کرپیتے تھے 'جے "مزر" کما جانا تھا۔ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا 'کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے جواب دیا 'ئی ہاں! آپ نے فرایا ' ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بلاشبہ اللہ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ جو فض نشہ آور (مشروب) بینے گا تو وہ اس کو " میشہ الخبال" پلائے گا۔ محابہ کرام شد دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! " طینتہ الخبال" سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرایا ' (اس سے مراد) دوزنیوں کا لیمنہ وغیرہ ہے جو ان کے بدن سے فارج ہو گا (مسلم)

٣٦٤٠ ـ (٧) وَعَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ بَيَكُ نَهِلَى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ، وَعَنَ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ ـ وَالرَّطْبِ ـ وَقَالَ: «أَنتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٦٤١ ـ (٨) **وَعَنْ** انَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ شَيْلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًا؟ فَقَالَ: «لَا»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳ : انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا شراب کا سرکہ بنا لیا جائے؟ آپ نے نئی میں جواب دیا (مسلم)

٣٦٤٢ ـ (٩) **وَعَنْ** وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، سَأَلَ النَّبِيِّ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: وإِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنَّهُ دَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳: واکل حفزی بیان کرتے ہیں کہ طارق بن سوید نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے اسے روکا۔ اس نے کما' میں اس سے علاج کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا' (شراب) دوا نہیں ہے وہ تو بیاری ہے (مسلم)

#### رِّ اَلْفُصُلُ الثَّانِيُ

٣٦٤٣ ـ (١٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يُقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الخَبَالِ » . . . رَوَاهُ التَّرْمِذِي .

وومری فصل: ۳۹۳ : عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا شراب پینے والے کی چالیس روز نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ پھر شراب پی لے تو چالیس روز اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ تائب ہو چائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ شراب پی لے تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ چوتھی بار شراب پی لے تو چالیس روز تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اگر تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور اسے دوز خیول کے خون اور بیپ کی نمرے پلائے گا (ترزی)

٣٦٤٤ (١١) وَرَوَاهُ النَّسَائِئُيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و.

سسس : نیزنسائی ابن ماجه واری نے اس مدیث کو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما سے بیان کیا ہے۔

٣٦٤٥ ـ (١٢) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسُكَرَ كِثْيُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ»... رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ، وَاَبُوْدًاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۹۳۵: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ، جس (مشردب) کا کیرنشہ لائے اس کا تلیل بھی حرام ہے (اگرچہ قلیل نشہ آور نہ ہو) (ترفدی ابوداؤد ابن ماجه)

٣٦٤٦ ـ (١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ - فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤْدَ.

۳۱۳۹: عائشہ رمنی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرایا ، جس مشروب کے "فرق" سے نشہ آئے اس کا ہمیلی (لیمن چلو) کے برابر ہمی حرام ہے (احمد ' ترذی ' ابوداؤد)
وضاحت : "فرق" سے مراد سولہ (۱۱) رطل ہیں جو قریبا " پانچ لیٹر کے برابر ہے۔ صدت سے مقصود یہ ہے کہ جس چزکی زیادہ مقدار نشہ آور ہے اس کا ایک گھونٹ ہمی حرام ہے (مکلوة سعید اللعلم جلد ۲ صفحہ ۳۲۹)

٣٦٤٧ ـ (١٤) **وَمَنِ** النَّغْمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (انَّ مِنَ الْجِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا». رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً. وَقَالَ التِّـرْمِذِيُّ: هٰـذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۹۳۷: نعمان بن بیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، بلاشبه گذم، جو عشک مجور منته اور شد سے شراب تیار ہوتی ہے (ترفری) ابوداؤد ابن ماجه) امام ترفری نے اس مدیث کو غریب قرار دیا۔

٣٦٤٨ – (١٥) **وَمَنْ** آبِى سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ، فَلَمَّا نَزُلَتِ (الْمَآئِدَةُ) \_ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ. فَقَالَ: وَاهُ النِّرْمِذِيُّ . . . رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

۳۷۳۸: ابوسعید خدری رسی الله عنه بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بیتم کی شراب متی جب سورت ما کدہ نازل موئی تو میں نے واضح کیا کہ موئی تو میں نے واضح کیا کہ شراب ایک بیتم (انسان) کی ہے۔ آپ نے اس کے برانے کا تھم فرمایا (ترزی)

٣٦٤٩ ـ (١٦) **وَعَنُ** أَنَسٍ ، عَنْ آبِنَ طَلْحَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! انِّنَ اِشْتَرْیْتُ خَمْرًا لِاَیْتَامِ فِی حَجْرِی . قَالَ: «اهْرِقِ الْخَمْرَ وَاکْسِرِ الدِّنَانَ» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَضَعَّفَهُ. وَفِیْ رِوَایَةِ اَبِیْ دَاؤُدَ: أَنَّهُ سَالَ النَّبِیِّ ﷺ عَنْ آیْتَامِ وَرِثُوا خَمْرًا. قَالَ: «اهْرِقْهَا». قَالَ: «أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاً؟ قَالَ: «لَا».

٣٩٣٩: انس ابوطح رض الله عنه سے بیان کرتے ہیں اس نے عرض کیا اے اللہ کے پینبر! میری کفالت میں بیٹیم ہیں میں نے ان کے لئے شراب خریدی تھی۔ آپ نے شراب کے بمانے اور مکلوں کے توڑنے کا تھم دیا (ترندی) الم ترندی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تیموں کے بارے میں دریافت کیا جنہیں ورثے میں شراب ملی تھی؟ آپ نے اس کے بمانے کا تھم دیا۔ انہوں نے دریافت کیا میں بدل سکتا ہوں؟ آپ نے نئی میں جواب دیا۔ وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے (ضعیف ترندی صفحہ سے)

الْفُصِّلُ الثَّالِثُ

• ٣٦٥ - (١٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ

مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ . . . رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُدُ .

تیسری فصل: ۱۳۱۵: ام سلم رمنی الله عنها بیان کرتی بین رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ہرنشہ آور اور سستی پیدا کرنے والی چز (کے استعال) سے منع فرایا (ابوداؤر)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں شرین حوشب رادی مختلف فیہ ب (الثاریخ الکیر جلدم مفر ۲۵۳۰) الجرح الثاریخ الکیر جلدم مفر ۲۵۳۰ الجرحین جلدا مفره ۱۳۵۳ الجرحین جلدا مفره ۱۳۵۳ فعیف ابوداود مفره ۱۳۸۳) تقریب التندیب جلدا مفره ۱۳۵۵ فعیف ابوداود مفره ۱۳۲۱)

٣٦٥١ (١٨) وَعَنْ دَيُلَمِ الْحِمْيَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۱۳۱۵: دیلم حمیری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے (دریافت کرتے ہیں ، ہم موت) عرض کیا اے الله کے رسول! ہم مرد علاقے کے (باشدے) ہیں ، ہم دہاں سخت محنت و مشقت کرتے ہیں ، ہم گندم سے شراب تیار کرتے ہیں اور اس کے استعال سے ہم دہاں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپ علاقے کی مرد لروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا وہ نشہ آور ہے؟ میں نے جواب دیا ، جی ہاں! آپ نے فرایا ، اس سے کنارہ کش رہو۔ میں نے عرض کیا ، عوام الناس مجمی اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ آپ نے محم دیا ، اگر وہ اس کو نہ چموڑیں تو تم ان سے الائی کرد (ابوداؤد)

٣٦٥٢ ـ (١٩) **وَعَنْ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهْى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنْسِرِ وَالْكُوبَةِ ـ وَالْغُبَيْرَاءِ ـ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۱۵۳: حبداللہ بن عمرو رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کمار بازی شطرنج اسلام دور کے شراب سے روکا ہے۔ نیز فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق راوی مدلس اور ولید بن عبیدہ راوی مجمول ہے کس مدیث معلول ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۰۵۳ میزان معلول ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۳۵۳ میزان معلول ہے (۱۳۸۰ معنوب ۱۳۸۱ معنوب ۱۳۸۱ معنوب ۱۳۸۱ معنوب الرواة جلد معنوب ۱۰۵۱ معنوب الرواة معنوب ۱۰۵۱ معنوب الرواة معنوب الرواة معنوب ۱۰۵۱ معنوب الرواة الرواة معنوب الرواة معنوب الرواة معنوب الرواة الرواة الرواة الرواة الرواة الرواة معنوب الرواة ا

٣٦٥٣ ـ (٢٠) **وَعَنْهُ،** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاْقٌ ــ، وَلَا قَمَّارٌ ــ، وَلاَ مَنَّانٌ، وَلاَ مُذْمِنُ خَمْرٍ». رَوَاهُ الدُّارِمِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ» بَدَلَ «قَمَّارٍ».

۳۱۵۳ : مبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا والدین کا نافران کا رہا اور شراب کا رہیا جنت میں نہیں جائیں کے اور اس کی ایک روایت میں تمارباز کی جگہ ولدالزنا کا ذکر ہے۔
وضاحت : اس مدیث کی سند میں جابان راوی مجمول ہے۔ جابان کا ساع عبداللہ سے اور سالم کا ساع جابان سے عابت نہیں نیز ولدالزنا کے بارے میں کوئی مرفوع مدیث عابت نہیں۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحہ کا ساع جلد معلم مفحہ کا معلم کا ساع عبد میں کوئی مرفوع مدیث عابت نہیں۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحہ کا ساع جلد معلم کا ساع معلم کا ساع کا ساع

٣٦٥٤ ـ (٢١) **وَعَنُ** آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى بَعَثَنِى رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَى لِلْعَالَمِيْنَ، وَامَرْنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَاذِفِ، وَالْمَزَامِيْرِ، وَالْأَوْثان، وَالصَّلُبِ \_، وَامْرِ الْجَاهِلِيَّةِ \_. وَحَلَفَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِى لاَ يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِى جُرْعَةً مِّن خَمْرِ إلا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرُكُهَا مِن مَخَافِتِى اللهَ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرُكُهَا مِن مَخَافِتِى إلاَ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرُكُها مِن مَخَافِتِى إلاَ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرُكُها مِن مَخَافِتِى إلاَ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرُكُها مِن مَخَافِتِى اللهَ سَقَيْتُهُ مِنَ جَيَاضِ الْقُدْسِ ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

سامان الوامام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے اللہ اللہ نے جھے جمال والوں کے لئے رحمت اور برایت بنا کر بھیجا اور میرے پروردگار نے جھے آلات المو آلات غنابتوں ملیوں اور جاہلیت کے امور کے مثانے کیلئے بھیجا ہے اور میرے پروردگار عزوجل نے فتم اٹھا کر فرایا 'جھے میری عزت کی فتم!میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا محون پینے گا تو میں اس کو خون اور بیپ سے اس کی مش پلاؤں گا اور جو مخص میرے ڈر سے اس کو چھوڑے گا تو میں اس کو خون اور بیپ سے اس کی مش پلاؤں گا اور جو مخص میرے ڈر سے اس کو چھوڑے گا تو میں اس کو یاک حوض سے یانی پلاؤں گا۔ (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں فرج بن فضالہ راوی ضعف ہے نیز علی بن یزید الهانی راوی مکر الحدث ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ مغیران الاعتدال جلد۳ مغیرا۱۱)

٣٦٥٥ ـ (٢٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُذْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُّوْتُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّسَائِئُ .

١٣١٥: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، تين مخص ايسے بين جن بر

الله نے جنت حرام کی ہے۔ ہیشہ شراب پینے والا والدین کا نافرمان اور وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے (احمر نائی)

٣٦٥٦ ـ (٢٣) **وَعَنْ** أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّمْرِ»... رُوَاهُ أَخْمَدُ.

٣١٥٦: ابو موى اشعرى رضى الله عنه بيان كرتے بي نى صلى الله عليه وسلم نے فرايا، تين مخص جنت ميں داخل اسلامين مول على مائل الله عنه بيان كرتے والا اور جادو كے اثرات بر ايمان ركھنے والا (احمد)

٣٦٥٧ ـ (٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدِّمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللهُ تَعَالِى – كَعَابِدِ وَثَنِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٣٩٥٤: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے ميں ارشاد نبوي ہے ' شراب پر مدامت كرنے والا جب فوت ہوگا تو بست پرست كى طرح اللہ سے ملاقات كرے كا (احمد)

٣٦٥٨ ـ (٢٥) وَرُوَى ابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً .

٣١٥٨: اور ابن ماجه نے ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔

٣٦٥٩ ـ (٢٦) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ. وَقَالَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ.

سے اور بیمق نے شعب الایمان میں محمد بن عبداللہ سے اس نے اپنے والد سے بیان کیا نیز اس نے ذکر کیا کہ بخاری نے تاریخ میں محمد بن عبداللہ سے اس نے اپنے والد سے بیان کیا ہے۔

٣٦٦٠ ـ (٢٧) وَعَنْ آبِى مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شُرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبِدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللهِ . . . رَوَاهُ النَّسَآئِئُ .

۱۳۹۹: ابو موی اشعری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو آگ کہ میں شراب نوشی کروں یا اللہ کے سوا اس ستون کی عبادت کروں (نسائی)

## كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ (امارت اور قضاء كابيان) الْفَصُلُ الْأَوَّلُ

٣٦٦١ (١) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعَنِى فَقَدُ عَصَى الله، وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدُ اَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ اللهَ اللهَ عَصَى الله الله الله الله الله الله الله عَصَانِيْ ؛ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ – يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ اَجْراً، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۲۱: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، جس مخف میری اطاعت کی اور جس مخف میری اطاعت کی اور جس مخف نے میری نافرہانی کی اس نے اللہ کی افرہ بی اطاعت کی اور جس مخف نے امیر کی نافرہانی کی اس نے میری نافرہانی کی ہا شبہ نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافرہانی کی ہا شبہ المامت کبرئی پر فائز) امام و ممال ہے اس کے تھم سے جہاد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ خطرات سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ور نے کا تھم دے اور عدل کرے تو اس کیلئے اس کے سبب سے تواب ہوگا اور اگر اس کے برتکس وہ ظلم کا تھم دے تو اس سبب سے اس پر (وہال) ہوگا (بخاری مسلم)

٣٦٦٢ - (٢) **وَعَنْ** أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ – يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوّا لَهُ وَاطِيْعُوّا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۹۲: ام الحصین رضی الله عنمابیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اگر تم پر ناک (یا) کان کٹاغلام بھی امیر بنایاجائے جواللہ کی کتاب کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے تو تم اس کی بات سنواور اطاعت کرہ (مسلم)

٣٦٦٣: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'سنو اور اطاعت کرو آگرچه تم پر حبثی غلام (امیر) مقرر ہو جائے آگرچه اس کا سر (بوجه چمونا ہونے کے) متنه جیسا ہو (بخاری)

٣٦٦٤ - (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمُمْدِءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحْبُ وَكُرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۲۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مسلمان مخص کے لئے مروری ہے کہ وہ سمع و اطاعت کرے (خواہ اس عظم کو) وہ پند کرے یا اسے ناگوار خاطر گزرے جب کہ اسے الله کی نافرانی کا عظم نہ دیا جائے اور جب اسے الله کی نافرانی کا عظم دیا جائے تو اطاعت نہ کی جائے۔ (بخاری مسلم)

٣٦٦٥ ـ (٥) وَمَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةٍ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَغْرُوْفِ» ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۲۱۵ علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (الله کی) نافرمانی میں اطاعت نہیں ے اطاعت نہیں

٣٦٦٦ (٦) وَعَنْ عُبادةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبَالَ: بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ - وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا -، وَعَلَى اَنْ وَعَلَى اَنْ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٢٩: عبادة بن صامت رضی الله عنه بیان کرتے بین ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیعت کی کہ ہم بنیں سے اور تنگی و آسانی میں خوشی و ناخوشی میں اطاعت کریں سے اور آگر ہم پر (کسی کو) ترجیح وی جائے گی تو بھی اطاعت کریں سے اور ہم ان لوگوں سے امارت نہیں چھینیں سے جو اس پر قابض ہوں سے اور ہم جمال کمیں بھی ہوں سے عن حق بارے) میں ہم کسی طامت کرنے والے کی طامت سے خاکف نہ ہوں سے اور ایک روایت میں سے ہم امارت پر قا بنوں سے امارت نہیں چھینیں سے البتہ جب ان میں ظاہر کفروکھیں سے اور ایک روایت میں ہے دیل موجود ہوگی (بخاری مسلم)

٣٦٦٧ ـ (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا إِذَّا بَايُعْنَا رَسُولَ اللهِ بَيْكَةُ عَلَى السَّمَعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۱۱۷: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں جب ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی کہ سنیں مے اور اطاعت کریں گے تو آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ استطاعت کے مطابق اطاعت ہوگی (بخاری مسلم)

٣٦٦٨ ـ (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَجَةَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدُّ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُّوْتَ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَةٍ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۲۱۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو محض اپنے امیر میں اس بات کو دیکھے جس کو وہ پند نہ کرے تو مبر کرے ، اس لئے کہ جو محض بھی جماعت (کے نظم) سے بالشت بمر الگ ہوا اور پھراس حالت میں فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا (بخاری ، مسلم)

٣٦٦٩ – (٩) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْةَ يَقُولُ: هَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَخْتَ رَايَةٍ عِمِيةٍ —، يَغْضَبُ لِعَصِبِيَةٍ، أَوْ يَدْعُو لِعَصِبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقَتِلَ؛ فَفِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ عَمِيةٍ —، يَغْضَبُ لِعَصَبِيَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقَتِلَ؛ فَفِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اُمِّيْ بِسَيْفِه، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِى لِذِي عَهُدٍ خَرَجَ عَلَى اُمِّيْ وَلَسُتُ مِنْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۲۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (یہ) فرماتے ہوئے سا' جو فخص (امیرک) اطاعت سے الگ ہوا اور جماعت (کے نظم) سے علیمہ ہوا' وہ ای طالت میں فوت ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور جو فخص اندھا دھند لینی نامعلوم جمنڈے کے بیچے او آ رہا' عصبیت کے پیش نظر غصے میں آیا' عصبیت کی بنیاد پر دعوت دیتا رہا یا عصبیت کی دجہ سے مدد کرتا رہا اور قتل ہو گیا تو اس کا قتل ہونا جاہلیت کے انداز کا ہے اور جو فخص میرک امت کے ظاف تلوار لے کر نگلا' نیک و بد سب کو تمہ تیج کرتا ہے اور کسی مومن اندان کی اسے کھے پرواہ نمیں اور نہ ہی میرا اس سے کھے تعلق ہے نمیں اور نہ ہی میرا اس سے کھے تعلق ہو مسلم)

٣٦٧٠ ـ (١٠) وَعَنْ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ ٱلأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «حَيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهُمْ، وَيُمْخِضُونَكُمْ، وَتُلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قَالَ: قُلْنَا: وَشُولَ اللهِ! اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ - عِنْدَ ذٰلِك؟ قَالَ: «لاّ، مَا آقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَة، لاّ، مَا آقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَة، لاّ، مَا

اَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ اللَّا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالِ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِّنْ مَّعْصِيَةِ اللهِ؛ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِيُ مِنْ مَا عَلِيهِ اللهِ؛ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِيُ مِنْ طَاعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۵: عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آب نے فرایا میراد برتن امیروہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں وعائمیں کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں وعائمیں کرتے ہو اور وہ تم سے وحشی ہو اور وہ تم سارے لئے وعائمیں کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں اور تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں (راوی نے بیان کیا) ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس وقت انہیں معزول نہ کر دیں۔ آپ نے فرایا نہیں! جب تک کہ وہ تم میں "اقامتِ صلواۃ" کا فریشہ سرانجام ویتے رہیں جب تک کہ وہ اقامتِ صلوۃ پر کاربند رہیں۔ خردار! جس محف پر کوئی محف امیر بنایا گیا اس نے امیر کوئی محف امیر بنایا گیا اس نے امیر کو دیکھا کہ وہ کمی حد تک الله کی نافرانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کی نافرانی کرنے کو کراہت سے دیکھے لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے (مسلم)

٣٦٧١ - (١١) وَعَنْ إُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، تَغْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكِرَ فَقَدْ بَرِىءَ. وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنَّ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ». قَالُوْا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا؛ مَا صَلّوًا؛ لَا؛ مَا صَلّوًا» أَى: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۵: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم پر پچھ امیر مقرر ہول کے جن (کی پچھ باتوں) کو تم اچھا سمجھو کے اور (پچھ) کو برا سمجھو کے۔ جس مخص نے (ان کی بری باتوں کا) انکار کیا وہ بری ہو اور جس نے ان کو برا جانا وہ محفوظ رہا البتہ جس نے ان کو پند کیا اور ان کے مطابق چلا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ، کیا ہم ان سے اوائی کریں ؟ آپ نے فرایا ، نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں۔ نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں۔ نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں (جس نے ان کو ول سے برا جانا) اس سے مقعود ول کے ساتھ کروہ جانا اور ول سے انکار کرتا ہے۔ کے نظام کو قائم رکھیں (جس نے ان کو ول سے برا جانا) اس سے مقعود ول کے ساتھ کروہ جانا اور ول سے انکار کرتا ہے۔

٣٦٧٢ - (١٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُنُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً، وَّأُمُنُورًا تُنْكِرُ وَنَهَا» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ —، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٤٢: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين وسول الله صلى الله عليه وسلم نے بميں بتايا كه مستقبل قريب ميں تم ميرے بعد ترجيحات كو محسوس كرو مے اور ایسے كام ديكھو مے جنہيں تم اچھا نہيں سمجھو مے محلب كرام نے قريب ميں تم ميرے بعد ترجيحات كو محسوس كرو مے اور ایسے كام ديكھو مے جنہيں تم اچھا نہيں سمجھو مے محلب كرام نے

دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں کیا علم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' تم ان کے حقق اوا کرو اور اپنے حقق کے بارہ میں اللہ سے دعا کرد (بخاری' مسلم)

٣٦٧٣ - (١٣) **وَعَنْ** وَائِل بْنِ حُجْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! اَرَايْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَآءُ يَسَالُوْنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا، فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُونَا مَوْاهُ مُسْلِمٌ.

الاستان واکل بن مجررمنی الله عنه بیان کرنتے ہیں کہ سلمہ بن بزید نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا' اے الله کے رسول! آپ بتاکی! اگر امراء ہم پر مقرر ہوں جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں (لیکن) ہمیں ہمارے حقوق نہ دیں تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' سنو اور اطاعت کو اس لئے کہ ان پر وہ ذمہ داریاں ہیں جو تم پر ڈال دی می ہیں (مسلم)

٣٦٧٤ – (١٤) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رُضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالُ: هَمَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ -؛ لَقِى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۵۳: عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا ، جس مخص نے (اپنا) ہاتھ امیر کی اطاعت سے سینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ سے طاقات کرے گاکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو مخص فوت ہوا اور اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں ، وہ جاہلیت کی موت مرا (مسلم)

٣٦٧٥ – (١٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: "كَانَتُ بَنُوُ السَرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْآنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيْ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُوْنُ خُلُفَاءُ، فَيَكُثُرُوْنَ». قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوّا – بِيْعَةَ الْآوَّلِ فَالْآوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا استَرْعَاهُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۷۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' انبیاء علمہم السلام نی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہے جب ایک نی فوت ہو تا تو دوسرا نبی اس کا ظیفہ بن جا تا' بلاشبہ میرے بعد کوئی پیغمبر اسرائیل کی اصلاح کرتے رہے جب ایک نبی فوت ہو تا تا دریافت کیا' آپ میں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایا' نبیں۔ البتہ کثرت کے ساتھ ظفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا' آپ میں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایا'

پہلے ظیفہ ' پھر پہلے کی بیعت کا ایفا کرو لین ہر دور میں جس کی بیعت پہلے ہو' اس کی اطاعت کرو حقوق بورے کرو بلاشبہ اللہ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں دریافت کرے گا (بخاری مسلم)

٣٦٧٦ ـ (١٦) **وَعَنْ** آبِنَ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بُوْيِعَ لِخَلَيْفَتَيْنِ؛ فَاْقَتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۱۷۹: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جب دو امیروں کی بیت کی جائے تو بعد والے امیر کو قتل کر دو (مسلم)

٣٦٧٧ – (١٧) وَعَنْ عَرْفَجَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتٌ – وَهَنَاتٌ، فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِى جَمِيْعٌ ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَافِئاً مَنْ كَانَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٤٤ : عرفجه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا استعتبل میں فتے اور فسادات ہوں کے بس جو مخص امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہے تو اسے ته تی کر دو چاہے کچھ بھی ہو (مسلم)

٣٦٧٨ ـ (١٨) **وَمَنْهُ**، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: «مَنُ اَتَاكُمْ وَامْرُكُم جَمِيْعٌ عَلَى رَجُل ِ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٤٨: عرفجه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرایا جو مخص تمهارے پاس آئے جبکہ تمهارے اشخار کو پاس آئے جبکہ تمهارا نظام ایک مخص کے سرد ہے وہ تمهارے اتفاق کو نیست و نابود اور تمهارے اشخاد کو پاسہ پارہ کرنا چاہتا ہے تو تم اسے قل کردد (مسلم)

٣٦٧٩ (١٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ -، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ -، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ -، فَإِنْ جَآءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوْا عُنْقَ الْآخَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۷۹: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو مخص امیر ک بیت کرے' اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا دے اور اپنے دلی جذبات کو اس کے آلع بنا دے تو استطاعت کے مطابق اس کی اطاعت کرد اور اگر کوئی دو سرا مخص اس سے امارت چھینے کے لئے کوشاں ہو تو اس کو تہہ تیج کر دو (مسلم) ٣٦٨٠ - (٢٠) **وَمَنْ** عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِـيُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَسْالِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيْتُهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ النِّهَا –، وَإِنْ أَعْطِيْتُهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ النِّهَا –، وَإِنْ أَعْطِيْتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، · مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۷۰: حبد الرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ مجھے المرت کی خواہش نہیں کرتا ہوگی آگر تیری خواہش پر مجھے المرت عطا ہوئی تو مجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور آگر بلاخواہش مجھے المارت تغویض کی گئی تو تیری معاونت ہوگی (بخاری مسلم)

٣٦٨١ – (٢١) **وَعَنْ** أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْــهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: «إِنَّكُمْ سَتَخْـرِصُوْنَ عَلَى الاَّمَـارَةِ، وَسَتَكُـوْنُ نِـدَامَـةً يَـوْمَ الْقِيَـامَـةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضَعَـةُ وَيِثْسَتِ الْفَاطِمَةُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' مستقبل میں تم امارت کی خوامش کو کے جبکہ قیامت کے دن امارت (کا حمدہ) باعث ندامت ہو گا اپس دور امارت کس قدر بھلا و کھائی دیتا ہے اور معزولیت کا دور کس قدر دلخراش ہو تا ہے (بخاری)

٣٦٨٢ - (٢٢) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَسَا رَسُولَ اللهِ! الآ تَسْتَغْمِلُنِيْ؟... قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِى، ثُمَّ قَالَ: «يَا آبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا آمَانَةٌ، وَإِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، الآمَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَآدَى الَّذِي عَلَيهِ فِيْهَا». وَفِي روايَةٍ. قَالَ لَهُ: «يَا آبَا ذَرِّ، إِنِّى آرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّى أَحِبُ لِكَ مَا أَحِبُ لِنَفْسِى، لا تَأْمَرَنَ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنُ مَالَ يَتِيْمٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۲: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ جھے کوئی جدہ کیوں نہیں دیتے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا اے ابوذر! یقینا تو کزور ہے اور حمدہ امانت ہے بلاشہ قیامت کے دن حمدہ رسوائی اور ذلت کا باعث ہو گا سوائے ان لوگوں کے جنوں نے اس کے حقوق کو سوچ سجھ کر مامل کیا اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہا اور ایک روایت میں ہے آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اب ابوذر! میں تجھے کرور سجمتا ہوں اور میں تیرے لئے وہی کچھ پند کرتا ہوں جو اپنے لئے پند کرتا ہوں کتھے دو اندانوں پر عومت نہیں کرتا ہوگی اور نہ بیتم کے مال کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے سرایتا ہوگی (مسلم)

٣٦٨٣ ـ (٣٣) **وَعَنَ** أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِى عَمِّى . فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ. وَقَالَ الآخر مِثْلَ اذْلِكَ فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هٰذَا الْعَمَل أَحَدًا سَالَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. وَفَى رَوَايَةٍ قَالَ: «لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمْلِنَا مَنْ أَرَادَهُ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۱۸۳: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں اور میرے وہ چازاد بھائی نبی صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! ہمیں کی ایے علاقے کا امیر نامزد فرائیں جس کو الله نے آپ کے ذیر تکین کر دیا ہے۔ دو سرے نے بھی ایکی ہی خواہش کا اظمار کیا۔ آپ نے فرایا 'الله کی فتم! بلاشبہ ہم کی ایسے انسان کو امیر نامزد نہیں کرتے جو امارت کا طلب گار ہویا جو اس کی لالج رکھتا ہو اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا 'ہم ایسے مخص کو عمدہ عطا نہیں کرتے جو عمدے کا خواہشند ہو (بخاری 'مسلم)

٣٦٨٤ ـ (٢٤) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرِاهِيَةْ لِهٰذَا الْاَمْرِ – حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۸۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم لوگوں میں سے بہترین ان لوگوں کو پاؤ کے جو امارت سے شدید نفرت کریں کے یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں (بخاری' مسلم)

وضاحت : اس مدیث کے مفہوم میں اختلاف ہے ایک صورت یہ ہے کہ جو مخف امارت کا خواہشند نہیں جب بلاطلب اسے امارت ہاتھ آ جائے گی تو وہ امارت کو تابندیدہ نہیں سمجھے گا جب کہ اللہ کی اعانت اس کے شامل حال ہوگ۔ یمی وجہ ہے کہ سلف صالحین کو جب امارت کے منصب پر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے اس کی حفاظت کیلئے جنگ کی۔ ورمری صورت یہ ہے کہ مارت کے منصب پر فائز نہ ہو' امارت کو کروہ گروہ گروانے۔ لیکن جب بلاطلب امارت میں سمجھے۔ تیمری صورت یہ ہے کہ امارت کے منصب کو امارت کے خصب کو امارت کے جو انجھا نہیں سمجھے میں جب بلا میں سمجھے۔

اس حالت میں وہ بهترین لوگوں میں شار ہوتے ہیں اور جب امارت کے منصب پر سرفراز ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا

شار بهترين لوگول ميس نهيس موتا (تنقيم الرواة جلد ٣ صفحه ١١١)

٣٦٨٥ ـ (٢٥) وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَّذِه وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ، الآ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعَيْتِهِ ، . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

ہداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، خروارا تم سب دہ وار ہو اور تم سب سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا پس لوگوں کا امیر ذمہ وار ہے اور اس سے عوام کے بارے میں سوال ہو گا اور گھر کا فردِ اعلیٰ اپنے گھر والوں کی جانب سے بواب وہ ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کے بارے میں بوچھا جائے گا اور عورت اپنے فاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی محران ہے اس سے ان کے بارے میں سوال ہو گا۔ خروار ! تم میں سوال ہو گا۔ خروار ! تم میں سوال ہو گا۔ خروار ! تم میں سے ہر ہخص محران ہے اور تم میں سے اس کے بارے میں سوال ہو گا (بخاری مسلم)

٣٦٨٦ - (٢٦) **وَمَنْ** مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ وَالِ يَلِى رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ؛ اِلَّا حَرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ .

٣١٨٦: معقل بن تيار رضى الله عنه بيان كرتے بين ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمايا ، جو حاكم مسلمانوں كے كى كروه پر حكومت كرتا ہے اگر وہ اس حالت ميں فوت ہواكہ ان كے ساتھ وحوكہ كرتا رہا تو الله اس پر جنت كو حرام كر دے كا (بخارى مسلم)

وضاحت : مناه ی سزا لے کے بعد جنت میں داخل ہو گا اس مدیث کا منہوم زجر و تو یع بر منی ہے (داللہ اعلم)

٣٦٨٧ - (٢٧) **وَمُنْهُ**، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يسترعيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطَّهَا بِنَصِيْحَةٍ - ، اللَّالَمْ يَجِذْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۷: معمل بن آیار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، جس مخص کو الله رحیت کا حاکم بنا آ ہے لیکن وہ رحیت کی خرشو نہیں پائے گا (بخاری مسلم)

وضاحت ؛ یہ عم اس وقت ہے ، جب حاکم کی موت کفرر ہو یا وہ رعیت پر ظلم کو جائز سجمتا ہو یا سابقین اولین کے ساتھ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا (تنقیع الرواۃ جلد سفد ساتھ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا (تنقیع الرواۃ جلد سفد ساتھ

٣٦٨٨ - (٢٨) **وَمَنْ** عَائِذِ بَنِ عَمْرٍورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَآءِ الخُطَمَةُ، ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۸: عائذ بن ممرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، بلاشبه بدترین محمران وہ ہیں جو رحیت پر ظلم کرنے والے ہیں (مسلم)

٣٦٨٩ ـ (٢٩) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ؛ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِى مِن اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ؛ فَارْفَقْ بِهِهِ, رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو محض میری امت کی کمی ذمه واری پر متعین ہوا چراس نے میری امت کو مشقت میں ڈالا ' تو اے اللہ! تو اس کو مشقت میں ڈال اور جو محض میری امت کے کمی کام پر سرفراز ہوا اور اس نے میری امت سے فراخی کا برناؤ کیا پس تو اس پر نری فرما (مسلم)

٣٦٩-(٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وإنَّ الْمُقْسِطِيْنَ — عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمْنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ، الَّذَيْنَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَالْمَلِيْهِمْ وَمَا وَلُوّا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۹: عبدالله بن عمو بن عاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا انساف کرنے والے (حکام) الله کے وائوں ہائتہ وائیں جانب نور کے منبوں پر بیٹے ہوں گے۔ جبکہ الله کے وون ہائتہ وائیں ہیں۔ (انساف کرنے والوں سے) مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے وائرہ اقتدار میں اور اپنے اعل و عیال میں اور رحمت کے معاملات میں عدل و انساف کرتے ہیں (مسلم)

٣٦٩١ ـ ٣٦٩ ـ (٣١) **وَعَنُ** آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيّ، وَلاَ السَّتُخْلِفَ مِنْ خَلَيْفَةٍ، اللّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ —: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الله». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الله». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۱۳۹۹: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس نمی کو اللہ تعالی نے مبعوث فرایا اور جس مخص کو منصب خلافت تغویض کیا تو اس کے دو خصوصی مثیر ہوتے ہیں ایک مثیر اے اچمی بات کا عکم دیتا ہے اور ایجھے کام کی ترفیب دلا تا ہے اور دو سرا مثیر اے برائی کا عکم دیتا ہے اور برے کام کی ترفیب دلا تا ہے جبکہ برے کاموں سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ فرائے (بخاری)

٣٦٩٢ (٣٢) وَمَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِمِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمُنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرَطِ - مِنَ الْآمِيْرِ. رَّوَاهُ البُخَارِيُّ.

۳۱۹۲: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سعد رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم کے ہاں وی مقام رکھتے تنے جو کسی حاکم (کے ہاں) کسی پولیس افسر کا ہوتا ہے (بخاری)

٣٦٩٣ - (٣٣) **وَعَنْ** أَبِى بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رُسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارُسَ قَذَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسُرَى. قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمَرَهُمْ اِمْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۹۳: ابوبکرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کپنی کہ امراندوں نے کسری کی بیٹی کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا ہے تو آپ نے فرمایا ، وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جنوں نے حکومت کی باگ دور کی عورت کے ہاتھ میں دے دی (بخاری)

وضاحت ؛ ایک مدیث میں عورت کو خادند کے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے داخلی امور کا حاکم قرار دیا ہے۔
اس لئے اس تھم کو عام تھم سے مستثنی قرار دیا جائے گا جبکہ عوای حکومت کی سربراہ عورت نہیں ہو سکتی۔ البتہ عورتوں سے مخلف امور میں مشورہ لینا اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق معاشرہ میں انہیں ذمہ داریاں سونچا شرعام جائز ہے جیسا کہ تعلیمی اداروں میں انہیں ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں (داللہ اعلم)

#### رَّ رَوْمِ سُّ الفَصَلُ الثَّانِيُ

٣٦٩ ٤ ٣٦٩ - (٣٤) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«آمُرُكُمْ بِخَمْسِ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِى سَبِيْلِ اللهِ. وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يُسَرَاجِعَ - . وَمَنْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَهُو مِنْ جُنْى جَهَنَّمَ - ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسَلِمٌ . رَوَاهُ الْحُمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُ .

ومری فعل: ۱۳۹۳: مارث اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا میں حبیب پانچ باتوں ہماوت اسم اطاعت جرت اور جاد فی سیل اللہ کا تھم دیتا ہوں بلاشہ جو مخص ایک جماعت سے ایک بالشت کے برابر دور ہوا اس نے اسلام کا پٹہ الزّام اپنی کردن سے اثار دیا محربہ کہ وہ جماعت میں واپس آ جائے اور جس مخص نے جالمیت کا نحو بلند کیا اس کا شار دوز فیوں میں ہو گا اگرچہ وہ روزے رکے کمازیں اوا کرے اور مسلمان ہونے کا دعوی کرے (احمر کرنے)

وضاحت: جرت سے مقمود فن کمہ سے پہلے کمہ کرمہ سے مید منورہ کی جانب جرت کرنا داوالکاو سے

دارالاسلام کی طرف بجرت کرنا' دارالبدعت سے دارالین کی طرف بجرت کرنا اور معصیت سے تائب ہونا ہے اور جماعت سے مقصود صحابہ کرام' تابعین' تع تابعین اور سلف صالحین کی تماعت ہے (تنقیع الرواۃ جلد مفحد الله مناس

٣٦٩٥ ـ ٣٦٩٥ وَهُنَ زِيَادِ بَنِ كُسَيِّ الْعَدَوِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ آبِى بَكُرَةً تَحْتَ مِنْبَرِ آبْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ. وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ. فَقَالَ آبُوْ بِلَالٍ: أَنْظُرُوْا إِلَى آمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ. فَقَالَ آبُوْ بَكُرَةً: أُسْكُتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ آهَانَهُ اللهُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

1740: زیاد بن کسیب عدوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس ابو بکرہ کے ساتھ منبر کے قریب تھا۔ ابن عامر خطبہ وے رہا تھا اس نے باریک لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس پر ابو بلال نے کما' ہمارے اس امیر کو دیکھو! جس نے فساق کا لباس پہن رکھا ہے۔ ابو بکرہ نے کما' خاموش رہ! جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرایا' جس نے زمین پر اللہ کے ماکم کی ابانت کی' اللہ اس کی ابانت کرے گا (ترزی) اس نے مدیث کو حسن خریب قرار ویا ہے۔

٣٦٩٦ ـ (٣٦) **وَمَنِ** النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مُعْصِيَةِ الْخَالِقِ». رَوَاهُ فِى «شَرْحِ السُّنَّةِ» ·

۱۳۹۹: نواس بن سمعان رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب الله کی نافرمانی موتی ہوتی ہوتو گلون کی اطاعت نه کی جائے (شرح السنہ)

٣٦٩٧ (٣٧) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ، اِلَّا يُؤْتِى بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا —، حَتَّى يَفُكُ عَنْهُ — الْعَدُلُ اَوْ يُوْبِقَهُ — الْجَوْرُ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

١٣٩٤: ابو جريره رضى الله عند بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا ، جو فض وس انسانوں پر امير اب ب است قيامت كے دن محلے ميں طوق وال كر لايا جائے كا يمال تك كه اس كا عدل است نجات ولا دے كا يا اس كا علم است جاه و برياد كر دے كا (دارى)

٣٦٩٨ ـ (٣٨) وَمَثْمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلُ لِلْأُمْرَآءِ، وَيْلُ لِلْعُرَفَآءِ -، وَيْلُ لِلْعُرَفَآءِ -، وَيْلُ لِلْأُمْرَآءِ، وَيْلُ لِلْعُرَفَآءِ -، يَنَ وَيْلُ لِلْأَمْزَآءِ، لَيْتَمَنَّيْنَ أَقْوَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ نَوَاصِيَهُمْ ﴿ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرِيَّا، يُتَجَلَّجَلُونَ - بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ، وَانَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا» رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَرَوَاهُ آخَمَدُ، وَفِي رِوَايَتِهِ: «اَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثَّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ، وَلَمْ يَكُوْنُوا عُمِّلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ»

۱۳۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'امراء کے لئے تابتی ہے اور (قبائل کے) ذمہ دار لوگوں کے لئے تباتی ہے۔ خزا نچوں کے لئے تباتی اور بریادی ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اس بات کی آرزد کریں گے کہ ان کی پیشانیوں کے بال ثریا ستارے کے ساتھ لاکا دیئے جاتے 'وہ آسان اور زمین کے درمیان حرکت کرتے رہے لیکن انہیں اقدار نہ ملا۔ (شرح السنہ۔ احمد) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ان کے بال ثریا ستارے کے ساتھ بائدھ دیئے جاتے اور وہ آسان و زمین کے درمیان حرکت کرتے رہے لیکن وہ کی کام پر حاکم نہ بنائے جاتے۔

٣٦٩٩ ـ (٣٩) **وَعَنْ** غَالِبِ القَطَّانِ، عَنْ رَجُل ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَـدِّه، رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ لَآئِدً لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءِ ، وَلٰكِنَّ الْعُرِفَاءَ فِى النَّارِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُد.

۳۱۹۹: عالب قطان ایک مخض سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم فرایا ، قبیلوں کے جوہر ربوں کے بغیر گزارہ ممکن نہیں لیکن قبائل کے دمہ دار دونے میں جائیں گے (ابوداؤد)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند جس ایک سے زیادہ رادی مجول بیں (تنقیع الرواۃ جاد ۳ منی ۱۳۰۰ منی ۱۳۰ منی ۱۳۰ منی ۱۳۰۰ منی ۱۳۰ منی

وَاعْنَدُكَ بِاللهِ مِنْ امَارَةِ السَّفَهَآءِ». قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَامْرَآءَ سَيَكُونُونَ مِنْ وَاعْدُكَ بِاللهِ مِنْ امَارَةِ السَّفَهَآءِ». قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَامْرَآءَ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، مَنْ دَخَلَ، عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسُوّا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَنْ يَرِدُوا عَلَى الْحَوْض، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ مَا يُعَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ وَلَوْ اعْلَى الْحَوْض، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِدِيهُمْ عَلَى الْحَوْض، وَوَاهُ التّرْمِذِي عَلَى طُلْمِهِمْ؛ فَأَوْلِئِكَ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، وَاوْلِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْض، وَوَاهُ التّرْمِذِي وَالْمُعُمْ، وَالنَّهُمْ وَالْمُعُمْ، وَالْمُلْمُهُمْ، وَالْمُلْمُ عَلَى الْحَوْض، وَوَاهُ التّرْمِذِي مَنْ اللهِ وَالْمِنْ لَمْ يَرْدُونَ عَلَى الْحَوْض، وَالْمُ التَّرْمِذِي مُ وَالْمِنْ لَمْ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْض، وَالْمُ التَّيْرُمِذِي مُ اللّهِ وَالْمُولِيْكَ مِنْ لَمُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكَ مِنْ لَمْ مَا لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الْمُولِيْلُ لَا اللّهُ وَلَيْكَ مِنْ لَمْ مُولِلُونَ عَلَى الْمُولِيْكَ مَنْ لَمْ عَلَى اللْمُولِقُونَ عَلَى الْمُولِيْكَ مِنْ عَلَى الْمُعْمِمْ وَلَهُ السِمُ الْمُ اللّهُ الْمُعُمْ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولِيْكَ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللْمُ اللّهُ الْمُولِيْكَ مُ الْمُعْمِمْ وَلَا مُعْلَى اللْمُولِيْكَ مُولِيْكَ مُنْ اللهِ اللْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٠٤٠٠: كعب بن عجره بيان كرتے بين ميرے لئے رسول الله ملى الله عليه وسلم نے دعا كرتے ہوئے قرايا ميں كھے

ب وقونوں کی امارت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس نے دریافت کیا' وہ کیا ہے؟ آپ نے فرایا' میرے بعد امراء موں کے جو لوگ ان کے پاس کے اور ان کی جموٹی باتوں کو بھی سچا کما اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی اور ان کے ظلم کے باوجود ان کی اعانت کی تو وہ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہوں اور وہ بھی میرے حوش کو ٹر پر وارد نہیں ہوں گے اور جو لوگ ان کے پاس نہ گئے اور نہ ان کی جموٹی باتوں کو سچا کما اور نہ ان کے ظلم پر ان کی اعانت کی' پس ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے موں اور یہ لوگ میرے حوض کو ٹر پر وارد موں کے (ترفری) نمائی)

١ • ٣٧٠ - (٤١) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا - ، وَمَنْ أَتْبَعَ الصَّيْدَ غَفَل - ، وَمَنْ أَتَى السَّلْطَانُ أُفْتَتِنَ . . . رَوَاهُ أَخْمَدُ ، وَالنَّسَائِقُ ، وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاؤُدَ: «مَنْ لَزِمَ السَّلْطَانَ أُفْتَتِنَ - ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا » . السَّلْطَانِ دُنُوًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا » .

۳۷۹: ابن عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جس مخص نے جگل میں سکونت افتیار کی اس کا عزاج ورشت ہوا اور جو شکار کے دربے ہو گیا وہ عبادت اور جماعت سے عافل رہا اور جس مخص نے حاکم کے بال آنا جانا رکھا تو وہ فقے میں جلا ہوا (احمر ' ترفری ' نسائی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے جس مخص نے خود کو حاکم کے بال آنا جانا رکھا وہ فقے میں جلا ہوا اور جس قدر کوئی مخص کسی حاکم کے قریب ہو تا ہے اس قدر اللہ سے دور ہو تا ہے۔

وضاحت : دراصل مولف نے ابن مباس اور ابو بریرة سے مردی دو الگ الگ حد یوں کو ایک کر دیا ہے۔ ابن مباس سے مردی حدیث "جو فض حاکم کے باں آتا جاتا ہے" ابو بریرة سے مردی حدیث "جو فض حاکم کے باں آتا جاتا ہے" ابو بریرة سے مردی ہے ابن مباس سے مردی ہے ابن مباس سے مردی ہے ابن مباس سے مردی حدیث میں ابو مولی وصب بن منب سے بیان کرتے ہیں اور ابومولی رادی معروف نمیں ہے اور ابو بریرة سے مردی حدیث میں جو ابوداؤد میں ہے افساری مجع "ابو بریرة سے بیان کرتے ہیں۔ پس مجع آگر صحابی ہے تو اس کی جمالت مودی حدیث میں جو ابوداؤد میں ہے افساری مین سے استدلال بکڑنا جائز نمیں (تنقیع الرواۃ جلد اس موری)

٢ • ٣٧٠ ـ (٤٢) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَرَبَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمُّ قَالَ: «اَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتُ وَلَمْ تَكُنْ اَمِيْرًا، وَلَا كَاتِبًا، وَلِا غِرِيْفًا، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ .

۳۵۰۲: مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے ددنوں کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اے قدیم! اگر تم امیر شی اور قبلے کے ذمہ دار انسان نہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئے تو تم کامیاب ہو (ایوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں صالح بن یجی رادی کے بارے میں امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس میں "نظر" ہے (میزان الاعتدال جلد الله صفحه ۱۵ منظر" ہے (میزان الاعتدال جلد الله صفحه ۱۵ منظر الله البانی نے بھی اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکوٰۃ علامہ البانی جلد الله صفحہ ۱۰۹۵)

٣٧٠٣ ـ (٤٣) **وَمَنْ** عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قِمَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ » يَغْنِى: اللَّذِي يُعَشِّرُ النَّاسَ... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۷۰۳: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جو تجار سے محصول وصول کرتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس محصول سے مراد موجودہ دور کا محصول نہیں ہے کیونکہ جو تجارتی مال شریس داخل ہوتا ہے اس پر محصول چوگی کا معرف رفاہ عامہ کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے اس محصول کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا (داللہ اعلم) نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صغیمہ)

٣٧٠٤ (٤٤) **وَعَنَ** آبِيَ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ احَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْفَامَةِ وَاَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إِمَامٌ عَادِلٌ. وَإِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاَشَدَّهُمْ عَذَاباً». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَاَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إِمَامٌ جَآثِرٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

۳۷۹۳؛ ابوسعید رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مجوب اور سب سے زیادہ مقرب ایبا امام ہو گا جو عدل و انساف کرتا رہا اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا اور انتمائی شدید عذاب میں جٹلا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سے بہت دور وہ امام ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتا رہا (ترزی) امام ترزی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ترزی صفحہ ۱۵)

٥٠٠٥ ـ (٤٥) وَصَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَتِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَآئِرٍ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۷۰۵: ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'افضل جماد اس مخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے مجی بات کتا ہے (ترفری 'ابوداؤد' ابن ماجه)

٣٧٠٦ - (٤٦) وَرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنَّسَآئِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

٣٤٠١: نيز احمد اور نسائي نے اس مديث كو طارق بن شاب سے بيان كيا ہے۔

٣٧٠٧ ـ (٤٧) وَمَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عِنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا آرَادَ اللهُ بِالْآمِيْرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِى ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ آعَانَهُ — وَإِذَا آرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِى لَمْ يُذُكِّرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنّهُ... رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

2042: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب اللہ تعالی کی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فراتے ہیں تو اس کونچ بولنے والا وزیر عطاکرتے ہیں اگر حاکم بھولتا ہے تووہ اسے یاو ولا دیتا ہے اوراگر اسے یاد ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتاہے اور جب اللہ اس کے ساتھ بھلائی کاارادہ نہیں فراتے تو اس کے لئے برا وزیر میا فراتے ہیں اگر وہ بھولتا ہے تو اس کی قدد نہیں کرتا (ابوداؤد 'نسائی)

٣٧٠٨ - (٤٨) وَعَنْ آبِنَ أُمَامَةَ رَضِىَ الله عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا الْبَعْى الرِّيْبَةَ – فِي النَّاسِ آفْسَدَهُمْ». رَوَاهُ آبُوْ دَاوْدَ.

۳۷۰۸: ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' بے شک حاکم جب لوگوں کے عیوب دُھوندنے شروع کر دے تو وہ لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیتا ہے (ابوداؤد)

٣٧٠٩ ـ (٤٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّكَ اذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ الْمُسَدِّتَهُمْ»... رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۷۰۹: معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بیک جب تو لوگوں کے عیوب وُمور نے شروع کر دے گا تو تو انہیں فساد میں جالا کر دے گا (بہتی شعب الایمان)

٠ ٣٧١٠ ـ (٥٠) وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «كَيْفَ آنَتُمْ وَأَئِمَةٌ مِّنْ بَعْدِي، يَسْتَآثِرُ وْنَ بِهِذَا اللَّهٰيَءِ؟» قُلْتُ: آمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِمَةٌ مِّنْ بَعْدِي، يَسْتَآثِرُ وْنَ بِهِذَا اللَّهٰيَءِ؟» قُلْتُ: آمَا وَالَّذِي بَعْثَلَى خَيْرِ مِّنْ ذَٰلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ». عَاتِقِي ثُمَّ أَضُرِبُ بِهِ حَتَّى آلْقَاكَ. قَالَ: «أَوَلَا آذَلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدٍ.

۱۳۷۰: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تمارا کیا طال ہو گا؟ جبکہ میرے بعد کچھ امراء ایسے ہوں گے جو فئی کے مال کو (اپنے لئے) خاص کرلیں سے میں نے عرض کیا 'اس ذات کی فتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبدوث کیا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا پھر تلوار مار تا چلا جاؤں گا یماں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی (یعنی میں فوت ہو جاؤں گا) آپ نے فرمایا 'کیا میں تہیں اس سے بمتر بات نہ بناؤں؟ (وہ یہ ہے) کہ تو مبرکر' یمال تک کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں خالد بن وحمیان راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد مسخد ۱۲۱ تنقیع الرواقہ طلا مند ۱۲۱)

### ردر و مَدَ و الفصل الثالِث

٣٧١١ (٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اَتَدُرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الَّذِيْنَ اِذَا السَّابِقُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: «الَّذِيْنَ اِذَا السَّابِقُونَ اللهِ عَرِّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ».

تیسری فصل: ۳۷۱: عائشہ رضی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے ہیں سب سے پہلے جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرایا 'وہ لوگ ہوں گے کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے قبول کریں اور جب ان سے حق بات (کنے کا) معالبہ کیا جائے تو وہ بلا ججک کمیں اور وہ لوگوں کے لئے وی فیملہ اپنے لئے (پند) کرتے ہیں (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن سعد رادی میں کلام ہے تاہم اس کی متوید روایات پہلی فصل میں کرر چکی ہیں (الجرح والتحدیل جلد مفد ۱۸۲۰ المجرومین جلد مفد ۱۳۳۵ المناوی میں کرر چکی ہیں (الجرح والتحدیل جلد مفد ۱۸۲۵ المجرومین جلد مفد ۱۳۷۳ تنظیع الرواۃ جلد مفد ۱۳۱۸) مفد ۱۳۷۳ میزان الاعتدال جلد مفد ۱۳۷۸ تقریب التهذیب جلدا مفد ۱۳۷۳ تنظیع الرواۃ جلد مفد ۱۳۱۸)

٣٧١٢ ـ (٥٢) وَعَنْ جَابِرِ بنَ سَسْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْتُولُ: «ثَلَاثَةٌ اَخَافُ عَلَى أُمَّتِى: الْإستَسْقَاءُ بِالْآنُواءِ ، وَحَيْفُ - السُّلُظَانِ، وَتَكُذِيْبُ بِالْقَدْرِ،

۳۷۱ : جابر بن سمرة مضى الله عنه بيان كرتے بين ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا آپ نے فرايا ، ميں اپني امت كے لئے تين چيزوں كا خطره محسوس كريا ہوں ستاروں كو بارش (كا سبب) قرار دينا ، ماكم كا (رعايا بر) ظلم كرنا اور تقدير كو جمثلانا (احمد) وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن قاسم رادی کو اہام احمد نے ضعیف قرار دیا ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ صفحہ۱۱۱)

٣٧١٣ ـ (٥٣) وَعَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتَّةَ أَيَّامٍ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ! مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ». فَلَمَّا كَانَ الْيَهِمُ السَّابِعُ. قَالَ: «أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرٍّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ! مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ». فَلَمَّا كَانَ الْيَهِمُ السَّابِعُ. قَالَ: «أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرٍ امْرِكَ وَعَلاَنِيَتِهِ، وَإِذَا اَسَأَتَ فَاخْسِنْ، وَلا تَسُالَنُ اَحَداً شَيْنًا وَإِنْ شِهْطَ سَوَّطُكَ، وَلا تَتَبْضِى اللهُ عَلْمَ وَلا تَتَبْضَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ساس : ابوذر رہنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ روز فرایا 'اے ابوذرا آ آج کے دن کے بعد جو تجھے کما جائے گا (اسے) محفوظ کرنا ہو گا 'جب ساتواں دن ہوا تو آپ نے فرایا ' میں تجھے پوشیدہ اور ظاہر سب امور میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرنا ہوں اور جب تو برا کام کر بیٹے تو اچھا کام بھی کر اور کسی مخص سے کسی چیز کا سوال نہ کر اگرچہ تیرا کوڑا گر جائے (جبکہ تو سواری پر سوار ہو) اور کسی کی امانت ایج قبضہ میں نہ رکھنا اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا (احمد)

وضاحت : آپ نے خصوصیت کے ساتھ ابوزر کو تھم دیا کہ وہ کی کی ابات اپنے پاس نہ رکھے اور فیصلہ نہ فرائے۔ اس کا سبب یہ معلوم ہو آ ہے کہ آپ ابوزر کے بارے میں نفیاتی طور پر بھانپ گئے تھے کہ یہ فخص ان دونوں کاموں کی المیت نہیں رکھتا اس لئے آپ نے خاص طور پر انہیں ان امور کی انجام وہی سے روکا (واللہ اعلم)

٣٧١٤ – (٥٤) **وَعَنْ** اَبِي اُمَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي اَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلكَ ، إِلَّا اَتَاهُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكُهُ بِرَّهُ ، اَوْ اَوْبَقَهُ إِثْمُهُ ، اَوَّلُهَا مَلاَمَةً ، وَاوْسَطُهَا نَدَامَةً ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

سال الرامد رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'جو فض وس یا وس سے اللہ اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'جو فض وس یا وس سے زائد (افراد) پر حاکم بنا تو قیامت کے دن اللہ عزوجل اس کو اس حالت میں لائیں گے کھ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جگڑا ہوا ہو گا۔ تو اس وقت اس کے نیک کام اے نجات دلائیں گے یا اس کے گناہ اسے براد کر دیں گے۔ امارت آغاز میں باعث ملامت ہوتی ہے اور درمیان میں باعث ندامت اور آخرکار قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہوگی (احمد)

٣٧١٥ - ٣٧١٥) **وَمَنْ** مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَامُعَاوِيَةً! إِن وُلِيْتَ آمْرًا فَاتَّقِ اللهُ وَاعْدِلْ». قَالَ: فَمَا زِلْتُ آظُنُّ أَنِّى مُبْتَلِّى بِعَمَلٍ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى اَبْتِلْیْتُ. ۳۵۵ : معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اے معاویہ ' آگر بھتے عائم بنایا جائے تو تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ معاویہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس یقین کے ساتھ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فران کے مطابق میں عائم بنایا جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے عائم بنایا گیا (احمد ' بہتی ولا کل النوہ)

اللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنِ - ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ» . . . رَوَى اللهَ عَالَىٰ اللهِ عَلَمُ ، وَرَوَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ ، وَرَوَى اللهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ ، وَرَوَى اللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنِ - ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ» . . . رَوَى الْاَحَادِيْثَ السِّتَّة ، اَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنِ - ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ» . . . رَوَى الْاَحَادِيْثَ السِّتَّة ، اَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَهْمِقِيُّ حَدِيْثَ مُعَاوِيَة فِي «دَلاَئِلِ النبوَّةِ» .

۳۷۲۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم مصم کے آغاز کے فتوں اور نوعر جالل حاکموں سے اللہ کی بناہ طلب کرد (احمد)

وضاحت : نوعمر جائل حکام سے مراد برید بن معاویہ اور مروان بن تھم اور ان جیے لوگ مراد ہیں۔ معلوم ہوا کہ کم عمر والے کی انسان کو قامنی نہ بنایا جائے اور معصد سے اس لئے پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے کہ اس دور میں مظیم فننے رونما ہوئے جن میں حیین کا قتل 'جنگ حرہ اور اس جیسے دیگر واقعات شامل ہیں (تنظیم الرواۃ جلد مس مفدے)

٣٧١٧ ـ (٥٧) **وَمَنْ** يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ يُؤنُسَ بْنِ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ ' اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَمَا تَكُوْنُونَ، كَذْلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ) .

وضاحت: اس مدیث کی سند میں یجیٰ بن ہاشم راوی ضعیف ہے (مکلوة علامہ البانی جدم صفحہه)

٣٧١٨ - (٥٨) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ السَّلُطَانَ ظِلَّ اللهِ فِي الْاَرْضِ، يَاْوِى اللهِ كُلُّ مَظْلُومِ مِنْ عِبَادِهِ، فَاِذَا عَدَلَ كَانَ لَـهُ الْاَجْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكْرُ، وَإِذَا جَارَ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ –، وَعَلَى الرَّعِيةِ الصَّبْرُ».

۳۵۱۸: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ہی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، بیک حاکم زمین پر الله کا سایہ ہو گا ہے۔ الله کے بندول میں سے مظلوم افراد اس کا سارا علاش کرتے ہیں جب حاکم وقت انساف کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا اور رحیت اس کے لئے شکر گزار ہوگی اور جب حاکم وقت علم کرے گا تو (ظلم کا) گناہ اس پر ہوگا اور رعیت کے لئے مبر کرنا ہوگا (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : حدیث کی سند میں سعید بن سنان راوی ضعیف ہے امام بخاری نے اس کو مکر الحدیث قرار دیا ہے (الجرح والتحدیل جلدم صغید ۱۳۲۸ سخید ۱۳۳۸ الفعفاء والمتروکین صغید ۲۲۸ میزان الاعتدال جلدم صغید ۱۳۳۸ تقریب التهذیب جلدا صغید ۲۹۸)

٣٧١٩ ـ (٥٩) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيْقٌ. وَإِنَّ شَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيْقٌ. وَإِنَّ شَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ،

۳۷۱۹: عمر بن خطاب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے کیفینا تیامت کے دن الله کے بندول میں سے الله کے ہاں وہ مخص مرتبہ و مقام کے لحاظ سے افضل ہو گا جو (دنیا میں) عدل و انصاف کرنے والا ایبا حکمران تھا جو (رنیا میں) درم بر آؤکر آ تھا اور یقینا تیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ مخص انتمائی ذات میں ہو گا جو (دنیا میں) فالم اور مشدد فتم کا حکمران تھا (بہتی شعب الایمان)

٣٧٢٠ (٦٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى آخِيْهِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ، آخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَى الْآخَادِيْتُ الْآرْبَعَةَ الْبَيْهَقِيُّ فِى

«شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ فِي حَدِيْتِ يَحْيَى هٰذَا: مُنْقَطِعٌ، وَرَوايَتُهُ ضَعِيْفٌ.

۳۷۲۰: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص اپنے بھائی کو خوفتاک نگاہوں سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن الله اس کو خوف زدہ کرے گا (بیعتی شعب الایمان) وضاحت: یہ روایت ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۸۸)

٣٧٢١ (٦١) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا اللهُ اللهُو

اسع: ابودرداء رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى ارشاد فرماتے بين-

میں اللہ ہوں' مرف میں ،عبود برحق ہوں' میں حکرانوں کا مالک ہوں' میں پادشاہوں کا بادشاہ ہوں' حکرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں حکرانوں کے دلوں کو اپنے بندوں کے لئے پھیر دیتا ہوں وہ ان پر شفقت اور نری کرتے ہیں لیکن جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں حکرانوں کے دلوں کو پھیر رتا ہوں' وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں اور انہیں مختف مزاؤں میں جٹلا کرتے ہیں اور وہ انہیں برترین فتم کے عذاب سے دوجار کرتے ہیں۔ پس تم اپنے آپ کو (اس بات میں) مشغول نہ کو کہ تم حکرانوں کے لئے بد دعا کرد۔ البتہ تم خود کو اللہ کے ذکر اور آہ و ذاری میں مشغول رکھو تاکہ میں جمیس تمہارے حکرانوں سے محفوظ کروں (ابو لیم فی الحلیہ) وضاحت ہیں۔ اس مدیث کی سند میں وحب بن راشد غایت درجہ ضعیف ہے (تنقیح الرواۃ جلد مسافی ۱۸۵)

## بَابُ مَا عَلَى الْوُلاَةِ مِنَ التَّيْسِيْرِ (اس بات كابيان كه حكام كورعاياً بر آساني كرني جابيے)

### ردر دو ورشو الفصل الاول

٣٧٢٢ ـ (١) عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ آحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ آمَرِهِ. قَالَ: «بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا، وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۳۷۲۳: ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی مخص کو ایٹ کسی کا کہ کو اور انہیں متنفر نہ کرد ان کے ساتھ نری کرد اور (انہیں متنفر نہ کرد ان کے ساتھ نری کرد اور (انہیں) مشکلات میں نہ ڈالو (بخاری مسلم)

٣٧٢٣ ـ (٢) **وَعَنْ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَسِّسُرُوْا وَلاَّ تُعَيِّرُوْا وَلاَ تُعَيِّرُوْا وَلاَ تُعَيِّرُوْا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سرع : انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا م نری کرد اور (انہیں) مشکلات میں نہ ڈالو 'سکون پنچاؤ اور نفرت نہ دلاؤ (بخاری مسلم)

٣٧٢٤ - (٣) وَعَنِي ابْنِ اَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ اَبَا مُوسَى وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعَـا - وَلاَ تَخْتَلِفَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۲۳: ابوبردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دادا ابوموی اشعری اور معال کو کوئی اشعری اور معال کو بین بھیجا اور فرایا 'تم دونوں لوگوں سے آسانی کا برآؤ کرنا انہیں تکلیف میں نہ ڈالنا اور لوگوں کو خوش رکھنا ' تنظر نہ کرنا نیز تم ایک دوسرے کی موافقت کرنا اور مخالفت سے باز رہنا (بخاری مسلم)

٣٧٢٥ ـ (٤) **وَعَنِ** ابِّنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ – يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بَنِ فُلاَنٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۲۵: ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمد محتی کرنے والے کیلئے قیامت کے دن جمنڈا نصب کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا یہ فلال بن فلال انسان کو اس کی عمد محتی کی سزا ہے (بخاری مسلم)

٣٧٢٦ - (٥) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

۳۷۳۹: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' ہروہ محض جو وعدہ ظافی کرنے والا ہے قیامت کے دن اس کی پہان کراتے ہوئے اس پر جمنڈا لگا دیا جائے گا (بخاری مسلم)

٣٧٢٧ - (٦) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنَ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَفِى رِوَايَةٍ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِه، اَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَغْظُمُ غَدْرًا مِنْ آمِيْرِ عَامَّةٍ». رَوَاهُ مُشْلِلُمٌ.

۱۳۷۲: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم حمد شکن انسان کی مقد کے نزدیک قیامت کے دن جمنڈا ہو گا اور ایک روایت میں ہے ، ہر حمد شکن کے لئے اس کی حمد شکنی کے بقدر بطور علامت جمنڈا نمایاں ہو گا۔ خبردار! سرراہ مملکت سے برم کر کمی حمد شکن کی حمد شکی نہیں ہے (مسلم)

### رور و ت الفصل الثاني

٣٧٢٨ - (٧) عَنْ عَصْرِو بْنِ مُرَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلاهُ الله شَيْئاً مِّنْ امْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَفَقْرِهِ»... فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً وَخَلَّتِهِمْ، وَفَقْرِهِ»... فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِحِ النَّاسِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلاَحْمَدَ: «اَغَلَقَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ووسری فصل: ۳۵۲۸: عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے معادیہ سے کما کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے قربایا، جس محض کو اللہ مسلمانوں کے معاملات ہیں سے کسی کام پر حاکم بنا دیتا ہو اور وہ لوگوں کی حاجات کھکایات اور اس کے مسائل حل نہیں کرتا تو اللہ اس کی ضرورتوں اس کی شکایات اور اس کے مسائل کو سننے کے بعد) ایک محفی کو لوگوں کی ضرورتوں اور کے مسائل کو حل نہیں فرما ہے۔ چانچہ معاویہ نے (اس حدیث کے سننے کے بعد) ایک محفی کو لوگوں کی ضرورتوں اور

شکایات سننے پر مقرر کر دیا (ابوداوُد کرندی) اور ترندی کی ایک روایت اور احمد کی روایت بی بید اضافہ ہے کہ "الله اس کی ضرورتوں اور اس کی حاجات اور اس کے مسائل کے لئے آسان کے دروازوں کو بند فرا دیتا ہے"

### ردر . و سَ و الفصل الثالِث

٣٧٢٩ – (٨) عَنْ آبِي الشَّمَّاخِ ٱلأَزدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمَّ لَهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنْهُ آتِي مُعَامِيَّةً، فَلَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ وُلِّى النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدَ مُعَامِيَّةً، فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ مَا عَلَقَ اللهُ وَلَى الْمُطَلُومِ ، أَوْ ذِي الْحَاجَةِ ؛ أَعْلَقَ اللهُ وُونَهُ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ ».

تیسری فصل: ۳۷۲۹: ابو شاخ ازدی این پیچا زاد بمائی جو امجاب رسول میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ وہ معاویہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا 'جو مخص لوگوں اور ضرورت مند انسانوں کے فرمایا 'جو مخص لوگوں اور ضرورت مند انسانوں کے لئے دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت اور مختاجی کے وقت جبکہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو گا اس سے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ (بیعتی شعب الایمان)

٣٧٣٠ - (٩) وَهَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ، ٱنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شُرَطً عَلَيْهِمْ: اَنْ لاَ تَرْكَبُوْا بِرْذَوْناً - ، وَلاَ تَأْكُلُوا نَقِيًّا - ، وَلاَ تَلْبَسُوْا رَقِيْقاً - ، وَلاَ تُلْبَسُوْا رَقِيْقاً - ، وَلاَ تُلْبَسُوْا رَقِيْقاً - ، وَلاَ تُخْلُقُوا اَبُوَابَكُمْ مُنْ الْعُقُوا اَبُوابَكُمْ مُنْ فَيْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

۳۷۳۰: عمر بن خطاب رضی الله عند جب این ماتحت حکام کا تعین فراتے تو ان پر پابندی لگاتے کہ حمیس ترکی گوڑے پر سوار نہیں ہوتا ہوگا' نہ تم نے میدے کی روٹی کھائی ہوگی اور نہ بی تم نے باریک لہاں پہننا ہوگا' اور نہ تم لوگوں کی ضرورتوں کو حل کرنے کی بجائے دروازے بند کرنا' اگر تم ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرو کے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا پھر عمر انہیں الوداع کتے۔ (بیعی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ کنزا اعمال میں بیہ مدیث عاصم بن ابی النجود سے مروی ہے۔ اس مغمون ہے۔ اس مغمون عرصہ میں مقرونا موجود ہے۔ اس مغمون کی مدیث بخاری اور مسلم میں مقرونا موجود ہے۔ اس مغمون کی روایت مصنف ابن ابی شبہ اور مسند ابن عساکر میں بھی ہے۔ (تنقیح الرواۃ جلد۳ صنحہ ۱۹)

## بَابُ العَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخُوفِ مِنْهُ (قضاء كے منصب اور اس سے ڈرنے كابيان) الفَصَلُ الدولُ

٣٧٣١ – (١) عَنْ اَبِىٰ بَكَرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْضِينَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مہلی فصل: " الایمن اللہ وسل اللہ وند بیان کرتے ہیں کہ عن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اللہ ملی فصل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے فربلیا مکی قاضی کو فقتہ کی حالت عمل وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے (بخاری مسلم)

٣٧٣٢ ـ (٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ — فَأَصَابَ — ﴿ فَلَهُ ٱجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخَطَا ؛ فَلَهُ ٱجْرُ وَّاحِدُ » .

۳۷۳۲: حبدالله بن عمر رمنی الله عنما اور ابو بریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب قامنی فیمله کرنے میں اپنی پوری کوشش مرف کر دے اور اس کا فیمله درست ہو تو اس کیلئے دہرا تواب ہے اور جب اجتماد کے ساتھ فیملہ کرے لیکن اس کا فیملہ غلط ہو تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔ (بخاری مسلم)

### الفصل التاني

٣٧٣٣ - (٣) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

دو سری قصل: ۳۷۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص لوگوں کے (درمیان) فیصلے کرنے پر مقرر کیا گیا وہ گویا بغیر چمری کے ذریح کیا گیا۔ (احمد ، ترفری ابوداؤد ، ابن ماجه)

الْقَضَاءَ وَسَالَ؛ وُكِلَ اِلْى نَفْسِهِ -، وَمَنْ أَكْرِهَ عَلَيْهِ؛ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَيِّدُهُ ، . . . رَوَاهُ

الِتَّزْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۷۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے قضاء کے منصب کو طلب کیا اور اس کا سوال کیا 'اس مخص کو اس کے سرد کر دیا جائے گا اور جس مخص کو قضاء کے منصب پر مجبور کیا گیا تو اللہ تعالی (اس کی معاونت کیلئے) اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں۔ جو اس کو راہ صواب کی جانب (ماکل) کرنا رہتا ہے۔ (ترفدی 'ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے۔ بلال بن مرداس رادی مجمول الحال ہے (میزان الاعتدال جلدا صغه ۳۵۳) نیز عبدالاعلی معلی رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلدا صغه ۱۳۳۳ میزان الاعتدال جلدا صغه ۵۳۰ تقریب التهذیب جلدا صغه ۳۵۳ ضعیف ابن ماجه صغه ۱۸۵ ضعیف الجامع الصغیر صغه ۵۳۸)

٣٧٣٥ ـ (٥) وَعَنْ بُرِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَامًا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ؛ فَرَجُلٌّ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌّ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ، فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ، فَهُو فِي النَّارِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَد، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۷۳۵: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان برتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'قاضی تین متم کے ہیں 'ایک قاضی جنت میں ہوگا جبکہ ود قاضی دونرخ میں ہول گے۔ وہ قاضی جنت میں ہے جس نے حق و مدافت کو معلوم کیا اس کے مطابق فیملہ کیا اور وہ قاضی جس نے حق و صدافت کو معلوم کیا لیکن فیملہ کرنے میں ظلم کیا وہ دونرخ میں ہے اور جس قاضی نے لوگوں کے درمیان ناواقفیت کے ساتھ فیملہ کیا وہ بھی دونرخ میں ہے۔ (ابوداؤد 'ابن ماجہ)

٣٧٣٦ - (٦) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ قَضَآءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ. ومَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ؛ فَلَهُ النَّارُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۳۷۳۱: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے منصب کو طلب کیا اور وہ اس پر سرفراز ہوا اور اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب رہا تو اس کے درمیان فیصلہ کرنے کے منصب کو علل پر غالب آحمیا تو وہ جنمی ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ہے۔ موی بن بحدہ اور اس کے استاذیزید بن عبدالرحمان دونوں راوی مجدل ہیں (میزان الاعتدال جلد سل صفحہ ۱۲۰ تنقیح الرواۃ جلد سل صفحہ ۲۵۰ ضعف ابوداؤد صفحہ ۲۵۲)

٣٧٣٧ ـ (٧) وَعَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَالَ: «قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ، رَسُولِ الله عَلَى اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَقَالَ: «اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَقَالَ: «اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٢٣٤: معاذ بن جبل رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جب اس كو يمن كى جانب بعيما تو اس سے دريافت كيا كه جب تيرے سامنے كوكى فيصلہ پيش ہوگا تو تو كيے فيصلہ كرے گا؟ اس في جواب ديا كه بيل الله كى كتاب كى مطابق فيصلہ كروں گا۔ آپ في دريافت كيا اگر تو فيصلہ الله كى كتاب بيل نه پائ؟ اس في جواب ديا مرسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت كے مطابق فيصلہ كروں گا۔ آپ في دريافت كيا اگر تو يہ فيصلہ سنت رسول بيل محل الله عليه وسلم كى دريافت كيا اگر تو يہ فيصلہ سنت رسول بيل محل نه بيل كروں گا۔ آپ في دائے كے مطابق فيصلہ كروں گا اور جرگز كو تماى نميس كروں گا۔ (راوى في بيان كيا كه اس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كے سينے پر ہاتھ مارا اور فرمايا الله كا شكر ہے جس (راوى في بيان كيا كه اس پر رسول الله كا تشر ہے دسول راضى بين (ترفری) الله كا ورود ورادى)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حارث بن عمرد رادی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحه ۳۳) فقهاء اس مدیث سے اصول نقد میں استدلال کرتے ہیں لیکن آئمہ مدیث بخاری کرندی داوقطنی ابن الجوزی اور عراقی وغیرہ نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تحقیق بحث "احادیث ضعیف" میں طاحظہ فرائمیں۔ (مشکلوة علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۹۰۳)

٣٧٣٨ ـ (٨) وَعَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْيَمَنِ وَالْعَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ الله

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةً: «إِنَّمَا أَقْضَى بَيْنَكُمْ بِرَايِي» فِي بَابِ: «الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ» إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى.

سوس الله عند بان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجمع (ملك) يمن كى جانب قاضى بناكر

جمیح میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ مجمع بھیج رہے ہیں جبکہ میں عمر رسیدہ نہیں ہوں اور مجمع قضا سے واقنیت بھی نہیں ہے آپ نے فرایا' اللہ تیرے دل کی راہنمائی فرائے گا اور تیری ذبان کو استقامت عطا کرے گا۔ جب وو محض تیرے سامنے فیصلہ لے کر آئیں تو جب تک تو دوسرے کی بات نہ س لے' پہلے' کی بات س کر فیصلہ نہ کرنا اس مطرح عین ممکن ہے کہ فیصلہ (کی نوعیت) تیرے سامنے واضح ہو جائے۔ انہوں نے کما اس کے بعد مجمعے کی فیصلے میں فک لاحق نہ ہوا۔ (ترزی' ابوداور' ابن ماجہ)

اور ام سلم سے مروی مدیث جس میں ہے کہ سمیں تمارے درمیان اپنی رائے سے فیملہ کرتا ہوں۔" کو ہم انتاء اللہ تعالی باب الانضیہ والشادات میں ذکر کریں گے۔

وضاحت: اس مدیث کی سد ضیف ب (ضیف ترندی صغه ۵۳۳)

#### رورو برو المالة الفصل التالث

٣٧٣٩ – (٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ، إلا جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخَذُ بِقَقَاه – ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَاسَهُ إِلَى السَّمَآءِ، قَالَ: اَلْقِهِ الْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ – اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفاً» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَب الْإِيْمَانِ».

تیسری فصل: ۳۷۳ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو حاکم بھی لوگوں میں فیصلے کرنا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گاکہ ایک فرشتے نے اس کو اس کی گدی سے پکڑا ہوا ہوگا اور فرشت آسان کی جانب (اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے) اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو دونرخ کے گڑھے میں گرادو تو وہ اس کو گرا دے گا چنانچہ وہ چالیس سال تک ینچ جانا رہے گا۔ (احمر ابن ماج نہیں شعب الایمان)

٣٧٤٠ - (١٠) **وَعَنُ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْفَاضِى الْعَدَّل ِيُوْمَ الْقِيَامُةِ يَتَمَنَّى آنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِيْ تَمْرَةٍ قِطُّه . . . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

۳۵۳۰: عائشہ رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرایا عاول قاضی قیامت کے دن اس بات کی آرزد کرے گا کہ کاش! اس نے مجمی ایک مجور کے بارے میں مجمی فیملہ نہ کیا ہو آ۔ (احمد)

وضاحت : یه حدیث مران بن طان عائش سے بیان کرنا ہے اس رادی کی نہ تو متابعت ہے اور نہ بی اس کا ساع عائش سے عابت ہے۔ البتہ مجمع الزوائد میں اس کی سند کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ (نیل الاوطار جلد ۸ صفحہ ۳۷۰)

٣٧٤١ - (١١) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى — عَنْهُ وَلزِمَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. وَفِى رِوَايَةٍ: «فَإِذَا جَارَ وَكُلَهُ إِلَى نَفْسِه».

اس کے ساتھ چھٹ جا اے (تندی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، بلائب اللہ کی توفق قاضی کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی توفق اس سے چلی جاتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ چھٹ جاتا ہے۔ (تندی ابن ماجہ) نیز ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے سرو کر دیتا ہے۔

٣٧٤٢ - (١٢) وَهُنْ سِعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُسِلَماً وَيَهُوْدِيًّا اِنْحَتَصَمَّا اِلَى عُمَرَ، فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُوْدِيُّ : وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِهِ . فَقَالَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ : وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِهِ . فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ : وَاللهِ اِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ اِنَّهُ لَيْسَ قَاض يَقْضِي بِاللَّذَةِ قِ اللَّهُ وَقَالَ : وَمَا يُدُرِيْكَ ؟ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ : وَاللهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ اِنَّهُ لَيْسَ قَاض يَقْضِي بِاللَّدَةِ قَ اللَّهُ وَيُوفِقَانِهِ لِلحَقِّ مَا دَامَ مَعَ بِالْحَقِّ ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ ، يُسَدِّدُانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لِلحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ ، يُسَدِّدُانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لِلحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقِّ ؛ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ . رَوَاهُ مَالِكُ .

۳۵۳۲: سعید بن مسبب بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی عرفی جانب ایک جھڑا لے کر محے، عرف نے موس کیا کہ یہودی حق کا جو کا طب کرتے ہوئے کہا اللہ کی حمرا کیا کہ یہودی حق ہوا؟ یہووی لے اللہ کی حمرا نیملہ مجے ہے۔ اس پر عرف اس کو درہ مارا اور اس سے دریافت کیا کہ تجنے کیے معلوم ہوا؟ یہووی لے جواب دیا، اللہ کی حمرا ہم "قردات" میں پاتے ہیں کہ حق فیملہ کرنے والے قاضی کے وائیں جانب ایک فرشتہ اور پائیں جانب ایک فرشتہ اور پائیں جانب ایک فرشتہ اور پائی کو شش کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی کوشش کرتے ہانب ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ دونوں اسے راہ صواب پر رہنے، اور اسے حق کی توفق سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک کہ وہ حق کی ساتھ شملک رہتا ہے لیکن جب وہ حق کو چھوڑ جاتا ہے تو دونوں فرشتے آسان کی جانب مطبح جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ (مالک)

٣٧٤٣ - (١٣) **وَعَنِ** ابْنِ مَوْهَبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ: إِقَضِ بَيْنَ النَّاسِ . قَالَ: أَوْ تَعَافِيْنِي ؟ — يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ: وَمَا تَكُرُهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدُ كَانَ

اَبُوْكَ يَقْضِيّ؟ قَالَ: لِاَنِيّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدَلِ؟ فَبَالْحَرِيِّ اَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً»... فَمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذُلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۷۳۳: عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ عثان بن عفان نے ابن عراب کہ آپ لوگوں کے فیطے کیا کریں انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ جھے معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے دریافت کیا آپ کول اسے بنظر کراہت دیکھتے ہیں جب کہ آپ کے والد فیطے کیا کرتے سے انہوں نے جواب دیا اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرایا 'جس قاضی نے عدل و انعاف کے ساتھ فیطے کئے وہ اس لا تی ہے کہ برابر برابر رہ جائے (لینی نہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور نہ برائیاں) اس جواب کے بعد انہوں نے اس سے کرار نہیں کی۔ (تندی)

وضاحت ! الم ترزی نے مدیث کی سند کو غیر مصل قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن موہب نے عثال سے نہیں سنا نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد سم صفحہ ۱۲۲) ضعیف ترزی صفحہ ۱۵۲)

٣٧٤٤ – (١٤) وَفِي رِوَايَةٍ رَزِيْنٍ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَـالَ لِعُثْمَانَ: يَـا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَا ٱقْضِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ قَالَ: فَإِنَّ آبَاكَ كَانَ يَقْضِى . فَقَالَ: إِنَّ آبِي لَوْ آشْكَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، شَيْءٌ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، شَيْءٌ سَالَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، شَيْءٌ سَالَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَى تُسَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ عَاذَ بِاللهِ، فَقَدَ عَاذَ بِعَظِيْمٍ». وَإِنْ يَقُولُ: «مَنْ عَاذَ بِاللهِ، فَقَدَ عَاذَ بِعَظِيْمٍ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ عَاذَ بِاللهِ، فَقَدَ عَاذَ بِعَظِيْمٍ». وَانْ يَعْفَدُ أَوْهُ اللهِ آنُ تَجْعَلَنِيْ قَاضِياً فَاعْفَاهُ، وَسَمِعْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

۳۷۲۳: اور رزین کی روایت میں نافع سے ذکور ہے کہ ابن عرف سے کما' اے امیر الموسنین! میں ود السانوں کے درمیان فیملہ نمیں کرآ' انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد تو فیصلے کیا کرتے ہے۔ ابن عرف کما' میرے والد آگر کسی مشکل میں جالا ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی البحن چیش آتی تو آپ جرکیل علیہ المسلام سے دریافت کرتے اور میں اب کس سے دریافت کروں؟ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرایا' جس مخص نے اللہ کے ساتھ پناہ طلب کی اس نے عظیم ذات کے ساتھ پناہ طلب کی' نیز میں نے آپ سے سا آپ نے فرایا' جو مخص اللہ کے ساتھ پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو اور میں قاضی کے منصب سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں چنانی ہو مختان نے ان کو معاف کرویا نیز ان سے کما کہ اس بات کا تو میں قاضی کے منصب سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں چنانی ہو متان نے ان کو معاف کرویا نیز ان سے کما کہ اس بات کا تو میں سے ذکر نہ کرنا۔

وضاحت : رزین کی روایت کی سد معلوم شیس ہو سکی (تنقیع الرواة جلدم مخملا)

# بَابُ رِزِقِ الْوَلاَةِ وَهَدَايَاهُمَ اللهُ مَا بَابُ رِزِقِ الْوَلاَةِ وَهَدَايَاهُمَ (حَكَام كَ مشاہرات اور ان كو ملنے والے تحا كف كابيان) الْفَصَلُ الْآوَلُ وَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ا

٣٧٤٥ ـ (١) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَعْطِيْكُمْ وَلاَ اَمْنَعُكُمْ، اَنَا قَاسِمُ اَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

مہلی فصل: ۳۷۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ جہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ جہیں رسال اور نہ بی تم سے روکتا ہوں میں تو تقیم کرنے والا ہوں وہاں فرج کرتا ہوں جمال مجھے تھم دیا جاتا ہے۔۔ (بخاری)

٣٧٤٦ ـ (٢) **وَعَنْ** خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ \_\_فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَيِّى؛ فَلَهُمُ النَّارُيَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۷۳۱: خولہ انساریہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھے لوگ بلاجواز اللہ کے مال میں تعرف کرتے ہیں وقامت کے دن وہ دوزخ میں ہوں کے (بخاری)

وضاحت : اسلامی بیت المال میں تفرف کرنے والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ بیت المال میں جمع شدہ مال کو میچے مستحقین میں ضرورت کے مطابق صرف کریں نیز بیت المال میں ذکوۃ کے علاوہ خراج 'جزیہ اور غنیمت وغیرہ کا مال بھی جن ہوتا ہے اس لئے اس کے خرچ کرنے میں نمایت احتیاط سے کام لیا جائے (تنقیح الرواۃ جلد سامنی سامیں)

٣٧٤٧ ـ (٣) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى أَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُّوْنَةِ اَهْلِىٰ ـ، وَشُغِلْتُ بِاَمْسِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيهِ ... رَوَاهُ اللهُخَارِيُّ .

۳۷۳۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ظیفہ متخب ہوئے تو انہوں نے کہا میری تو ہوئ قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی معیشت سے کوتاہ نہیں تھا اب میری مشخولیت مسلمانوں کے امور سرانجام دینے کے لئے ہے اس لئے ابو کڑ کے اہل و عیال بیت المال سے ا خراجات لیں مے اور ابو کڑ مسلمانوں کے امور سرانجام دینے میں مصروف رہیں گے (بخاری)

٣٧٤٨ - (٤) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، غِنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ »... رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

دوسری فصل: ۳۷۳۸: بریدہ رمنی اللہ عنها نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' جس فخص کو ہم کوئی ذمہ داری سونہیں اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیں تو اس (وظیف) کے علاوہ جو مال وہ لے گا وہ خیانت ہوگی (ابوداؤد)

٣٧٤٩ ـ (٥) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَمَّلَنِيْ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۵۳۹: عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں (آپ کی جانب سے مقرر کردہ) کام سرانجام دیا تو آپ نے مجمعے اس کا معاوضہ عطاکیا (ابوداؤد)

وضاحت : چونکہ یہ خدیث بخاری مسلم میں ہے اس کئے اس کو پہلی فعل میں لاتا چاہیے تھا لیکن صاحب مصابح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صاحب محکوۃ نے دوسری فعل میں بی ذکر کر دی ہے (تنقیح الرواۃ جلد سم صفحہ ۱۲۳)

• ٣٧٥-(٦) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي آثِرِي، فَرُدِدْتُ. فَقَالَ: «اَتَدْرِي لِم بَعِثْتُ اللَيْكَ؟ لَا تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ اِنْهُ، غُلُولٌ ﴿وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ — لِهٰذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٤٥٠ معاذ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے یمن بھیجا۔ جب میں روانه ہوا تو آپ نے میرے تعاقب میں ایک مخص کو بھیجا میں والی آیا تو آپ نے دریافت کیا جہیں معلوم ہے کہ میں نے تہمارے پیچے کس لئے ایک مخص کو بھیجا؟ میں نے اس لئے تجھے بلایا تھا کہ تو میری اجازت کے بغیر (کسی سے) کچھ نہ لیما کیونکہ اس طرح مال لیما خیانت ہے اور جو مخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کے ساتھ آئے گا اب تو ایک کام پر روانہ ہو جا (ترفری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں داؤد بن بزید اددی رادی ضعیف ہے کمی بھی امام نے اس کو تقد قرار نہیں ا ایا (میزان الاعتدال جلد ۲ مغد ۲۱ تنفیح الرداة جد۳ صفی ۲۱) ٣٧٥١ - (٧) وَعَنِ الْمَسْتَوُرِدِ بَنِ شَدَّادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهُ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً»... وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ \_ فَهُوَ غَالٌ». رَوَاهُ ابُوْ دَاوْدَ.

۱۳۷۵: مستورد بن شداد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، جو مخف ہمارا طازم ہو وہ بوی عاصل کرے اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو وہ خادم عاصل کرے اگر اس کا گر نہیں ہے تو وہ کمرحاصل کرے اور ایک روایت جس ہے کہ جو مخفی ان کے علاوہ حاصل کرے گا وہ خائن ہے (ابوداؤد) وضاحت : اسلامی حکومت کے طازم کے لئے سمولت ہے کہ وہ بیت المال سے حق مر اور دیگر ضروری افزاجات دغیرہ لے سکا ہے (والله اعلم)

٣٧٥٢ – ٣٧٥٢ (٨) وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا – فَمَا فَوْقَهُ فَهُو غَالٌ ، يَأْتِى بِه يَوْمَ الْقَيَامَةِ » – فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِثْبَلَ عَنِي عَمَلَكَ – قَالَ: «وَمَا أَلِقَيَامَةِ » – فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ: «وَانَا اَقُولُ ذَلِكَ ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ؛ ذَاكَ ؟ » قَالَ: «وَانَا اَقُولُ ذَلِكَ ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ؛ فَلَاتِ بِقَلِيْلِهِ وَكِثْيْرِ هِ فَمَا أُوتِي مِنْهُ آخَذَهُ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهٰى » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَآبُو دَاوُدَ ، وَاللَّهُ ظُلُهُ لَهُ .

۳۷۵۲: عدی بن عمیرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اے لوگو! تم میں سے جو فخص ہمارے کی شعبہ میں ملازم ہے وہ اگر ہم سے سوئی یا اس سے بھی ادئی چڑ چھپائے گا تو وہ خائن ہے۔ قیامت کے دن وہ اس چڑ کو اٹھائے ہوئے لائے گا۔ آپ کی یہ بات من کر ایک انساری کھڑا ہوا اس نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! مجھے ملازمت سے سبکدوش کر دیں۔ آپ نے دریافت کیا سبب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے آپ سے سا ہے 'آپ نے فلال فلال بات کی ہے آپ نے فرمایا 'میں نے یہ بات کی ہے کہ جس فخص کو ہم کی ملازمت بر مقرر کریں وہ تھوڑا' زیاوہ (سب کچھ ہمارے سامنے) لائے اور جو کچھ اس کو اس سے دیا جائے 'اس تجول کرے اور جس سے اس کو روکا جائے اس سے رک جائے (مسلم 'ابوداؤد) الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

وضاحت : یہ حدیث مسلم میں ہے لیکن علامہ بنوی نے اس کو دوسری قصل میں ذکر کیا ہے جبکہ اس کو پہلی فصل میں ذکر کیا ہے جبکہ اس کو پہلی فصل میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ان سے سو ہو گیا ہے۔ حدیث کے مضمون سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت کے ملازمین کے لئے تخے وغیرہ لینا ناجائز ہے (واللہ اعلم)

٣٧٥٣ ـ (٩) **وَعَنَ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

سده سری الله بن عمرو رضی الله عنما نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رشوت دینے والے اور کینے والے والے اور کینے والے ہوت کی ہے (ابوداؤد ابن ماجه)

٣٧٥٤ ـ (١٠) وَرَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً.

٣٤٥٠: نيز ترذى نے اس مديث كو عبدالله بن عمرة اور ابو مرية سے بيان كيا ہے۔

٣٧٥٥ - (١١) \_ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ: «وَالرَّائِشَ» يَغْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

۳۷۵۵: نیز اس مدیث کو احمد نے اور بیمق نے شعب الایمان میں ثوبان سے روایت کیا اور اس میں اضافہ ہے کہ "جو مخص رشوت دینے والے اور لینے والے کے مابین رشوت کی بات طے کرا تا ہے وہ بھی ملعون ہے"۔
وضاحت : اس مدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہے 'اس میں کلام ہے (تنقیح الرواۃ جلد مفحہ ۱۲۳)

٣٧٥٦ ـ (١٢) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَرْسَلَ اللهُ وَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ اثْتِنِيْ». قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَهُو يَتُوَضَّا ُ. فَقَالَ: «يَا عَمُرُو! إِنِّي آرْسَلْتُ الْدُكِ لِاَبْعَثْكَ فِي وَجْهٍ يُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغَيِّمُكَ، وَآزْعَبُ لَكَ زُعْبَةً فَقَالَ: «يَا مَسُولِ اللهِ! مَا كَانَتْ هِجْرَتِيْ لِلْمَالِ، وَمَا كَانَتْ الاَيْوَلِهِ. وَلَوسُولِهِ. قَالَ: «نِعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ». وَرَوٰى اَحْمَدُ. فَالَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ». وَرَوٰى اَحْمَدُ. نَحْوَهُ. وَفِي رَوَايَتِهِ: قَالَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ ».

۳۷۵۱: عمرو بن عاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میری جانب پیغام بھیجا که اپنے ہتھیار اور لباس لے کر میرے پاس آئیں انہوں نے بیان کیا 'چنانچہ ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے (مجھے مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا ' اے عمرہ! ہیں نے تیری جانب پیغام بھیجا' آکہ بچھے کسی کام کے لئے بھیجوں' الله تعالیٰ تجھے سلامت رکھے گا اور تخھے غنیمت سے نوازے کا اور میں تھے خاصا میں دوں گا (یہ من لر) میں

نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے مال (کے حصول) کے لئے ہجرت نہیں کی' ہجرت مرف اللہ اور اس کے رسول ای رضا) کیلئے کی ہے۔ آپ نے فرمایا' صالح انسان کے لئے طال مال بہتر ہے (شرح السنہ) احمد نے اس کی مثل بیان کیا اور اس کی روایت میں ہے کہ صالح انسان کیلئے طال مال بہتر ہے۔

وضاحت: معلوم ہوا کہ طلل مال صالح انبان کے لئے نیک اعمال سرانجام دیے میں معاون ہوتا ہے اور اللہ کی نعت ہوتا ہے۔

### و مرو سَ مِ الْقُصِلِ الثّالث

٣٧٥٧ ـ (١٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَبَّةٍ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِآحَدِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِهَا؛ فَقِدْ أَتَى بَاباً عَظِيْماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ.

تیسری فصل: ۳۷۵۷: ابوابامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جو مخص کی مخص کے فضص کی اور سفارش کرے اور وہ اسے سفارش کی وجہ سے تخفہ دے اور سفارش کرنے والا اس تخفہ کو قبول کرے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک برے دروازے میں داخل ہوا (ابوداؤد)

## بَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ (فيصلول اور شهادتوں كابيان)

### رد . و م و رسّ م الفصل الأول

٣٧٥٨ – (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِ ﷺ، قَالَ: «لَو يُعْظَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعْى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَامْوَالَهُمْ – ، وَلَٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعْى الْمُدَّعٰى الْمُدَّعٰى اللهُ عَلَى الْمُدَّعٰى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پہلی فصل: ۳۷۵۸: ابن عباس رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا' اگر لوگوں کو ان کے محض دعووں پر دے دیا جائے تو لوگ دو سروں کے خون اور مال کے بارے ہیں دعوی کرنے لگیں گے۔ البتہ معا علیہ پر فتم ہے (مسلم) اور نووی شرح مسلم ہیں ہے اس نے بیان کیا کہ بیعتی کی روایت ہیں حسن یا صحیح سند سے ابن عباس کی مرفوع روایت ہیں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ دلیل مرق کے ذمہ ہے اور قتم اس مخص پر ہے جو دعوی کا انکار کرے۔

9209: ابن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو مخص عمرا" جموئی قتم اشا آ ہے (اور) جموئی قتم کے ساتھ مسلمان بھائی کا مال چھینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالی اس پر تاراض ہو گا' اس کی تصدیق اللہ کے اس فرمان سے ہو رہی ہے (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشہ وہ لوگ جو اللہ تعالی اس پر تاراض ہو گا' اس کی تصدیق اللہ کے اس فرمان سے عوض تعوری می قیمت حاصل کرتے ہیں' ان کا اللہ سے کئے گئے اقراروں اور اپنی قسموں کو بچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تعوری می قیمت حاصل کرتے ہیں' ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو یک کرے گا اور نہ ان کو اور نہ ان کو ورد تاک عذاب ہو گا" (بخاری' مسلم)

٣٧٦٠ (٣) **وَعَنُ** آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرى، عِ مُّسْلِم بِيَمِيْنِه – ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يُسِيْرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۷۹: ابوالمه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جو مخص جھوٹی فتم اٹھا کر کسی مسلمان مخص کا حق چھینتا ہے ' الله نے اس کے لئے دونرخ کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک مسلمان مخص کا حق چھینتا ہے ' الله نے اس کے لئے دونرخ کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک مخص نے آپ سے دریافت کیا ' اے الله کے رسول! اگرچہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا ' اگرچہ پیلو کے درخت کی منی ہو (مسلم)

٣٧٦١ - (٤) وَمَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغْضِ -، فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِمَا اسْمَعْ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقَّ آخِيْهِ؛ فَلَا يَانُحُذَنَهُ، فَإِنَّمَا اقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً بِمَنْ النَّارِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۷۱: ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ میں انسان ہوں اور تم میرے پاس فیصلہ لاتے ہو اور شائد تم میں سے کچھ لوگ بہ نبت دو سرول کے ' اپنی دلیل بیان کرنے میں زیادہ فسیح ہوں تو میں ان کی بات سن کر اس کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں پس میں جس مخص کو فیصلہ کرتے ہوئے اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دول تو دہ اس کو ہرگز نہ لے بلاشبہ میں اس کو دوزخ سے ایک حصہ دے رہا ہوں (بخاری مسلم)

٣٧٦٢ ـ (٥) **وَعَنْ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۱۲: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اللہ کو وہ مخص سب سے زیاوہ تا بیاد ہے جو جھڑنے میں بہت تیز ہے (بخاری مسلم)

٣٧٦٣ ـ (٦) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسْـُولَ اللهِ ﷺ قَضْى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۱۳: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قتم اور کواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا (مسلم)

وضاحت : حد اور قصاص کے علاوہ حقوق اور اموال کے مقدموں میں اگر مدی کے پاس صرف ایک گواہ ہو تو ، روسرے گواہ کی جگہ اس مدی کے قتم اٹھانے سے اس کے جن میں فیصلہ کر دیا جائے گا (تنقیع الرواۃ جلد صفحہ١٢٦)

٣٧٦٤ ـ (٧) وَمَنْ عَلْقَمَةً بَنِ وَائِل ، عَنْ إَبِيهِ ، قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ بِمَنْ حَضْرَمُوتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً — ، إِلَى النَّبِي عَلِيْقَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا غَلَبَئِي عَلَىٰ اَرْضِ لِيّ . فَقَالَ الْكِنْدِيُ : هِي آرْضِي وَفِيْ يَدِي ، لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقَّ . فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ الْمَوْلَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ ، لِلْمَخْرَمِيّ : «اَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ » قَالَ : «فَلَكَ يَمِيْنُهُ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ ، لَلْ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ ، مِنْ شَيْءٍ — . قَالَ : «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اللهُ وَلْكَ » . لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ ، مِنْ شَيْءٍ — . قَالَ : «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اللهُ إِلَيْكَ اللهُ وَلُكَ » . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَا لَيْ لَمَّا اَذَبَرَ : «لَيْنُ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً ؛ لِيَلْقِيَنَ اللهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . .

٣٢٦١٢: ملتم بن واكل رضى الله عنه النه والدس بيان كرتے بيں انهوں نے بيان كيا كه حفر موت (يمن كے شمر) سے ايك شخص اور كندہ قبيلہ سے ايك شخص بي صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے۔ حفرى نے عرض كيا الله الله كے رسول! يہ شخص ميرى زمين پر قابض ہو گيا ہے اور كندى نے عرض كيا الله كے رسول! يه ميرى زمين پر قابض ہو گيا ہے اور كندى نے عرض كيا الله عليه وسلم نے حفرى سے كما كيا تيرے اس پر ميرا قبضہ ہے؟ اس (حفرى) كا اس زمين پر پچھ حق نہيں ہے۔ بي صلى الله عليه وسلم نے حفرى سے كما كيا تيرے پاس كوئى دليل ہے؟ اس نے نفى ميں جواب ديا آپ نے فرايا تو پھر وہ قتم اٹھائے اس نے اعتراض كيا الله كل رسول! بلاشبہ وہ شخص فاسق ہے، فتم اٹھانے كى اس كو پچھ پرواہ نہيں اسے كى شے سے دريخ نہيں۔ آپ نے فرايا تيرے لئے اس سے صرف قتم ہى ہے جب (كندى) قتم اٹھانے كے لئے چلا تو جب اس نے منہ پھيرا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا اگر اس نے ظلما الله علم كرنے كے لئے قتم اٹھائى تو جب وہ الله سے ملاقات كرے گا تو الله اس سے اعراض فرمائے گا (مسلم)

٣٧٦٥ ـ (٨) وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولَ: «مَنِ ادَّعٰي مَا لَيْسَ لَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۱۵: ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا 'جو مخص ایس چزیر دعوی کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بتائے (مسلم)

٣٧٦٦ - (٩) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَلاَ الْحِبرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَاتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۷۹۱ زید بن خالد رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا میں حربی بی حبیس بھرین کواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (بھرین کواہ) وہ مخص ہے جو کوائی کے مطالبہ سے پہلے کوائی وے (مسلم)

٣٧٦٧ - (١٠) **وَمَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبِالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٤٦٤: ابن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے زمانہ کے لوگ سب سے بہتر ہیں ، پھروہ لوگ جو ان کے بعد بھو لوگ آئیں سب سے بہتر ہیں ، پھروہ لوگ جو ان کے بعد بھو لوگ آئیں کے جن کی گوائی ان کی قتم سے اور ان کی قتم ان کی گوائی سے سبقت لے جائے گی (بخاری ، مسلم)

وضاحت : اس مدیث میں تین ادوار کے لوگوں کو بسترین قرار دیا گیا ہے یعنی سجابہ کرام ' آبعین عظام اور تبع آبعین- ان کے بعد آنے والے لوگ دین اسلام کا کچھ خیال نہیں کریں گے وہ فورا " بلاپس و پیش فتم اٹھانے اور گوائی دینے کے لئے آبادہ موں گے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۲)

٣٧٦٨ ـ (١١) **وَعَنْ** أَبِى هُـرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَىٰ قَـوْمٍ اَلْيَمِيْنَ، فَاسْرَعُوا، فَامَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ اَيُّهِمْ يَحْلِفُ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۷۱۰: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قتم اٹھانے کے لئے فرمایا ، وہ قتم اٹھانے میں آپ کو بہت جلد باز نظر آئے تو آپ نے تھم دیا کہ قتم اٹھانے میں ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قتم اٹھائے (بخاری)

وضاحت : اس مدیث کی وضاحت ہے ہے کہ مثال کے طور پر دو مخص ایک چیز میں جھڑا کریں جب کہ وہ چیز ان دونوں میں سے کی کے بقنہ میں نہیں ہے اور ان دونوں کے پاس جوت بھی نہیں ہے تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے چنانچہ ابوداؤد' نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ مدیث مروی ہے کہ دو مخص ایک سامان کے بارے میں جھڑ پڑے جبکہ ان میں سے کی کے پاس دلیل نہ تھی۔ آپ نے فرایا' تتم اٹھانے پر قرعہ اندازی کو نیز یہ اختال بھی ہے کہ وہ لوگ مدعا علیہ ہیں اور ان کے بھنہ میں سامان ہے اور مدی کے پاس دلیل نہیں ہے' مدی اور مدعا علیہ بیں قرار ان کے بھنہ میں سامان ہے اور مدی کے پاس دلیل نہیں ہے' مدی اور مدعا علیہ سے تام کا قرعہ نکل اور ما کا دو تتم اٹھائے؟ جس کے نام کا قرعہ نکل اس کا مالک بن جائے گا (تنقیح الرواۃ جلد مع صفحہ ۱۳)

### رُدِّرُ مُ النَّافِيُّ الْفُصِلُ النَّافِيُّ

٣٧٦٩ ـ (١٢) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَلِّه، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمَدَّعٰى عَلَيْهِ، رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

دوسری قصل: ۳۷۹۱: عمرو بن شعیب این والدے وہ این وادا سے بیان کرتے ہیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، در ی دلیل لائے اور معا علیہ فتم اٹھائے (ترزی)

٣٧٧٠ - (١٣) وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ فِي رَجُلَيْنِ إِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيْتَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا. فَقَالَ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ أَخِيهِ ؛ فَإِنَّمَا اقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ». فَقَالَ الرَّجُلَانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! حَقِّى هٰذَا لَصَاحِيْ ، فَقَالَ: «لَا ، وَلَٰكِنِ اذْهَبَا ، فَاقْتَسِمَا ، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ السَّقِهَا ... ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا صَاحِبَهُ ... وَفِي رَوَايَةٍ ، قَالَ: «إِنَّمَا اقْضِى بَيْنَكُمَا بِرُآئِى فِيتَمَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى فَالَ: «إِنَّمَا اقْضِى بَيْنَكُمَا بِرُآئِى فِيتَمَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى فِيهِ ، رَوَاهُ ابُودَاؤُدَ.

۳۷۷۰: ام سلہ رضی اللہ عنا' بی ملی اللہ علیہ وسلم ہے ان دو آدمیوں کے بارے بیں بیان کرتی ہیں جو آپ کے پاس ایک وراشت کے بارے بیں مقدمہ لائے تھے۔ دونوں مدی تھ' (ان دونوں بیں ہے) دلیل کسی کے پاس نہ تھی آپ نے فربایا' جس مخض کو بیں اس کے بعائی کے حق بیں ہے فیصلہ کر کے دوں قو بیں اس کو دونے کا کلوا دے مہا ہوں (آپ کے اس فربان کے بعد) دونوں نے کما' اے اللہ کے رسول! میرا حق میرے رفتی کو دے دیں۔ آپ نے انکار کیا اور فربایا' تم دونوں جاؤ اور انسانہ کے نقاضوں کو لمح ظر رکھتے ہوئے تشیم کو پھر (حقوق کے بارے بیں) قرمہ اندازی کرد اس کے بعد تم بیں ہے ہر مخص اپ رفتی کے لئے (اس کے حصہ کو) طال قرار دے اور ایک روایت بی اندازی کرد اس کے بعد تم بیں ہم دونوں بیں اس جھڑے کے بارے بیں اپی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جس کے بارے بیں بود کرنی تھی بارے بیں ہوا (ابوداؤو)

٣٧٧١ - (١٤) **وَعَنُ** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا -، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي فِي يَدِه . رَوَاهُ فِيْ (شَرْحِ السُّنَّةِ». میں جھڑا کیا۔ ان دونوں نے دلائل دیے کہ چوپایہ اس کا ہے اس کے بلی پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس محض کے حق میں فیصلہ کیا جس کے وہ قبنہ میں تھا (شرح اللہ ) نے اس مخص کے حق میں فیصلہ کیا جس کے وہ قبنہ میں تھا (شرح اللہ ) وضاحت : حافظ ابن ججر نے اس مدیث کی شد کو ضعیف قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد سامنی ۱۳۸)

٣٧٧٢ - (١٥) وَعَنْ آبِي مُوسَى ٱلآشْعَرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْراً عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَبَعَثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَآئِيِّ ، وَابْنِ مَاجَة : آنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْراً لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةً ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا .

٣٤٤٢: ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ آدمیوں نے ایک چوپائے پر اپنا حق جہا اور ہر ایک نے دو گواہ بھی پیش کر دیئے۔ آپ نے چوپائے کو ان کے درمیان نصف نصف تقتیم کر دیا (ابوداؤد) اور ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وہ آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعوی کیا جبکہ ان ودنوں میں سے کس کے پاس دلیل نہ تھی تو آپ نے اس کو دونوں میں تقتیم فرما دیا۔

وضاحت: ابوداؤد کی روایت کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۳۵۸)

٣٧٧٣ - (١٦) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ ﴾ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

الا مرورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں نے ایک چوپائے کے بارے میں جھڑا کیا۔ ودنوں کے پاس میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتم پر قرعہ اندازی کرد (ابوداؤد ابن ماجہ)

٣٧٧٤ - (١٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عُنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: وَإِنَّهُ اللهُ عَنْدَكَ شَيْءَ، يَغِنَى لِلْمُدَّعِىُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۷۷۳: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیہ وسلم نے اس مخص سے کما ، جس سے طف لیا کہ تو تتم یوں اٹھا «فتم ہے الله کی جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں "کہ مدی کا تیرے ذمہ کچھ نہیں ہے (ابوداؤد) وضاحت: اس مدے کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صغیه ۳۵۹)

٣٧٧٥ ـ (١٨) وَمَنِ الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَينَ رجُلٍ

مِّنَ الْيَهُوْدِ أَرْضُ - ، فَجَحَدَنِى - ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ: «اَلْكَ بَيِّنَةٌ؟ ، قُلْتُ: لا . قَالَ لِلْيَهُوْدِي: «اَخْلِفْ وَيَـذَهَبُ بِمَالِى ، فَانْزَلَ اللهُ قَالَ لِلْيَهُوْدِي: «اَخْلِفْ وَيَـذَهَبُ بِمَالِى ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنَا قَلِيلًا ﴾ - الآية ، رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ ، وَابْنُ مَا جَةً . مَاجَةً .

1920 : اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور ایک اور بیودی کے درمیان زهن کا تازع تھا اس نے میرے دعوی کا انکار کیا تو ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کیا آپ نے (جھے سے) دریافت کیا تہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہیں نے نفی ہیں جواب دیا (تو) آپ نے یبودی سے کما تو ہم اٹھا میں نے عرض کیا یہ تو ہم اٹھا لے گا اور میری زهن غصب کر جائے گا تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپی قسموں کو بیج ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تحوڑی سے قیت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں پکھ حصہ نمیں۔ ان سے اللہ تعالی نہ تو کلام کرے گا اور نہ آیا کہ کے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہو گا" (ابوداؤد' ابن ماجہ)

٣٧٧٦ ـ (١٩) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمُوْتَ، اِخْتَصَمَا اِلَى رَسُولِ اللهِ اِلَّهِ وَقَلَ الْمَصْرَمِيُ : يَا رَسُولَ اللهِ اِلَّهُ اِنَّ اَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا رَسُولَ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا اَبُوهُ وَ فَنَ يَدِهِ . قَالَ : ﴿ هَلَ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ﴾ قَالَ : لا ، وَلَيْكُنُ اُحَلِّفُهُ ، وَاللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ارْضِي اغْتَصَبنيهَا أَبُوهُ ؟ فَتَهَا الْكِنْدِي لِلْيَمِيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا يَعْلَمُ اَحَدُ مَالًا إِيْمِيْنِ ، إلّا لَقِي اللهُ وَهُو اَجْذَمُ ﴾ فَقَالَ الْكِنْدِي : هِيَ ارْضُهُ . رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ .

۱۳۷۳: اشعث بن میں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کندہ (قبیلے) کے ایک محض اور حضرموت (مقام) کے ایک محض کے درمیان بمن کی زمین کے بارے میں جھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضری محض نے بیان کیا' اے اللہ کے رسول! جھ سے میری زمین کو اس کے والد نے خصب کیا (اور) اس کے بیٹ میں ہے۔ آپ نے پوچھا' کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے نئی میں جواب دیا (اور کما) البتہ میں اس سے شم لیتا ہوں (اس کے الفاظ یوں ہوں) "اللہ کی شم! اس علم نمیں ہے کہ وہ میری زمین ہے (اور) اس کے والد نے اس کو جھ سے غصب کیا تھا" چانچہ کندی شم اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا (یہ دیکھ کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جو محض شم اٹھا کر کی کے مال پر عاصبانہ قبنہ کرتا ہے وہ اللہ سے کوڑھی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا (یہ من کر) کندی نے اقرار کیا کہ زمین اس کی ہے (ابوداؤد)

٣٧٧٧ - (٢٠) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أُنَيْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: 
﴿ إِنَّ مِنْ آكْبَرِ الْكَبَائِرِ ٱلتِثْرَكَ بِاللهِ، وَعَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنَ الْغَمُوْسَ، وَمَا حَلْفَ حَالِفُ 
بِاللهِ يَمِیْنَ صَبْرٍ، فَاذْخُلَ فِیْهَا مِثْلَ جَنَاجٍ بَعُوْضَةٍ -، اِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِیْ قَلْبِهِ اِلَّی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». رَواهُ التِّرْمِذِیُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِیْثُ غَرِیْتُ.

سے سے بواللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ کیرہ گناہوں میں سے سب سے بوا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانا ' والدین کی نافرانی کرنا اور جموثی فتم اٹھانا ہے اور جو محف بھی اللہ کی فتم پختی سے اٹھانا ہے اور اس میں مجھر کے پر کے برابر بھی جموث داخل کرتا ہے تو وہ فتم اس کے ول میں قیامت تک کیلئے ایک داغ بن جاتی ہے (ترندی) امام ترندی نے اس حدیث کو غریب کما ہے۔

٣٧٧٨ - (٢١) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ آحَدُ عَنْدَ مِنْبَرِى هٰذَا عَلَى يَمِيْنِ آثِمَةٍ، وَلَوْعَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ اللّا تَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». رَوَاهُ مَالِكُ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۷۵۸: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو مخص میرے اس منبرکے پاس جموثی متم اٹھا تا ہے اگرچہ سبز مسواک کے بارے میں (قتم اٹھائے) تو وہ اپنا ٹھکانہ دونرخ میں بنا لے یا فرمایا 'اس کیلئے دونرخ واجب ہو گئے۔ (مالک 'ابوداؤر' ابن ماجہ)

٣٧٧٩ ـ (٣٢) وَعَنْ خُرَيْمِ بَنِ فَاتِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةً الصَّبْحِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَامَ قَائِماً، فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزَّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ، صَلاَةَ الصَّبْحِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَامَ قَائِماً، فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزَّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّوْرِ حُنَفَاءً بِللهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ﴾ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۷٤٩: خریم بن فاتک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مبح کی نماز پڑھائی۔ آپ نے فارغ ہونے کے برابر ہے۔ بعدازاں آپ نے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر تین بار فرمایا 'جموئی گوائی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ بعدازاں آپ نے یہ آیت طاوت فرمائی (جس کا ترجمہ یہ ہے) ''یہ تھا (تقمیر کعبہ کا مقصد) اور جو کوئی اللہ کی قائم کروہ حرمتوں کا

احرّام كرے قواس كے رب كے نزديك خود اى كے لئے بهتر بے اور تمهارے لئے مورثی جانور طال بيں ماموا ان چيزوں كے جو تنہيں بتائى جا چى بيں۔ پس بتوں كى كندگى سے بجو ، جموئى باتوں سے پر بيز كرد ، كيمو ہوكر اللہ كے بندے بنو ، اس كے جو تنہيں بتائى جا بھى نہرك نہ كرد " (ابوداؤد ، ابن ماجه) كے ساتھ كى كو شريك نہ كرد " (ابوداؤد ، ابن ماجه) وضاحت : اس مديث كى سند ضعيف بے (ضعيف ابوداؤد صغه ١٥٥٣)

٣٧٨٠ - (٣٣) وَرَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ اَيْمَنِ بْنِ خُرَيْمٍ، اِلَّا اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذَكُرِ الْقِرَاءَةَ.

۳۷۸۰: نیز احمد اور ترفری نے اس مدیث کو ایمن بن خریم سے روایت کیا ہے گر ابن ماجہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا ذکر نمیں کیا۔

وضاحت : یه مدیث معیف ب نیاده عسفری مجمول دادی ب (معیف ترندی مغیمور)

٣٧٨١ – (٢٤) وَهُنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا –، وَلا ذِي غِمْرٍ – عَلَى آخِيهِ، وَلاَ ظِنينِ – فِي وَلاَ قِرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ وَيَرْيَثُ مَرْيَادِ الدَّمِشْقِيُ الرَّاوِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

۳۷۸ : عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ' فائن مرد اور عورت کی گوائی جائز نمیں ' نہ اس کی ، جس پر حد گلی ہے ' نہ اس کی جو ولاء میں متم ہے ' نہ اس کی جو ولاء میں متم ہے ' نہ اس کی جو قرابت میں متم ہے اور نہ اس مخص کی جو کسی گھر میں پاتا ہے (ترزی)

امام ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے نیز بردید بن زیاد ومشق راوی مکر الحدیث ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالاعلی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد اس مفید) نیز یکیٰ بن سعید فاری رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد المجرح والتحدیل جلد المجدال جلد المعیف تندی صفیہ اللہ المجدال مفید اللہ المجدال معیف تندی صفیہ اللہ المجدال المجدال معیف تندی صفیہ اللہ المجدال المجدال

٣٧٨٢ - (٢٥) **وُعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلاَ زَانِ، وَلاَ زَانِيَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى آخِيهِ». وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْد.

۳۷۸۲: عموین شعیب این والد سے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، فائن مرد اور عورت کی جن کی این عائن کے ساتھ و معنی ہے اور نہ ہی مرد اور عورت کی جس کی این بھائی کے ساتھ و معنی ہے اور نہ ہی محر میں پلنے والے کی مواہی ، محر والوں کیلئے قابل قبل ہے۔ (ابوداؤد)

٣٧٨٣ ـ (٢٦) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُويٍّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ»... رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۷۸۳: ابو جریرہ رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جگل میں رہنے والے کی کوائی استی میں رہنے والے کے خلاف جائز نہیں ہے (ابوداؤد ابن ماجه)

٣٧٨٤ - (٢٧) **وَعَنْ** عَنُوبَ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَيْعَمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَيْعَمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: وإنَّ اللهُ تَعْمَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالكَيْسِ، فَاذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِى اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيُولِينَ عَلَيْكَ بِالكَيْسِ، فَاذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِى اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيُولِينَ عَلَيْكَ بِالكَيْسِ، فَاذَا عَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِى اللهُ وَيْعْمَ اللهُ وَيُعْمَ

٣٧٨٠: عوف بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے وو آومیوں کے ورمیان فیصله کیا۔ جس مخف کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے واپس لوٹے ہوئے کما ، مجھے الله کانی ہے اور وہ امچھا وکیل ہے۔ (یہ سن کر) نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ الله تعالی کو تابی پر ملامت کرتا ہے ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کوشش کے باوجود کوئی چیز خلاف توقع ، خلام ہو تو کمنا چاہیے "مجھے الله کانی ہے اور وہ بمترین کارسان ہے" (ابوداؤد)

وضاحت : مقعود یہ ہے کہ کو تابی کرنے والے کا "حَسِینی الله وَیْعُم الْوَکِیْل" کمنا درست نہیں اور جو مخفی مخاط انداز اختیار کرتا ہے اس کے باوجود اس کے خلاف فیعلہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مندرجہ بالا کلمات کے (تنقیح الرواۃ جلد مند سند ۱۳۰۰)

٣٧٨٥ - (٢٨) **وَمَنْ** بَهْ زِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَـدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ وَرَادَ التِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِقُ : ثُمَّ خَلِّي عَنْهُ . النَّبِيِّ خَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَزَادَ التِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِقُ : ثُمَّ خَلِّي عَنْهُ .

۳۷۸۵: بھز بن عکیم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو تمت کے سبب بند کر دیا (ابوداؤد) ترفدی اور نسائی میں اضافہ ہے کہ بعد ازاں آپ نے اسے رہا کر دیا۔

### رِّدُ رَوْ الْمُالِثُ الْفُصُلُ الثَّالِثُ

انَّ الْخَصْمَيْنِ يُقَعَدَانِ بَيْنَ يَدَي اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَضْى رَسَوْلُ اللهِ ﷺ: اللهِ ﷺ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

تیسری فصل: ۳۷۸۱: مبدالله بن زبررض الله عنما بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیعله کیا که دونول جھڑا لانے والے (مدعی اور مدعا علیه) حاکم کے سامنے بیٹمیس (احمد ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث میں معب بن ثابت بن عبدالله راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد م صفیہ ۱۳۰۵ المجروطین جلد من معب الرواق جلد منی ۱۳۰۰ تقریب التهذیب جلد مفیه ۲۵۱ تنقیع الرواق جلد مفیه ۱۳۵ ضعیف الوداؤد منی ۳۵۸)

## كِتَابُ الجِهَادِ (جهاذ كابيان)

### رِ دِرِ و دِرِيّ و الفصل الاول

٣٧٨٧ – (١) عَنْ آبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِه، وآقَامَ الصَّلاة، وَصَامَ رَمَضَانَ ؛ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ آنُ يُدُخِلَهُ أَلَجَنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، آوْجَلَسَ فِي آرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا» —، قَالُوا: آفَلا نُبَيِّنُ بِهِ — النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ آعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ما بِينَ الدَّرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ آعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ما بِينَ الدَّرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ، فَإِذَا سَالَتُمُ اللهَ فَاشَالُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ آوْسَطُ الجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمُنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ انْهَارُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۵۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو محف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ، نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے ، اللہ تعالی پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل فرائے ، (چاہے) اس نے اللہ کے رائے میں جماد کیا یا اپی آبادی میں رہا ، جمال وہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ، (اے اللہ کے رسول) اجازت ہو تو ہم لوگوں کو خوشخری سائیں۔ آپ نے جواب دیا ، بلاشبہ جنت کی سو منزلیں ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو ان لوگوں کے لئے تیار کیا ہے ، جو اللہ کے رائے میں جماد کرتے ہیں۔ وو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جننا ذمین اور آسان کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اس لئے کہ وہ افضل و اعلیٰ جنت ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالی کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نمیں شکتی ہیں (بخاری)

٣٧٨٨ ـ (٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْفَائِمِ الْفَائِمِ الْفَائِمِ الْفَائِمِ اللهِ عَلَيْهِ، لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَّامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۵۸۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اللہ کے راستے ہیں جماد کرنے والے مجاد کرنے والے مجابہ کی مثال اس مخص کی ہے جو روزے رکھتا ہے' قیام کرتا ہے' قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے' روزے اور (نقل) نماز میں کوتاہی نمیں کرتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جماد کرنے والا مجابہ واپس لوث آئے ۔ (بخاری' مسلم)

٣٧٨٩ ـ (٣) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ اِيْمَانَ بِي وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِي ؛ اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ ، اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۷۸۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اللہ تعالی نے ضانت دی ہے کہ جو مخص اللہ کے رائے میں جماد کے لئے نکتا ہے 'اس کو صرف مجھ پر اور پنیبروں پر ایمان کا جذبہ کھرسے باہر نکالتا ہے تو میں ایسے مخص کو ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لاؤں گایا اسے جنت میں داخل کروں گا (بخاری مسلم)

٣٧٩٠ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَا تَخَلَّفُتُ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

۳۷۹۰: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس ذات کی قتم! جس کے بقتہ میں میری جان ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مجھ سے پیچھے رہنے کو پند نہیں کرتے (گم) میں ان کے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر پا آ۔ میں بھی کسی لشکر سے پیچھے نہ رہوں جو اللہ کے راستے پر جماد کے لئے نکتا ہے' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میں پند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں کھر زندہ کیا جاؤں' پھر قتل کیا جاؤں (بخاری' مسلم)

٣٧٩١ - (٥) وَمَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ورَبَاطُ يَوْمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۹: سمل بن سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله کی راہ میں خود کو ، سرحدی چوکی میں (پرے کے لئے وقف کرنا) دنیا اور جو کچھ دنیا پر ہے اس سے بمتر ہے (بخاری مسلم)

٣٧٩٢ ـ (٦) **وَعَنْ** أَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَغَـدُوَةٌ فِىْ سَبْيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۹۲: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے راستے ہیں مبع جانا اور شام کو جانا' دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے' سے بھتر ہے (بخاری' مسلم)

٣٩٩٣ - (٧) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيُقْوَلُ: «رِبَاطُ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمْلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَآمِنَ الفَتَانَ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۳: سلمان فاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرایا الله کے رائے میں ایک دن اور ایک رات سرحد کا پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور اس (کی راتوں) کے قیام سے بہتر ہے آگر وہ (اس حالت میں) فوت ہو جائے تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ برابر جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے (مسلم)

٣٧٩٤ – (٨) **وَعَنْ** أَبِى عَبْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَتَمَسَّهُ الْنَّارُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سواست میں غبار آلود ہوئے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی (مسلم)

٣٧٩٥-(٩) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ اَبَدًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کافر اور اس کا قاتل (دونوں) دونخ میں اکٹے نہیں ہول کے (مسلم) دونخ میں اکٹے نہیں ہول کے (مسلم) وضاحت : یہ تب ہے جب قاتل کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (تنقیع الرواۃ جلد السمنی ۱۳۲۳)

٣٧٩٦ (١٠) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلُّ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ – ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةٌ – اَوْ فَزْعَةً – ، طَارَ عَلَيْهُ يَبْتَغِى الْفَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ – ، اَوْ رَجُلُّ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ – من هـذِهِ عَلَيْهِ يَبْتَغِى الْفَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ – ، اَوْ رَجُلُّ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ – من هـذِهِ

الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ، يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُـدُ رَبَّهُ حَتَّى يَـأْتِيَهُ · أَلْيَقِيْنُ – ؛ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اللَّافِيْ خَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'لوگوں ہیں ہے اس فخص کی زندگی نہایت بہتر ہے جس نے اللہ کے رائے ہیں اپی سواری کی لگام کو تھا، ہوا ہے جب بھی وہ کسی خطرے 'فریاد رسی کی اطلاع پاتا ہے تو اس کی پیٹے پر بیٹے کر برق رفتاری ہے ادھر جاتا ہے۔ وہ قتل یا موت کے مواقع تلاش کرتا ہے یا وہ فخص جو چند بحریوں کے ساتھ کسی بہاڑی کی چوئی پر مقیم ہے یا کسی وادی ہیں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے وہ مرتے دم تک نماز ادا کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت ہیں (منتخق) رہتا ہے تو ایسا مخض لوگوں کے شرسے مخفوظ رہتا ہے (مسلم)

٣٧٩٧ ـ (١١) **وَعَنْ** زَيدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِى اللهِ عَلَيْهِ — ؛ فَقَدْ غَزَا». مُتَّفُقُّ عَلَيْهِ ... ؛ فَقَدْ غَزَا». مُتَّفُقُّ عَلَيْهِ ... عَلَيْهِ ...

١٣٤٩٤: زيد بن خالد رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں 'ارشادِ نبوى (الكامل) ہے 'جس مخص نے الله كرتے ہيں 'ارشادِ نبوى (الكامل) ہے 'جس مخص نے الله و عيال كرائے ميں جماد كرائے ميں جماد كرائے والے كو ساز و سلمان مياكيا 'اس نے بھی جماد كيا اور جس مخص نے كسى مجاد كيا (بخارى 'مسلم)

٣٧٩٨ ـ (١٢) وَعَنُ بُرَيْدَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ حُرْمَةُ يِسَاءِ اللهُ عَنْهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِّنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُحَاهِدِيْنَ فِي الْهُ وَقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَاخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءً ، فَمَا ظَنَّكُمْ ؟ ﴿ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۷۹۸: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو لوگ اپنے گھروں میں اقامت پذیر ہیں وہ مجامین کی بیویوں کا احرام اس طرح کیا کریں جس طرح وہ اپنی ماؤں کا احرام کرتے ہیں اور جو لوگ جماد میں شریک نہیں ، گھروں میں مقیم ہیں ان میں سے جب کوئی مخص کمی مجامد کے اہل و میال میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے قیامت کے دن (میدان حش) میں کھڑا کیا جائے گا اور مجامد جس قدر جاہے گا اس کے اعمال صالحہ اس سے جھین نے گا۔ تمارا کیا خیال ہے (وہ کمی عمل کو اس کے پاس باتی رہنے دے گا؟) (مسلم)

٣٧٩٩ - (١٣) **وَعَنُ** آبِى مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ -- ، فَقَالَ: هَذِه فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۹: ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ایک فخص (نی کے پاس) نگام والی او نمنی لایا اور عرض کیا سے الله کے راستے میں ہے۔ اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قیامت کے دن تجھے اس کے بدلے سات سو اونٹنیاں ملیں گی وہ سب لگام والی موں گی (مسلم)

سُمِنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ

۳۸۰۰: ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (قبیله) "بنو مذیل" (کے ذیلی قبیلے) "بنو لحیان" کی جانب ایک لشکر روانه کیا۔ آپ نے فرمایا وو انسانوں میں سے ایک جماد کے لئے نظے اور ثواب ان دونوں کے درمیان برابر ہوگا (مسلم)

٣٨٠١ - (١٥) وَعَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَنُ يَبْرَحَ هٰذَا الدَّيْنُ قَانِماً، تُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹: جابر بن سمرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' دین اسلام بیشہ قائم رہے گا۔ قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر جماد کرتی رہے گی (مسلم)
وضاحت: مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہیں' اس میں وہ علماء کرام بھی شامل ہیں جو ہر دور میں دین اسلام کی حفاظت اور اس کی نشرواشاعت کے لئے مقدور بھر کوشش کرتے رہے ہیں۔

٣٨٠٢ (١٦) **وَعَنُ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُكلَمُ — اَحَدُّ فِى سَبِيلِهِ —، اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُه يَثْعَبُ — اَلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُه يَثْعَبُ — دمآ، اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّمِ ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمَسْكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٠٢: ابو جريره رمنى الله عند بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، جو هخص بحى الله ك راسة عيں زخمى ہوا؟) تو وہ قيامت كے دن راستے عيں زخمى ہوا؟) تو وہ قيامت كے دن استے عيں زخمى ہوا؟) تو وہ قيامت كے دن اس حال عيں آئے گاكه اس كے زخم سے خون به رہا ہو گا۔ جمكا رنگ تو خون جيسا بى ہو گا اور ممك كتورى كى ى ہو گا (بخارى مسلم)

٣٨٠٣ - (١٧) **وَعَنْ** اَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلْىَ الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرْى مِنَ الْكَرَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٠٣: انس رضى الله عنه بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جو محض جنت ميں واخل ہو كيا وہ دنيا كى جانب لوشے كو اچھا نہيں جانے كا اگرچہ اس كو زمين كى تمام چيزيں حاصل ہو جا كيں۔ ماسوا شهيد كے ، وہ آرزو كرے كا كو دنيا كى دنيا ميں واپس جائے اور وس بار شهيد كيا جائے كيوں كه وہ شهيد كى عزت و كرامت ملاحظه كر چكا ہو كا (بخارى مسلم)

٣٩٠٤ (١٨) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَالُنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ هٰذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتا بَلْ اَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزُقُونَ ﴾ للآية. قَالَ: «اَرْوَاحُهُمْ فِي اَجْوَافِ طَبْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ الْآية قَالَ: «اَرْوَاحُهُمْ فِي اَجْوَافِ طَبْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَاوِى إلى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النَهِمْ وَبُهُمْ اللّهَ عَلْ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النَهِمِ وَبَعْنَ الْمَالَةُ اللّهَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النَهِمِ وَبُعْنَ اللّهَ مَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَاوِى اللهِ بَلْكَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النَهِمِ اللّهُ وَالْمَا الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النَهِمِ اللّهُ مَنْ الْجَنَّةُ مِنْ الْجَنَّةُ مَنْ الْجَنَّةِ مَنْ الْجَنَّةُ مَلْ اللّهَ مَنْ الْجَنَّةُ مِنْ الْجَنَّةُ وَمُنْ الْمَعْلَ وَالْوَا اللّهُ مُ لَنْ يُتُوكُوا مِنْ اَنْ يَسَالُوا . قَالُوا : يَا حَيْثُ شُعْنَا . فَقَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَاقِ اللّهُ مُ لَنْ يُتُوكُوا مِنْ اَنْ يَسَالُوا . قَالُوا : يَا رَبِّ الْمُومُ لُنْ يُتُوكُوا مِنْ اَنْ يَسَالُوا . قَالُوا : يَا رَبِّ الْمُومُ لَانَ تَرُدُوا مِنْ الْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ مَا اللّهُ مُ مَا اللّهُ مُ مَا مَوْلُولُ اللّهُ مَا وَالْهُ اللّهُ مُ مَا اللّهُ مُ مَا مَا مُولِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا وَالْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۳۸۰۳: مروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سجمتا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے" عبداللہ بن مسعود نے جواب رہا کہ ہم نے اس کے بارے میں (نی) سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا' ان شمداء کی ارواح سز پرندوں کے پیوں میں ہیں۔ ان کے لئے عرف کے ساتھ فانوس معلق ہیں۔ وہ جمال چاہے ہیں جنت میں (اثرتے) پھرتے ہیں۔ بعدازاں ان فانوسوں میں قرار

مامل کرتے ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی جانب متوجہ ہو کر دریافت کیا' تہیں کچے چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا۔
ہمیں اور کیا چاہیے جب کہ ہم جنت میں جمال چاہے ہیں (اڑتے) پھرتے ہیں۔ تین بار اللہ نے ان سے دریافت کیا' ہر
بار انہوں نے بی جواب دیا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے دریافت کیا جاتا رہے گا تو انہوں نے عرض کیا' اے
ہمارے پروردگار! ہم چاہے ہیں کہ تو ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک
ہمارے پروردگار! ہم چاہے ہیں کہ تو ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں داپس لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک
بار پھر قتل ہوں چنانچہ جب اللہ نے ان سے یہ اقرار لے لیا کہ انہیں کچھ ضرورت نہیں تو ان سے سوال کرنا بند کر دیا گیا
ہمام)

١٣٠٠٥ (١٩) وَمَنْ آبِنَ قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَامَ فِيهُمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْبِجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالْإِيْمَانَ بِاللهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ، يُكَفِّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَعْمِلٌ غَيْرُ مُدَيِرٍ». ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُدَيِرٍ». ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُدَيِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَدَيِرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَدَيِرٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَدَيِرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرِ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرِ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ مَدَيْرِ اللهِ عَلَيْ عَنْ مَا إِنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ مَدَيْرٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ عَنْ مَا إِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْ مَدَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۳۸۰۵: ابو قادہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں بتایا کہ اللہ کر راستے ہیں جاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ہے۔ (بی س کر) ایک فخص کھڑا ہوا اس نے عرض کیا ' اے اللہ کر رسول! آپ بتا کیں اگر ہیں اللہ کے راستے ہیں قل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جا کیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات ہیں جواب دیتے ہوئ فرایا ' اگر تو اللہ کے راستے میں مبر کے وامن کو تھاے ہوئ ' تواب طلب کرتے ہوئ ' بیٹیر پیا ہوئ قل ہو جائے گا تو جیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ' تو نے کیا دریافت کیا تھا؟ اس نے جواب دیا ' آپ بتا کیں اگر میں اللہ ک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہاں! جب تو مبر راستے ہیں قل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہاں! جب تو مبر کرنے والا ، ہو البتہ قرض معاف نہیں ہو گا (ابحی) کرنے والا ' ثواب طلب کرنے والا ' پیش قدی کرنے والا ہو ' پیا ہونے والا نہ ہو البتہ قرض معاف نہیں ہو گا (ابحی) جرئیل علیہ السلام نے جمعہ سے اس بارے میں بات کی ہے (مسلم)

٣٨٠٦ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَاللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي اللهِ يُكَفِّرُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۰۹: عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنما بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله كراست ميں شهيد مونا وض كے علاوہ تمام كناموں كاكفارہ ب (مسلم)

٣٨٠٧ - (٢١) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ تَعَالَىٰ اِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقَتُلُ اَحَدُهُمَا الْآخِرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هٰذَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٨٠٤ ابو بريره رضى الله عنه ب روايت به وه بيان كرتے بي رسول الله عليه وسلم في فرمايا الله تعالى دو انسانوں ك بارك بين بنتا به ان بين ب ايك دو سرك كو قل كر ديتا به وه دونوں جنت ميں وافل ہو جاتے بيں۔ يہ يوں به كه ايك هخص الله كر رائے ميں جماد كرتا به قل ہو جاتا به مجر (قاتل اسلام لے آتا ہم ق) الله قاتل كى توبہ قبول كر ليتا به اور وه (ميدانِ جنگ ميں) شهيد ہو جاتا به (مسلم)

٣٨٠٨ - (٢٢) وَعَنْ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَالَ اللهُ الشَّهَادَة بِصِدْقٍ؛ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٠٨: سمل بن حنيف رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جس محف نے الله عدق ول سے مدق ول سے شمادت كا سوال كيا الله اس كو شداء كے منازل بين پہنچا دے كا أكرچه وہ بستر ير بى فوت موا (مسلم)

٣٨٠٩ (٣٣) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، لَنَّ الرُبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بَنِ سُرَاقَةً، أَتَتِ النَبِى ﷺ وَكَانَ قُتِلَ يُومَ بَدْرٍ، سُرَاقَةً، أَتَتِ النَبِي ﷺ وَكَانَ قُتِلَ يُومَ بَدْرٍ، اصَابَهُ سَهْمُ غُرْبٍ ... فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبَكَاءِ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةً! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى». وَإِنَّ البُنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى». وَوَاهُ البُخَارِتُي.

٣٨٠٩: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ربیع بنت براء عارف بن سراقه کی والدہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا اے الله کے رسول! آپ مجھے حارفی کے بارے میں بتا کیں وہ جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا اس کو نامعلوم تیرنگا تھا بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر جنت میں نہیں تو میں مبالغہ کے ساتھ اس پر روتی ہوں. آپ نے جواب دیا اے ام حارفی جنتیں بہت می ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے (بخاری)

الى بَدْرٍ، وَجَآءَ الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْارْضُ ، وَالْارْضُ ، قَالَ عُمَيْرُ بُنُّ الْحُمَّامِ : بَخِ بَخْ – ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى وَالْارْضُ ، وَالْارْضُ ، وَالْ يُحْمِلُكَ عَلَى

قَوْلِكَ: بَخْ بَخْ ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ! إلاَّ رِجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها. قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا ﴾ قَالَ: فَأَخْرَجَ تَمراتٍ مِنْ قَرنِهِ ﴿ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ آنَا حَيِيْتُ حَتَّى آكُلُ تَمْرَاتِي إِنَّهَا لَحَياةٌ طُويِلَةٌ قَالَ: فَرَمْى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمَرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . مُسْلِمٌ .

۱۳۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام فکلے وہ بدر (مقام) میں مشرکوں سے پہلے پہنچ گئے اور مشرکین (بھی) آ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تم الیی جنت میں (جانے کے لئے) کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے (یہ سن کر) عمیر بن حمام نے کما واہ واہ او تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا ' یہ بات تو نے کیوں کی ہے؟ اس نے جواب دیا ' اللہ کی قشم! اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کما کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ' اس میں پکھے شبہ نہیں کہ تو جنتی ہے راوی نے بیان کیا ' اس میں پکھے شبہ نہیں کہ تو جنتی ہو داوی نے بیان کیا ' اس نے اپنے ترکش سے چند مجوریں نکالیں اور انہیں کھانا شروع کیا ' بعدازاں اس نے کما' اگر میں ان مجوروں کو جو اس کے ان مجوروں کو جو اس کے ان مجوروں کو جو اس کے اس مجھیں پھینک دیا پھراس نے ان سے جنگ کی یماں تک کہ وہ شہید ہو گیا (مسلم)

ا ٣٨١- (٢٥) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُو شَهِيْدٌ. قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ الشَّهِيْدَ فَيُ مَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ — فَهُو شَهِيْدٌ، أُمِنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ — فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ — فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى النَّطِي — فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ — فَهُو شَهِيْدٌ، رَواهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۱: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم اپ (خیال) میں شہید کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا 'اس طرح تو میری امت کے شہید کم رہ جا میں گے (اس لئے من لو) جو محض اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو محض طاعون کی بیاری میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو محض طاعون کی بیاری میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو محض بیٹ کی (بیاری) میں فوت ہوا وہ شہید ہے (مسلم)

٣٨١٢ – (٢٦) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُورَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْسَرِيَّةٍ، تَغُزُوْ، فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ، إِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوّا ثُلُقَى ٱجُوْرِهِمْ. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْسَرِيَّةٍ، تُخْفِقُ – وَتُصَابُ –، إِلاَّ تُمَّ أَجُوْرُهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۸۳: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ،جو وسته اور افکر جماد کرتا ہے اول ان نام کرتا ہے اور صحح سالم رہتا ہے تو انہوں نے اپنے ثواب کا وو تمائی حصه جلدی حاصل کرلیا اور جو دسته اور افکر ننیمت حاصل نہیں کرپا یا اور (جماد میں) کام آتا ہے تو انہیں ان کا اجر و ثواب کمل ملے گا (مسلم)

٣٨١٣ ـ (٢٧) وَهَنْ ابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْذُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ساس : ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے دل میں جماد کا خیال آیا تو وہ ایک قتم کی منافقت پر فوت ہوا (مسلم)

٣٨١٤ - (٢٨) وَعَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ إِلَى النبي ﷺ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِى الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِى الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٨٨٠: ابوموی اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک فخص نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دریافت کیا ایک فخص (حصول) غنیمت کے لئے جماد کرتا ہے (جب که) ایک فخص شهرت (حاصل کرنے) کے لئے جماد کرتا ہے اور ایک فخص اس لئے جماد کرتا ہے تاکہ اس کی شجاعت کی نمائش ہو تو اللہ کے رائے میں کون ہے؟ آپ سے فرمایا ، جس مخص نے اس لئے جماد کرتا ہے مرف اللہ کا عظم بلند ہو تو وہ اللہ کے رائے میں ہے (بخاری مسلم)

٣٨١٥ - ٣٨١٥ وَمَنُ انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجْعَ مِنْ غَزُوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: وإنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِي الْاَجْرِ». قَالُوًا: يَارَسُولَ اللهِ»! وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۸۱۵: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بوک سے واپس لوئے ' جب میند منورہ کے قریب پنچ تو آپ نے فرمایا ' بلاشبہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جمال (کمیں) کا بھی سنر کیا ہے اور جس وادی کو بھی عبور کیا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اجر و ثواب میں تممارے

ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مدینہ میں رجے ہوئے؟ آپ نے فرمایا' ہال مدینہ میں رجے ہوئے کیول کہ ان کو کمی عذر نے روک لیا تھا (بخاری)

٣٨١٦ ـ (٣٠) وَزَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ.

٣٨١١: نيزملم نے اس مديث كو جابر رضى الله عنه سے روايت كيا ہـ

٣٨١٧ - (٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اللَّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «قَالَ: «فَفْيُهِمَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ. فَقَالَ: «أَحَى وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمَ. قَالَ: «فَفْيُهِمَا فَجَاهِدُ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَارْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

٣٨١٤: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بين ايك فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موا "آپ" سے جماد مين (شركت كى) اجازت طلب كى۔ آپ" نے بوچھا كيا تيرے والدين زندہ بين؟ اس نے اثبات مين جواب ديا آپ" نے فرمايا 'بورى ہمت سے ان كى خدمت كر (بخارى 'مسلم) اور ايك روايت ميں ہے "اپے والدين كے باس جا اور ان كى انجھى طرح خدمت كر۔"

وضاحت : جب کی محض کے والدین مسلمان ہوں اور زندہ ہوں تو ان کی خدمت فرض مین ہے۔ جماد فرض مین ہوں ہوں تو ان کی خدمت فرض میں ہوں ہوں ہوں ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر جماد میں نہیں جا سکا آگر جائے گا تو اس حدیث کی روشن میں گناہگار ہو گا خواہ اس کے جماد میں جانے سے اس کے والدین کو پچھ تکلیف نہ پنچ (تنظیم الرواۃ جلد ملحد ملحد ملاق

. ٣٨١٨ - (٣٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ يَوْمَ الْفَتْجِ ؛ لاَهِجْرَةَ بَغْدَ الْفَتْجِ ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ــــــ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

٣٨١٨: ابن عباس رمنى الله عنما بن صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے فتح كمه كے ون فرمايا عكم كر فتح مكم كے ون فرمايا كمه كر فتح مكم كے دوانه ہونے كا كر فتح موانه ہونے كا مطالبه كيا جائے تو تم روانه ہو جاؤ (بخارى؛ مسلم)

وضاحت : فنح كمه ك بعد دادالكفو س دارالاسلام كى جانب جرت كرنا نيز جماد ك لئے وطن سے مفارقت افتيار كرنا طلب علم ك لئے بجرت كرنا اور فتول سے مخوظ رہنے ك لئے بجرت كرنا درست ب (تنقيع الرواة جلد ٣ مغده١٣)

### رَّهُ رَّهُ مِنَّ الْفُصِلُ الثَّالِيُ

٣٨١٩ ـ (٣٣) عَنْ عِمْرَانَ بِنُ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَّ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَإِهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُم الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

دو سری فصل: ۳۸۱۹: عران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری است سے ایک جماعت حق (کی حفاظت) کے لئے بھیلہ جماد کرتی رہے گی اپنے مخالفین پر غالب رہے گی یمال تک که ان کا آخری (دستہ) مسے دجال سے جنگ کرے گا (ابوداؤد)

٣٨٢٠ (٣٤) **وَعَنْ** اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِى ﷺ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِياً، اَوْ يَخْلُفُ غَازِياً فِى اَهْلِهِ بِخَيرٍ، اَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ — قَبْلَ يَــُوم ِ القِيَامَةِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ ·

۳۸۲۰: ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، جس مخص نے نہ جماد کیا ' نہ کسی مجامد کیا ' نہ کسی مجامد کو سامان دیا اور نہ کسی مجامد کے بعد اس کے اہل و عیال کی ضروریات کا خیال رکھا ' تو قیامت سے پہلے اللہ اس کو کسی شدید فتم کی مصیبت میں گرفتار کرے گا (ابوداؤد)

٣٨٢١ ـ (٣٥) **وَمَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ، وَاَنْفُسِكُمْ، وَاَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَد، وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَمِيُّ.

۳۸۲۱: انس رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' اپنی جان اور اپنی زبان کے ساتھ مشرکین سے جماد کرو (ابوداؤد ' نسائی ' داری)

٣٨٢٢ ـ (٣٦) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْشُوا السَّلامَ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ – تَؤُرَثُوا الْجِنَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

٣٨٢٢: ابو مريره رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اللام عليم (كنے كو) عام

کو کھانا کھلاؤ اور (کفارکی) کھوپڑیوں پر تکواریں چلاؤ' تم بہشت کے وارث بنو مے (ترذی) اہام ترذیؓ نے صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٣٨٢٣ ـ (٣٧) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبْيدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهَ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِى مَاتَ مُرابِطاً فِىْ سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمَىٰ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيِاْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤَدَ.

۳۸۲۳: فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' ہر فوت ہوا ہونے والے اس مخص کے جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرتے ہوئے فوت ہوا تو ایسے مخص کے عمل میں قیامت تک اضافہ ہو تا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے امن میں رہے گا (ترزی ' ابوداؤد)

٣٨٢٤ ـ (٣٨) وَرَوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

٣٨٢٠: نيز داري نے اس مديث كو عقبہ بن عامرے روايت كيا۔

٣٨٢٥ (٣٩) وَمَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ — ؛ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيْلِ اللهِ، اوْ نُكِبَ نَكْبَةً — ؛ فَإِنَّهَا تَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيْحُهَا الْمُعْسَلُ . وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ — فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَدَآءِ . . . رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَاقِيُّ .

۳۸۲۵: معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا 'جس محف نے اللہ کے راستے ہیں او نمنی کا دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر جماد کیا 'اس کے لئے جنت داجب ہو گئی اور جس محف کو اللہ کے راستے ہیں زخم یا چوٹ گئی 'وہ زخم یا چوٹ قیامت کے دن اتنا برا ہو گا جتنا دنیا میں برے سے برا تھا۔ خون کا رنگ ' وعفران جیسا اور خوشبو 'کتوری جیسی ہوگی اور جس محف کے اللہ کے راستے ہیں بھوڑا نمودار ہوا بلاشبہ یہ اس پر شمداء کا نشان ہے (ترزی 'ابوداؤد' نسائی)

٣٨٢٦ ـ (٤٠) **وَمَنُ** خُرَيْمٍ بَنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَنفَقَ نَفْقَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَاآئِيُّ .

١٣٨٣١: خريم بن فاتك رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جس مخص نے الله ك داست ميں خرج كيا اس كے لئے سات سوكنا اجر و ثواب اس كے نامة اعمال ميں جب بوگا (ترزی نمائی)

٣٨٢٧ - (٤١) **وَعَنْ** آبِي أُمَامَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْمَ: «اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ - فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمِنْحَةُ خَادِمٍ - فِى سَبِيْلِ الله، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحَادٍمٍ - فِى سَبِيْلِ الله، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحَادٍمٍ - فِى سَبِيْلِ الله، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحَلٍ - فِى سَبِيْلِ اللهِ». رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ .

۳۸۲۷: ابوامامہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'افضل مدقہ اللہ کے راستے میں سائے کے لئے خیمہ لگانا اور اللہ کے راستے میں خادم کا عطیہ دیتا ہے یا اللہ کے راستے میں جفتی کے لئے سائد دیتا ہے یا اللہ کے راستے میں جفتی کے لئے سائد دیتا ہے (ترندی)

٣٨٢٨ - (٤٢) وَمَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَىٰ يَعُودَ الَّلْبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِى النَّارَقِيُ مِنْ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَىٰ يَعُودَ الَّلْبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِى مَسْلِم سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنْمَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَزَادَ النَّسَائِقَ فِي أَخْرَى: «فِي مَنْحُرَى مُسْلِم اللهِ وَدُخَانُ جَهَنْمَ» وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَزَادَ النَّسَائِقَ فِي أَخْرَى: «فِي مَنْحُرَى مُسْلِم اللهِ وَدُخَانُ جَهَنْمَ» وَوَاهُ التَّرْمِذِي وَلاَ يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدَا، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ابَدَا،

۳۸۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو فض اللہ کے ور سے رویا وہ دونرخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ تعنوں میں دائیں نہ جائے اور کی بندے پر اللہ کے راستے کا غبار اور جنم کا دھوال (دونوں) جمع نہیں ہو سکتے (ترندی) اور نسائی کی دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ سمی مسلمان کے نعنوں میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کسی بندے کے پید میں جمع نہیں ہو سکتے نیز مجل اور ایمان کے سری بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے نیز مجل اور ایمان کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

٣٨٢٩ ـ (٤٣) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۳۸۲۹: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و آکھیں دونے (کی ایک) سے محفوظ ہوں گی ایک وہ آکھ جو الله کے ڈر سے پرنم ہوئی دوسری وہ آکھ جو الله کے راستے ہیں رات بحر پہرہ دی رہی (ترزی)

٣٨٣٠ - (٤٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّرَجُلُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشْعَبِ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَّاءٍ عَذْبَةٍ، فَاعْجَبَتُهُ، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ. فَاقَمْتُ فَى هُذَا الشِّعْبِ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَّاءٍ عَذْبَةٍ، فَاعْجَبَتُهُ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلُ؛ فَانَ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِي فَى هٰذَا الشِّعْبِ. فَذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلُ؛ فَانَ مَقَامَ اَحَدِكُمْ فِي هٰذَا الشِّعْبِ. فَذَا الشِّعْبِ. فَذَا الشِّعْبِ مَنْ مَا مَنْ عَامًا، اللهِ عَقَالَ: (لاَ تَفْعَلُ؛ فَالَ لَكُمْ وَيُذَخِلَكُمُ الْجَنَةُ؟ سَبِيْلِ اللهِ أَفْوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ .

۱۳۸۳۰ ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک وادی کے پاس سے گزرا وہاں میٹے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا' اسے وہ بہت پند آیا چنانچہ اس نے کما' کاش! میں لوگوں سے الگ ہو کر اس وادی میں اقامت پذیر ہو جاؤں چنانچہ اس نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم میں سے کی مخض کا اقامت کزیں ہونا' اپنے گھر میں ستر سال کی نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم (اس بات کو) پند نہیں کرتے کہ اللہ تنہیں معاف فرما کر جنت میں واضل فرمائے؟ تم اللہ کی راہ میں جماد کرد' جس مخض نے اللہ کی راہ میں او نمنی سے ایک بار دودھ نکالنے کے وقت کے برابر جماد کیا تو وہ جنت کا حقدار ہو گیا (ترنہی)

٣٨٣١ ـ (٤٥) **وَعَنْ** عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: (رِبَاطُ يَوْم فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ يَوْمِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ ، . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ .

۳۸۳۱: عثمان رسنی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا الله کی راہ میں ایک دن سرحد کا پہرہ دینا ویکر امور خرسے ہزار دن بمتر ہے (ترزی نسائی)

٣٨٣٢ ـ (٤٦) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عُرِضَ عَلَى اللهُ عَنْهُ)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَنَصَحَ اللهِ وَنَصَحَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ.

۳۸۳۲: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھ پر تین ایسے فخص پیش کے گئے جو ادل جنت میں واخل ہوں سے شہید ' پاک وامن سوال سے کنارہ کش اور وہ غلام جو احسن انداز سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اینے آتا کی خیرخوائی کرتا ہے (ترندی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عامر بن عقبہ رادی غیر معروف ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۳۹۲ ضعیف ترنی صفحہ ۱۸۹)

٣٨٣٣ – (٤٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبَشِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى عَلَيْهُ سُئِلَ أَى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: (حُهْدُ اللهِ عَلَى: فَاَى الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: (حُهْدُ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ). قِيْلَ: فَاَى المُقِلِّ - . قِيْلَ: فَاَى الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ). قِيْلَ: فَاَى الْهُقِلِ - . قَيْلَ: فَاَى الْهُجْرَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ) قِيْلَ: فَاَى الْقَتْلِ اَشْرَفُ؟ قَالَ: (مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ) قِيْلَ: فَاَى الْقَتْلِ اَشْرَفُ؟ قَالَ: (مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ) قِيْلَ: فَاَى الْقَتْلِ اَشْرَفُ؟ قَالَ: (مَنْ جَوَادُهُ) رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ.

وَفِيْ رِوَايَة النَّسَآئِيِّ: آنَّ النَّبِيِّ ﷺ مُثِلًا: أَيُّ الْأَعْمَالِ آفْضَلُ؟ قَالَ: وإِيْمَانُ لَا شَكَ فِيُهِ، وَجِهَادٌ لاَ عُلُولَ فِيهِ، وحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ». قِيْلَ: فَاَيُّ الصَّلَاةِ آفْضَلُ؟ قَالَ: «طُلْولُ القُنُوْتِ». ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِيْ.

تسلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' لمبا قیام کرنا۔ دریافت کیا گیا' کونیا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' کم ال فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' کم ال والے کا مشقت برداشت کر کے صدقہ کرنا۔ دریافت کیا گیا' کونی ججرت زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' جو مخض ان کامول کو ترک کر دے جن کو اللہ نے اس کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ دریافت کیا گیا' کونیا جماد زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' جو مخض مشرکوں کے ساتھ اپنے مال و جان کے ساتھ جماد کرے۔ دریافت کیا گیا' کونیا قبل ہونا تو ہونا تو منافی کی روایت نیادہ شرف والا ہے؟ آپ نے فرایا' وہ مخض جس کا خون گرایا گیا ادر اس کا گھوڑا مارا گیا (ابوداؤد) اور نمائی کی روایت میں من ابوداؤد اور نمائی کا اتفاق ہے۔ بعد بقیہ امور میں ابوداؤد اور نمائی کا اتفاق ہے۔

وضاحت : ابوداؤد کی روایت کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤد صغیر ۱۳۲۸)

٣٨٣٤ - (٤٨) وَمَنِ الْمِفْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَرِبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُعْفَرُ لَهُ فِي اَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَياْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْآكْبَرِ -، وَيُوَضَعُ عَلَى رَاسِم تَاجُ الْوَقَارِ، الْجَنَةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَياْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْآكْبَرِ -، وَيُوَضَعُ عَلَى رَاسِم تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُونَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّوْرِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ الْيَاقُونَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّوْرِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ الْيَاقُونَةُ مِنْ الدُّورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ مَنْ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ مَنْ الْمُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ مِنْ الْمُؤْرِ الْعَيْنِ، وَابْنُ مَاجَةً.

سم الله علی و معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله کے ہاں عمد انسان کے لئے چھ انعامات ہیں۔ خون کے پہلے قطرے کے گرنے پر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے وہ عذاب قبرے محفوظ رہتا ہے وہ قیامت کی بری گھراہٹ سے امن میں ہوگا اور اس کے

مربر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا و ما نیھا سے بہترہے اور اس کا نکاح (۷۲) خوبصورت بردی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا جاتا ہے اور اس کے (۵۰) قربی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے (ترندی' ابن ماجہ)

٣٨٣٥ ـ (٤٩) **وَعَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِى اللهُ بَغَيْرِ اَثَرٍ مِّنْ جِهَادٍ لَقِى اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ ﴾ رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة َ.

۳۸۳۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور اس (کے جسم) پر جماد کا نشان نمیں ہو تی اس میں نقص ہے (ترندی ابن ماجہ)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں اساعیل بن رافع رادی ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ صغی ۲۲۳) التعلیق الرغیب جلد ۲ صغی ۲۰۰۰ میزان الاعتدال جلدا صغی ۲۳۷)

٣٨٣٦ ـ (٥٠) **وَعَنْهُ** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰمَ: «اَلشَّهِيْدُ لاَ يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَخَمُ اَلْمَ الْقَرْصَةِ» ـ رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّارَمِيُّ، وَقَالَ التِرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

۳۸۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید انسان قبل ہونے کی تکلیف اس قدر محسوس کرتا ہے (ترندی، تکلیف اس قدر محسوس کرتا ہے (ترندی، نسائی، داری) ترندی نے اس مدیث کو حس غریب قرار دیا ہے۔

٣٨٣٧ (٥١) **وَعَنْ** أَبِي أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمَ، قَالَ: «لَيْسَ شَيْيَ ؟ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَةُ دَمُ وَعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَم يُهْرَاقُ فِى اللهِ مِنْ قَطْرَةُ دَم يُهْرَاقُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرُ فِى فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ اللّهِ وَأَمَّا الْأَثْرَانِ: فَأَثَرُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرُ فِى فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ اللّهِ وَأَمَّا اللهُ مَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْتِ.

۳۸۳۷: ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا و قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ اللہ کو کوئی چز پند نہیں ہے دو قطروں سے مراد اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں گرایا جانے والا خون کا قطرہ ہے اور دو نشانوں سے مقصود پاؤں کا نشان جو اللہ کی راہ میں لگا اور وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی میں لاحق ہوا (ترندی) امام ترندی نے اس صدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : الله كى راه ميں نثانات سے مراد جماد كرتے ہوئے جم كے كى حصد پر زخم كا آ جانا ہے اور كى فريضہ كى ادائيكى ميں نثانات سے مراد محدثد پانى كے ساتھ وضو كرنے سے اعضاء كا مجد جانا نيز سفر ج ميں پاؤل كا غبار آلود ہونا وغيرہ مراد ہے (تنقيح الرواة جلد صفحہ ۱۳۸)

٣٨٣٨ ـ (٥٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ الِآ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَو غَازِيًا فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ الْنَّارِ بَحْرًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۸۳۸: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا سمندر کا سنر مرف حج یا عمرہ یا جماد فی سبیل الله کے لئے کرد کیونکہ سمندر کے یئی آگ ہے اور آگ کے یئی سمندر ہے (ابوداؤد)
وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ (مکلوٰۃ علامہ البانی جلد مفید ۱۱۲) اس مدیث کی سند میں کچھ راوی مجمول ہیں امام بخاری نے فرایا ہے کہ یہ مدیث صبح نہیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد مفید ۱۳۸۵)

٣٨٣٩ ـ (٥٣) **وَعَنْ** أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيَاحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّبِيِ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيَاحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّبِ النَّبِيِّ بَيَاحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّبِيِّ النَّهِ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ بَيْحِ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا، عَنْ النَّهُ عَنْهُا، عَنْهُا، عَنْ النَّهُ عَنْهُا، عَنْهُا مَنْ النَّهُ عَلْمُ الْمَائِلُةُ عَنْهُا، عَنْهُا الْعَنْهُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُدُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلْمُ الْمُؤْلُونُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

۳۸۳۹: ام حرام رمنی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرمایا 'سمندر کا سنر کرتے ہوئے جس محض کا سر چکرا تا ہے اور اسے تے آتی ہے تو اس کو ایک شہید کا ثواب ماتا ہے اور جو محض سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو اسے بھی دو شہیدوں کا ثواب ماتا ہے (ابوداؤد)

٣٨٤٠ (٥٤) **وَعَنَ** آبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَوْلُ: «مَنْ فَصَلَ – فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَمَاتَ اَوْ قُتِلَ، اَوْ وَقَصَهُ – فَرَسُهُ اَوْ بَعِيْرُهُ، اَوْ لَدَغْتُهُ مَاتَ اللهُ؛ فَاللهُ عَلَى فَرَاتُ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ؛ فَالله شَيهيْك، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۳۰: ابومالک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا، جو مخف الله کی راہ میں گھرسے نکلا (اور) وہ فوت ہو گیا یا قتل کیا گیا یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو گرا ویا اور اس کی گردن ٹوٹ کئی یا کمی زہر ملے جانور نے اسے ڈس لیا یا وہ بستر پر ہی کمی فتم کی موت سے الله تعالی کی مثیبت کے مطابق فوت ہو گیا، تو وہ انسان شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقید بن ولید اور اس کے استاذ عبدالر جمان بن ثابت دونوں ضعیف ہیں (الجرح والتعدیل جلد م صفحہ ۱۹۲۵ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۵۳۵ و جلد م صفحہ ۵۳۵ معیف ابوداؤد صفحہ ۲۳۱)

٣٨٤١ ـ (٥٥) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَّا ، أَنَّ رَسُــُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَفْلَة ؓ – كَغَزْوَةٍ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

اسم اسم : عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جماد سے واپس لو محے کا ثواب جماد کے جانے کے برابر ہے (ابوداؤر)

٣٨٤٢ ـ (٥٦) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْغَازِيِّ آجُرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ – آجُرُهُ وَالْجَرُهُ الْغَازِيْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۸۳۲: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جماد کرنے والے انسان کو جماد کا ثواب بعی انسان کو جماد کا ثواب بعی طامل ہو گا اور جماد کرنے والے کے ابرواؤد) ماصل ہو گا اور جماد کرنے والے کے برابر بھی ثواب طے گا (ابوداؤد)

٣٨٤٣ ـ (٥٧) وَعَنْ إِبِي أَيُّوبَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبَيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوثُ، فَيَكُرُهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ، فَلَيْكُمْ الْاَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ، يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوثُ، فَيَكُرُهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ، فَنَ الْمُفَادُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مَن الْحَفْيَهِ بُعَثَ كَذَا - الآوذلِكَ الْاجِيْرُ اللَّي آخِر قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ » . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۸۳۳: ابو ابوب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا عقریب بہت سے شہول کو تم فنح کو کے اور ایسے لشکر ہوں مے جن میں نظم و ضبط ہو گا، ان لشکروں میں سے چند دستوں کو متعین کیا جائے گا۔ پس ایک محف لشکر کے ساتھ بلاا جرت جانے کو پند نہیں کرے گا وہ اپی قوم سے الگ ہو کر ایسے قائل کو تلاش کرے گا جن کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا اور کے گا، کون ایبا محف ہے کہ میں اس کے قائم اسکر میں جاتا ہوں اور وہ مجھے اپنا اجر مقرر کر لے؟ آپ نے فرمایا، خروار! ایبا محف اپنے خون کے آخری قطرے تک اجرے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو سورہ رادی ضعف ہے امام بخاری نے اس کو مثکر الحدیث قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال جلد سفید ۱۳۹۵ تنقیع الرواة جلد سمفید ۱۳۹۵ ضعیف ابوداؤر مفید ۲۳۸) ٣٨٤٤ (٥٨) وَعَنْ يَعْلَى بَنَ أُمَيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالغَزْوِ وَانَا شَيْحٌ كِبْيُرُ لَيْسَ لِى خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ اَجِيْراً يَكْفِيْنِي، فَوَجَدْتُ رَجُلاً سَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةً دَنَانِيْرَ فَلَا شَيْحٌ كِبْيُرُ لَيْسَ لِى خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ اَجِيراً يَكْفِيْنِي، فَوَجَدْتُ رَجُلاً سَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةً دَنَانِيْرَ فَلَا اللهُ عَنْ مَا خَضَرَتْ غَنِيْمَةً ، اَرَدْتُ اَنْ أُجْرِى لَهُ سَهْمَهُ ، فَجِئْتُ النَّبِي ﷺ ، فَذَكُورْتُ لَهُ . فَقَالَ: المَا اَجِدُ لَهُ فِي عَزْوَتِهِ هَٰذِهِ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيْرَهُ النَّنِى تُسَمِّى، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

۳۸۲۳: یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماد کرنے کا اعلان فرایا ، جبکہ میں بت بوڑھا تھا۔ میرا کوئی خادم نہ تھا میں نے ایک اجر کو تلاش کیا ،جو میری طرف سے کائی ہو جائے ہیں میں نے ایک فخص کو ڈھونڈ نکالا جس کے ساتھ میں نے تین دیناروں کا نتین کیا۔ پس جب (مال) غنیمت جمع ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے غنیمت سے حصہ دلواؤں چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا ، آپ آ نے فرایا ، میں اس کے اس جماد میں اس کے لئے دنیا و آخرت میں سوائے متعین دنانیر کے مزیر کچھ استحقاق نہیں یا آ۔ (ابوداؤد)

وضاحت : مجع حدیث میں وارد ہے کہ مسلم بن اکوع طرف کی جانب سے اجر تھا جب عبدالرحمان بن عصد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار اور پیادہ کے دد جھے دیئے سے حالانکہ وہ اجر تھا۔ ان دونوں حد یتوں میں بظاہر تشاد ہے لیکن اس تشاد کو ختم کرنے کی صورت سے ہے کہ اس اجر کو غنیمت میں سے حصد ویا جائے گا جو جماد کی نیت کرتا ہے اور جو محض صرف اجرت کی نیت رکھتا ہے جماد کی نیت نمیں دیا جائے گا (تنقیح الرواۃ جلد السم صفحہ ۱۳۱۱)

٣٨٤٥ (٥٩) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلًّ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَيَبْتَغِنَى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِى ﷺ: «لَا أَجْرَ لَهُ الْجَرَ الْجَهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَيَبْتَغِنَى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِى ﷺ: «لَا أَجْرَ لَهُ»... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخص نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! ایک مخص جماد نی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہے (اس کے ساتھ) وہ دنیوی فوائد کا بھی طلبگار ہے؟ آپ نے فرایا' اس کے لئے کچھ ثواب نہیں (ابوداؤد)

وضاحت : اگر اصل مقصد دنیوی فوائد کا حصول ہے تو پھروہ ثواب کا مستحق نہیں ہے اور اگر اصل مقصد اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے اور ونیوی فوائد کا حصول ثانوی ہے تو وہ ثواب کا حقد ارب کا تنظیح الرواۃ جلد مسلمہ ۱۳۹)

٣٨٤٦ ـ (٦٠) وَمَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالْغَزْوُ غَزْوَانِ،

فَامًّا مَنِ ابْتَغِیٰ وَجَهَ اللهِ، وَاطَاعَ الْإِمَامَ، وَانْفَقَ الْكَرِيْمَةَ – ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ – ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ؛ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ اَجْرٌ كُلَّهُ. وَامَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْاَرْضِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَابُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَآثِيُّ

۳۸۳۹: معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جماد دو قتم کا ہے (پہلی قتم میں) وہ مخض ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے' امام کی اطاعت کرتا ہے' اپنی پندیدہ چیز کو قربان کرتا ہے' اپنے ساتھی سے نری (کا برتاذ) کرتا ہے اور خرابیوں سے کنارہ کش رہتا ہے تو اس کی نیند اور اس کا بیدار رہنا' سب ثواب ہے اور دوسری قتم میں) وہ مخض ہے جو ریاکاری اور شمرت کے لئے جنگ کرتا ہے' امام کی نافرمانی کرتا ہے اور زمین میں ونگا فسلو کرتا ہے بھینا وہ مخض کمی بدلے یعنی ثواب کے ساتھ نہیں لوٹے گا (مالک' ابوداؤد' نمائی)

٣٨٤٧ ـ (٦١) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُا، أَنَّـهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَخْبِبْرْنِی عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرُو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُّخْتَسِبًا؛ بَعَثْكَ اللهُ صَابِرًا مُخْتَسِبًا. وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا؛ بَعَثْكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا. يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرُو! عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ، أَوْ قُتِلْتَ؛ بَعَثْكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ.

۳۸۳۷: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں اس نے عرض کیا' اے الله کے رسول! مجھے جماد کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرایا' اے عبدالله بن عمرو! اگر تو ثابت قدی کے ساتھ اور ثواب کے ارادہ سے اوائی کرے گا تو الله تخبے مبراور ثواب (کے انعامات) سے نواز کر اٹھائے گا اور اگر تو ریاکاری اور حصول مال یا فخرکے لئے اوائی کرے گا تو الله تخبے میاکار اور فخر کرنے والا بنا کر اٹھائے گا۔ اے عبدالله بن عمرو! جس حال میں تو اوائی کرے گا اور قتل ہو گا، الله تخبے اسی حال میں تو اوائی کرے گا اور قتل ہو گا، الله تخبے اسی حالت میں اٹھائے گا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ہے محمد بن ابو الوضاح راوی کے بارے میں امام بخاری نے کما ہے کہ اس میں د نظر" ہے اور حتان بن خارجہ راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا مغدم۱۱۸)

٣٨٤٨ ـ (٢٢) **وَمَنْ** عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعَجَزْتُهُ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِى أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِى لِاَمْرِى؟». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ. وَذُكِرَ حَدِيْثُ فَضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». فِيْ «كِتاب الْإِيْمَانِ». ۳۸۳۸: عقبہ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم (خود کو) عاجز پاتے ہو کہ جب میں کسی مخص کو (کسی کام پر) مقرر کروں (اور) وہ میرے تھم کے مطابق کام نہ کرے تو تم اس کی جگہ پر ایسے مخص کا تقرر کرو جو میرے تھم کے مطابق کام کرے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداود صغید۲۳۷)

نیز فضالہ سے مردی حدیث جس میں ہے کہ "مجاہد وہ مخص ہے جو اپنے نفس سے جماد کرتا ہے" کتاب الایمان میں ذکر ہو چکی ہے۔

#### . در دو سَ مِ الفصل الثالث

٣٨٤٩ - (٦٣) عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِيْ مَسْرِيَّةِ، فَمَرَّ رَجُلَّ بِغَارٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِن مَّاءٍ وَبَقُلِ ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِالَى يَّقِيْمَ فِيهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلاَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلاَ يَسْوَلُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ بِالْكَنْيَةِ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ ، وَلاَ يَانَتُهُ مِنَ الدَّنِيَةِ بِالْحَنْيَفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَعَدُوهُ أَوْ رَوْحَةً بِالنَّصْرَانِيَّةٍ بَ وَلَيْقَ اللّهُ مَنْ مَلاَتِهِ مِنِيْنَ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تیسری فصل: ۱۳۸۳: ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نکلے تو ایک مخص کا گذر ایک غار کے پاس سے ہوا' اس کو اس میں پانی اور سزو نظر آیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر یمال اقامت گزیں ہو جائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' میں یمودیت اور عیمائیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں' میں تو دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانیاں ہیں۔ اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہ کی راہ میں منج یا شام لکانا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے' سے بستر ہے اور تم میں سے کی مخص کا جماد کے لئے صف میں کو اور ہوا ساٹھ سال کی نازوں سے بستر ہے اور تم میں سے کی مخص کا جماد کے لئے صف میں کو اور میں اساٹی سال کی بستر ہے راحمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں علی بن یزید الهانی رادی غایت درجہ ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ مغیال)

• ٣٨٥ - (٦٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَمْ يَنُو إِلاَّ عِقَالًا – فَلَهُ مَا نَوٰى». رَوَاهُ النَّسَاَثِيُّ .

٣٨٥٠: عبادة بن صامت رضى الله عنه بيان كرتے بين ارشاد نبوي ب جس مخص نے الله كے راستے مين جماد

کرتے ہوئے مرف ایک ری کے حصول کا ارادہ کیا تو اس کی نیت کے مطابق وہ مرف ایک ری کا حقدار ہے (نسائی) وضاحت: اس حدیث میں رغبت دلائی گئی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے راہتے میں جماد کیا جائے، دنیوی مال و متاع کی نیت نہ کی جائے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ۱۷)

٣٨٥١ - (٦٥) وَعَنْ آيِي سَعِيْدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَضِي بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْسَعِيْدٍ. فَقَالَ: اَعِدُهَا عَلَيْ يَارَسُولُ اللهِ! فَاعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَانْخَرٰى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ». قَالَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اللهِ عَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۳۸۵: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جس محض نے اللہ کو رب تنلیم کیا وین اسلام کو اپنایا اور مجم مبلی الله علیہ وسلم کو الله کا رسول تنلیم کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی (اس بات کو س کر) ابوسعید متجب ہوئے اور عرض کیا 'اے الله کے رسول! آپ دوبارہ میرے سامنے یہ کلمات فرائیں۔ آپ نے اس کے سامنے ان کلمات کو دہرایا۔ نیز فرایا 'ایک دوسری بات ہے جس کے کرنے سے الله اپنی بندے کو جنت میں منازل عطا کرے گا ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے اس نے دریافت کیا 'الله کی راہ میں جماد' الله کی راہ میں جماد (مسلم)

٣٨٥٢ (٦٦) وَمَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ». فَقَامَ رَجُلُ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ . كَسَرَ جَفَنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ —، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . كَسَرَ جَفَنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ —، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۸۵۲: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ، بلاشہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں (آپ کا یہ کلام من کر) ایک فخص کھڑا ہوا جو پراگدہ حال تھا اس نے ابوموی اشعری سے دریافت کیا اے ابوموی! کیا تو نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ بات فرباتے منا ہے؟ اس نے جواب دیا جی بال! (یہ من کر) وہ مخص اپنے رفقاء کی جانب پلٹا اور ان سے مخاطب ہو کر کما میں تم پر سلام کہتا ہوں اس کے بعد اس نے تلوار کے میان کو تو او کر کر اسے بھینک ویا بعد ازاں تلوار لے کر دشمن کی جانب گیا موار چلا تا رہا ہماں تک کہ شہید ہوگیا (مسلم)

٣٨٥٣ (٦٧) وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِاَصْحَابِهِ: «إِنَّهُ لَمَا أُصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ؛ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ انْهَارَ الْجَنَّةِ تَاكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأُوى إلى قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيْبَ مَاكَلِهِم، وَمُشْرَبِهِمْ، وَمَقِيْلِهِمْ. قَالُوا: مَنْ يُبَلِّعُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنْنَا أَخْيَاءً فِى الْجَنَّةِ، لِئَلا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ، وَلا يَنْكُلُوا فَي الْجَنَّةِ، فَالُوا: مَنْ يُبَلِّعُ أَنْحَوانَنَا عَنَّا أَنْنَا أَخْيَاءً فِى الْجَنَّةِ، لِئَلا يَزْهَدُوا فِي اللهُ يَعْالُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أُبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَنْكُلُوا فَي عَنْدَ الْحَرْبِ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلا يَنْكُلُوا فَي مَنْكُمْ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلا يَنْكُلُوا فَي مَنْكُمْ ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلا يَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

۳۸۵۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کو خاطب کرتے ہوئے فرایا' جب احد کے میدان میں تمبارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پر ندول کے اندر واضل فرایا' وہ جنت کی نہروں پر وارد ہوتے ہیں' جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کے فانوسوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو عرق کے ماکولات' مشروبات اور عمدہ خواب گاہوں سے ہم کنار ہوئے تو انہوں نے کما' ہماری جانب سے ہمارے بھائیوں کی یہ خبر کون پنچائے گا کہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں باکہ وہ مجی جنت کی جانب رغبت کریں اور جماد میں بزولی انقیار نہ کریں؟ اس پر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ میں تمباری طرف سے اس کی جانب رغبت کریں اور جماد میں بزولی انقیار نہ کریں؟ اس پر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ میں تمباری طرف سے اس بات کو ان تک پہنچا دیتا ہوں تو اللہ تعالی نے ذیل کی آیات نازل فرہائیں (جن کا ترجمہ ہے) ''جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سجمتا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہو کی ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی اس حالت پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور بوجہ اس کے کہ اللہ مومنوں کا اجر مناکع نہیں کرتے" (ابوداؤد)

٣٨٥٤ - (٦٨) **وَعَنْ** اَبِئَ سَعِيْدِ الْخُدْرِتَّى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُوْنَ فِى اللَّهُ نَيْا عَلَى ثَلَاثَةِ اَجْزَاءٍ: اللَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِاللهِ وَاسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِاللهِ مَوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا بِاللهِمْ وَانْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا اللهِمْ وَانْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا اللهِمْ وَانْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا اللهِمْ عَلَى طَمِّع تَرْكَهُ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ» ... رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۸۵۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ونیا میں ایمانداروں کی تین قسمیں ہیں (پہلی قسم میں) وہ لوگ ہیں جو الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ، پھروہ شک و شبہ سے دور

رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال و جان کے ساتھ جماد کرتے ہیں (دوسری تشم میں) وہ لوگ ہیں جن سے دوسرے لوگوں کا مال و جان محفوظ ہے (تیسری قشم میں) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کی مطلوبہ حرام چیز کھنے کا موقع ما ہے تو اللہ عزوجل (کی رضا) کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں (احمہ)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند میں رشدین بن سعد راوی ضعیف ہے (المنعفاء العیفر مفیر ۱۳۲۳) الجرح والتعدیل جلد مفید ۱۳۲۳ الجروحین جلدا مفید ۱۳۵۳ میزان الاعتدال جلد مفید ۱۳۵۳ تقریب التمذیب جلدا مفید ۱۳۵۳ میزان الاعتدال جلد کریب راوی بھی ضعیف ہے (التاریخ الکیر جلد سفید ۱۳۳۳ الجرح والتعدیل جلد مفید ۱۳۵۸ میزان الاعتدال جلد مفید، تقریب التمذیب جلدا مفید، ۱۳۵۸)

٣٨٥٥ - (٦٩) **وَمَنْ** عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ آبِنَ عُمَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسِ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُهَا، تُجِبُ آنْ تَرْجِعَ الْيَكُمْ، وَآنْ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، غَيْرُ الشَّهِيدِهِ ... قَالَ آبْنُ آبِنَ عَمِيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَانْ أُقتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ اَحَبُ اللَّي اللهِ ؛ اَحَبُ اللَّي مِنْ آنْ يَكُونَ لِيْ آهَلُ الْوَبِرِ وَالْمَدِرِ» ... رَوَاهُ النَّسَائِقُيُّ .

۳۸۵۵: عبدالرحمان بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی مسلمان فخص سوائے شہید انسان کے ایبا نہیں ہے کہ اس کا پروردگار اس کی روح قبض فرائے (پر) وہ تمہاری طرف آنے کو پند کرے آگرچہ اسے دنیا و ما فیما دے ریا جائے۔ ابن ابی عمیرہ نے بیان کیا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس بات سے زیادہ پند ہے کہ مجھے جیموں اور عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کا مالک منا دیا جائے (نسائی)

٣٨٥٦ - (٧٠) وَمَنْ حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةً، قَالَتْ: حَدُّثَنَا عَمِّى، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: وَالْمُولُودُ فِي لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُولُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُؤلُودُ أَبُودُ وَالْمُؤلُودُ أَنْ وَالْمُؤلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُؤلُودُ أَنْ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَلَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَلَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَلْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلِودُ وَالْمُؤلُودُ وَالْمُؤلُود

٣٨٥٧: حناء بنت معاديه رضى الله عنها بيان كرتى بين مجھے ميرے بچائے بتايا كه بين في ملى الله عليه وسلم عندوريان عندوريان بيفير جند بين هيد جند بين ملى اور ذهه در وريافت كيا، جند بين اور ذهه دركور كيے كئے جند بين اور ذهه دركور كيے كئے جند بين جائيں مي (ابوداؤر)

٣٨٥٧ - (٧١) وَعَنْ عَلِيّ ، وَأَبِى الدُّرْدَاءِ ، وَأَبِىْ هُرَيْرَةً ، وَأَبِىٰ أَمَامَةً ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَنْهُمْ اللهِ وَاقَامَ فِي اللهِ وَاقَامَ فِي اللهِ وَاللهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ دِرْهَم ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ؛ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ اللهِ وَرُهَم ، ثُمَّ تَلاَ لهٰذِهِ الْآية : ﴿ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ — فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ الْفِ دِرْهَم ، ثُمَّ تَلاَ لهٰذِهِ الْآية : ﴿ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ — رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة .

۳۸۵۷: علی ابوالدراء ابو ہررہ ابوالمہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبداللہ اور عمران بن حمین رضی اللہ عنم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، و هخص اللہ کی راہ میں فرچ ارسال کرتا ہے (اور) خود گر میں اقامت پذیر رہتا ہے تو اس کو ایک درہم کے عوض سات سو درہم ملیں کے اور جس فخص نے فود اللہ کی راہ میں جاد کیا اور مال فرچ کیا تو اس کو ایک درہم کے عوض سات لاکھ درہم ملیں کے بعد ازاں آپ نے یہ آیت الدت کی راہ میں جاد کیا اور مال فرچ کیا تو اس کو ایک درہم کے عوض سات لاکھ درہم ملیں کے بعد ازاں آپ نے یہ آیت الدت کی رائن کا ترجمہ ہے) "اللہ جس کے لئے چاہتا ہے کی گنا زیادہ عطا کرتا ہے اور وہ بدی وسعت والا اور سب کھی جائے والا ہے" (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے علیل بن عبدالله رادی مجلول ہے (میزان الاعتدال جلدا مغیف ابن ماجہ مغیمال)

٣٨٥٨ ـ (٧٢) وَعَنْ فَضَالَةَ بَنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بَنَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: هَاللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: هَاللهُ عَنْهُ الْعَدَّةُ اَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ؛ فَذَلِكَ الَّذِى يَرْفَعُ النَّاسُ الِيهِ اَعْيَنَهُمْ مُومِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِى الْعَدُو، كَانَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ قَلْنُسُوةَ النَّيِّ عَيْعٌ؟ قَالَ: هورَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِى الْعَدُو، كَانَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْع — ، مِنَ الجُبْنِ — ، اَتَاهُ سَهُمُ عَرْبٌ فَقَتَلَهُ ؛ فَهُو فِى الْدَرَجَةِ الثَانِيَةِ . وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ طَلْع — ، مِنَ الجُبْنِ — ، اَتَاهُ سَهُمُ عَرْبٌ فَقَتَلَهُ ؛ فَهُو فِى الْدَّرَجَةِ الثَانِيَةِ . وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِئًا ، لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ ؛ فَذَلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ . وَرَجُلُ مُؤْمِنُ خَلَطَ وَرَجُلُ مُؤْمِنٌ السَرَفَ عَلَى نَفْسِه ، لَقِى الْعَدُو، فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ ؛ فَذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِغَةِ . وَرَجُلُ مُؤْمِنُ السَرَفَ عَلَى نَفْسِه ، لَقِى الْعَدُو، فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ ؛ فَذَاكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِغَةِ . وَرَهُ التَرْمِذِي ، وَقَالَ : هٰذَا حِديثَ حَسَنٌ غَرِيْبُ .

۳۸۵۸: فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے سا انہوں نے بیان کیا کہ میں فے سمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا شہید جار تتم کے ہیں (ایک) وہ مومن انسان جس کا ایمان مضبوط ہے وہ کفار سے جماد کرتا ہے اور اللہ کو کچ کر دکھلا تا ہے یماں تک کہ (اللہ کی راہ میں) شہید کر دیا گیا ہی بیہ وہ

فض ہے جس کی طرف لوگ قیامت کے دن اپنی آکھوں کو اس طرح بلند کریں گے (چنانچہ آپ نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے) اپنا سربلند کیا یماں تک کہ آپ کی ٹوپی کر گئی (راوی بیان کرتا ہے) میں نہیں جاتا کہ فضالہ نے عرضی فولی کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے بیان کیا (دوسرا) وہ موسی فولی جو مضبوط انجان والا ہے اس نے کافروں سے جماد کیا گر اس طرح گویا اس کے جسم میں بزدلی کی وجہ سے کانے دار دوخت کا کائٹا آدیزاں ہوا (پینی وہ بزدلی سے کانچ لگا) اس انتاء میں اس کو ایک ایسا تیر لگا جس کے مارنے والے کا علم نہیں اس تیر اندیزاں ہوا (پینی وہ بزدلی سے کانچ لگا) اس انتاء میں اس کو ایک ایسا تیر لگا جس کے مارنے والے کا علم نہیں اس تیر اندیزاں ہوا (پینی وہ بزدلی سے اندان دوسرے درجہ میں ہے اور (تیرا) وہ فولی جو موسی ہو موسی ہو جس کے اعمال صالحہ کے ساتھ ماتھ برے اعمال مجی ہیں وہ کافروں سے جماد کرتا ہے اور اللہ کو بچ کر دکھایا 'یماں تک کہ شمید کر دیا گیا۔ پس سے فولی تیسرے درجہ میں ہے اور (پوتھا) وہ فولی جو انداز میں غلطیاں کی ہیں وہ کفار سے جماد کرتا ہے اور اللہ کو بچ کر دکھایا 'یماں تک کہ شمید کر دیا گیا ہی ہی ہو موسی جو تھے درجہ میں ہے اور اللہ کو بچ کر دکھایا 'یماں تک کہ شمید کر دیا گیا ہی ہی ہو موسی جو تھے درجہ میں ہے (ترفری) امام ترفری آن می دین فریب کما ہے۔

وضاحت : سند من ابن اليد رادى من كلام ب ادر ابويزيد خولانى مجدول ب (الجرح والتعديل جلده صغه ١٨٢٠٠ الجروجين جلدا منده الكروجين جلدا منده الكروجين جلدا منده الكروجين جلدا منده الكروجين الته الكروجين الته الكروجين الته الكروجين الكروجين الته الكروجين الكروجي

٣٨٥٩ - (٧٣) وَعَنْ عُنْبَةَ بَنِ عَبَدِ السَّلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَالْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَإِذَا لَقِى الْعَدُو قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ، قَالَ النَّبِي عَلَى فِيهَ: وَفَذَلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحَنُ - فِى خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِه، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ اللهِ بِدَرَجَةِ النَّبُوةِ. وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنا، جَاهَدَ عَرْشِه، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّ وَلَا بِدَرَجَةِ النَّبُوةِ. وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنا، جَاهَدَ بِنَفْسِه وَمَالِه فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِذَا لَقِي العَدُوّ قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فِيهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٨٥٩: عتب بن جد سلى رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، عقول تين فتم ك بير- (ايك) وہ مومن جو اپنى جان اور مال كے ساتھ الله كے راسته بين جماد كرنا ہے جب وہ كفار ہے جماد كرنا ہے تو لوح قتل ہو جانا ہے۔ آپ نے اس كے بارے بين قربايا ، يہ وہ شميد ہے جس كا اعتمان ليا محيا ہے يہ فض الله كے مرش كے نيج الله كے فيل ہوں كے انبياء عليهم السلام اس سے صرف ورجہ نبوت كے لحاظ سے افضل ہوں كے مرش كے نيج الله كے باس اعمال صالح كے ساتھ برے اعمال بين بين اس نے الله كى راہ بين ابنى جان

اور اپنے مال کے ساتھ جماد کیا جب کفار سے طا تو اوائی کی یمال تک کہ قتل ہو گیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اس کے جماد کرنے نے) اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیا اس کے گناہوں اور غلطیوں کو تاہود کر دیا یقینا مجاہد کی شموار غلطیوں کو تاہود کر دیا یقینا مجاہد کی شموار غلطیوں کو تابود کرنے والی ہے اور وہ جنت کے دروازوں جس سے جس دروازے سے چاہے گا جنت جس داخل کیا جائے گا اور (تیمرا) وہ منافق مخص ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جماد کیا جب اس کی ملاقات دعمن سے ہوئی تو اس نے لوائی کی یماں تک کہ وہ قتل ہو گیا ہی ہے مخص دوزخی ہے بلاشبہ تکوار نفاق کو فتم نہیں کر سکتی۔ (داری)

٣٨٦٠ (٧٤) وَعِن ابْنِ عَائِد رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي جَنازَةِ رَجُلٍ ، فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ: لاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنهُ رَجُلُ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ رَآهُ اَحَدُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ رَجُلُ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمِيلِ اللهِ ، فَصَلَى عَلَيْهِ الْإِسْلاَمِ ؟ » — فَقَالَ رَجُلُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ! حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَصَلَى عَلَيْهِ الْإِسْلاَمِ ؟ » — فَقَالَ رَجُلُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ! حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَصَلَى عَلَيْهِ السَّي اللهِ ، فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّارِ ، وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۸۹: ابن عائذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ایک فض کے جنازے کے ساتھ باہر نکلے جب جنازہ رکھا گیا تو عمر نے کما اے اللہ کے رسول! اس کا نماز جنازہ اوا نہ کریں کیوں کہ یہ فضی فاسق و فاجر تما (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوے اور آپ نے دریافت کیا کیا تم جل سے کی نے اس کو اسلام کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک فضی نے کما ، بی ہاں! اے اللہ کے رسول! اس نے رات بحر اللہ کی راہ جس پرو دیا تما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اوا کی اور اس کی قبر بر مفی ڈالی اور فرمایا " تیرے رفتاء کا خیال ہے کہ تو دوزی ہے اور جس گوائی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور آپ نے فرمایا اے عمرا تھے سے لوگوں کے اعمال کے بارے جس سوال ہو گا (بیعتی شعب الایمان) وصاحت نے یہ مدیث ضعیف ہے قابل استدلال نہیں ابن عائذ ہے مراد عبدالرجمان بن عائذ کوئی ہے (میزان وصاحت نے یہ مدیث ضعیف ہے قابل استدلال نہیں ابن عائذ ہے مراد عبدالرجمان بن عائذ کوئی ہے (میزان الاعتدال جلاس صفحہ الایمان)

# بَابُ اِعْدَادِ آلَةِ الْجِهَادِ (جهاد کے لئے وسائل مهیا کرنے کابیان)

#### رِّ مِ وَرَثُ مِ الْفُصِّلُ الْأُولُ

٣٨٦١ – (١) قَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبُرِ يُقُولُ: ﴿ وَاَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ – آلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ. الرَّمْيُ، آلاَ إِنَّ الْقُوَّةِ الرَّمْيُ» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٦٢ ـ (٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الرُّوْمُ وَيَكُفِيْكُمُ اللهُ اللهِ عَلِيْجُ اللهُ وَيَكُفِيْكُمُ اللهُ وَ فَلَا يَعْجَزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلَهُوَ بِأَسْهُمِهِ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۲: عقب بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرایا ، مستقبل میں تم روم کو فلح کرد کے اور الله تماری حفاظت فرائے گا۔ تم میں سے کوئی مخض ایبا نہ ہو جو تیراندازی کے مشغلہ میں قادر نہ ہو (مسلم)

٣٨٦٣ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ؟ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۳: عقبہ بن عامر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہا ہے فرایا ، جس مخص نے جرائدازی میں تربیت ماصل کی بعد ازاں اسے چھوڑ ریا یعنی اس کی مشق کو درخود اهتاء نہ سمجما وہ جم میں سے نہیں ہے یا اس نے معصیت کا ارتکاب کیا (مسلم)

وضاحت: قت كا منوم أكرجه عام ب عماد ك تمام وسائل كو بدع كار لان كا نام ب لين جرايدازى س

دشن کو مخلست خوردگی کا احساس شدیرتر ہوتا ہے اور پھر تیراندازی کرنا کچھ مشکل کام بھی نہیں ہے اس سب سے خاص طور پر کرر اس کی رغبت دلائی منی ہے اور اس کی مثل کے استمام کا تھم دیا گیا ہے (تنظیع الرواۃ جلد س صفحہ ۱۳۳۳)

٣٨٦٤ – (٤) **وَعَنْ** سَلَمةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ – بِالسُّوقِ. فَقَالَ: «ارْمُوْا بَنِي اِسْمَاعِيْلَ! فَإِنَّ اَبَاكُمْ كَانَّ رَامِياً، وَاَنَا مَعَ بَنِى فَلَانٍ» لِأَحْدِ الْفَرِيْقَيْنِ. فَامْسَكُوْا بِآيْدِيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قَـالُوْا: وَكَيْفَ نَرْمِى وَانْتَ مَعَ بَنِى فَلَانٍ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَانَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

۳۸۷۳: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "اسلم" قبیلہ کے کچو لوگوں کے پاس سے گزرے جو بازار ہیں (مقابلہ کرتے ہوئے) تیرائدازی کر رہے تھے آپ نے (سرت بحرے جذبات ہیں) فربایا اساعیل علیہ السلام کی اولادا تم تیرائدازی کرتے رہو بلاشہ تمارا والد تیرائداز تھا اور دونوں جماعتوں ہیں سے ایک کا نام لے کر آپ نے فربایا میں (اس مقابلہ میں) ان کے ساتھ ہوں تو دوسرے فربق نے اپ ہاتھ روک لئے۔ آپ نے (ان سے) دریافت کیا جمیں کیا ہے؟ (تم تیرائدازی سے رک کے ہو) انہوں نے جواب دیا ہم کیے ان کی جانب تیرائدازی کریں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ نے فربایا تم تیرائدازی (کا مقابلہ) کرتے رہو میں تم سب کے ساتھ ہوں (بخاری)

٣٨٦٥ - (٥) **وَعَنْ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ٱبُوْطَلَحَةَ يَتَتَرَّسُ – مَعَ النَّبِي ﷺ وَاللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ٱبُوْطَلَحَةَ يَتَتَرَّسُ – مَعَ النَّبِي ﷺ وَيُتَظُرُ إِلَّى وَاللهِ مَوْضِعِ مَبْلِهِ. رَوَاهُ ٱلبُخَارِيُّ .

۳۸۷۵: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ابو طلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی وحال کے ساتھ ، ۱۳۸۵ علی کے ساتھ بھاؤ افتیار کرتے تنے اور ابو طلمہ عمرہ تیرانداز سے وہ جب تیراندازی کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیر کرنے کے مقام کو دیکھنے کے لئے سراٹھا کر دیکھنے (بخاری)

٣٨٦٦ - (٦) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِى الْخَيْلِ ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۸۲۱: الس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' بی ملی الله علیه وسلم نے فرمایا 'محودوں کی پیثانیوں میں خیرو برکت ہے (بخاری مسلم)

٣٨٦٧ - (٧) **وَمَنْ** جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلِحُونَى نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِاصْبَعِهِ، وَيَقُولُ: «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يُوْمِ الْقِيَامَةِ: اَلْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۷۵: جرین حبدالله رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں بن نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی انگی سے محورے کی پیٹانی کے بالوں کو لپیٹ رہے تھے اور فراتے تھے' قیامت تک کے لئے محوروں کی پیٹانیوں میں خیرو برکت رکھ دی می ہے (اس سے مقعود) اجر و ثواب اور غیمت ہے (سلم)

٣٨٦٨ – (٨) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْحَنَبَسَ فَرَساً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيْهاً بِوَعْدِه؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِى مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»... رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۸۲۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے اللہ کی راہ بیں اللہ پر ایمان اور اللہ کے وعدہ پر یقین رکھتے ہوئے گھوڑا وقف کیا تو گھوڑے کی شکم سیری ، آمد و رفت ، اس کا گوہر اور اس کا پیٹاب قیامت کے دن اس کے ترازد میں رکھ کر (تولا) جائے گا (بخاری)

٣٨٦٩ (٩) **وَمَنْهُ**، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ: اَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ اليُسْلَى، اَوْفِيْ يَدِهِ اليُسْلَى، اَوْفِيْ يَدِهِ اليُسْلَى، وَرِجْلِهِ اليُسْلَى، وَرَجْلِهِ اليُسْلَى، وَرَجُلِهِ اليُسْلَى، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محودوں میں مدیکال "محودے کو معیوب کردائے تنے معیکال" کی تعریف کی راوی نے کی ہے کہ جس محودے کے دائیں پاؤں اور پائیں ہاتھ میں سفیدی ہویا دائیں ہاتھ اور پائیں پاؤں میں سفیدی ہو (مسلم)

وضاحت: تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس طرح کے محوثے عمد نہیں ہوتے (والله اعلم)

٣٨٧-(١٠) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ اللهِ عَنْهُمَا سِتَّةُ اَمْيَالٍ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ النِّي الْضَمِرَتُ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَامَدُهَا – ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ اَمْيَالٍ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ التِّي الْمَا مُنْلًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . الْخَيْلِ التِّي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ التَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ ، وَبَيْنَهُمَا مِيْلٌ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۸۵۰ عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تضمیر شدہ محو دوں کے درمیان حفی میل کی مسافت ہے اور ان کورمیان حفی میل کی مسافت ہے اور ان محو درمیان حفی میل کی مسافت ہے اور ان محو دول کے درمیان جو تضمیر شدہ نہ نے منیة الوداع (مقام) سے مجد بنو زریق تک دوڑ کا مقابلہ کرایا ان کے درمیان ایک میل کی مسافت ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : محوروں کو تضمید کرنے کا طریق یہ ہے کہ انہیں خوب چارہ ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ فریہ ہو جائیں پھران کی خوراک کو کم کر دیا جائے بعد ازاں انہیں نگ و تاریک کمرے میں باندھ کر ان پر جل ڈالے جائیں کہ انہیں بیند آ جائے اس طرح گھوڑوں کو مقابلہ میں اور تیز دوڑنے گئتے ہیں جماد کے گھوڑوں کو مقابلہ میں دوڑانا مستحب ہے اس طرح تیراندازی اور دیگر اسلحہ وغیرہ میں مشق کے لئے مقابلہ کرانا مہاح بلکہ مستحب ہے۔ (تنظیم الرواۃ جلد مستحب ہے۔

٣٨٧١ - (١١) **وَمَنُ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلِيْ تُسَمَّى اللهُ عَنْهِ - لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدُّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ صَبْءً - ، وَكَانَتُ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ آغْرَابِيُّ عَلَى قَعُوْدٍ - لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدُّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَ مَنْ الدُّنْهَا اللهُ وَصَعَهُ . رَوَاهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اکہ اللہ اللہ اللہ منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نمنی کا نام "عنباء" تھا اور کوئی جانور اس سے آجے گزر میا جانور اس سے آجے گزر میا مسلمانوں کو یہ بات ناکوار گزری (ان کے غم و غصہ کو دور کرنے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "ب مسلمانوں کو یہ بات ناکوار گزری (ان کے غم و غصہ کو دور کرنے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "ب شک اللہ کا دستور ہے کہ جب دنیا میں کوئی چے بلند ہوتی ہے تو اللہ اس کو نجا بھی کر دیتا ہے (بخاری)

#### ردروم سُ الفصل الثاني

دو سری فصل: ۳۸۷: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

سا آپ نے فرایا' بے شک اللہ تعالی ایک تیر کے ساتھ تین انسانوں کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے (ایک) وہ جو تیر تیار کرتا

ہے اور اس کے تیار کرنے میں ثواب کا طلبگار ہے (دو سرا) وہ جو تیر چلاتا ہے (تیسرا) وہ جو تیر پکڑاتا ہے پس تم

تیراندازی کرد اور سوار ہونے کی مشق کرد اور تم تیراندازی کا فن حاصل کرد یہ مجھے اس سے زیادہ پندیدہ ہے کہ تم

سواری (کے فن) پر محنت کرد' ہر کھیل کود' سوائے کمان کے ساتھ تیراندازی اور محویزے کو سدھانے اور بیوی کے ساتھ

کھیل تماشہ کرنے کے باطل ہیں لیکن یہ درست ہیں (ترذی' ابن ماجہ) ابوداؤد اور داری میں اضافہ ہے،

کہ جس مخص نے تیراندازی کا فن سکھنے کے بعد اسے معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ ویا۔ اس نے اللہ کی نعمت کو فراموش کر ریا یا اللہ کے اصانات کا ناشکر گزار بنا۔

٣٩٧٣ - (١٣) وَعَنْ اَبِي نَجِيْتِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَمَى رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَهُوَلَهُ دَرَجَهٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَهُولَه دَرَجَهٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُولَه عَذَلُ مُحَرَّدٍ - وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَام ؛ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُولَه عِذَلُ مُحَرَّدٍ - وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَام ؛ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعْبِ الْإِيْمَانِ». وَرَوى آبُودَاوَدَ الْفَصْلَ الْآوَل، وَالنَّسَائِي يَوْمَ الْقِيامَةِ». وَالتَّانِي وَالنَّالِثَ، وَفِي رَوَايَتِهِمَا: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ» بَذَلَ «فِي الْإِسْلَام».

۳۸۷۳: ابو نجیح سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سائ جس فخص نے اللہ کی راہ میں جس فخص نے اللہ کی راہ میں جس فخص نے اللہ کی راہ میں تیراندازی کی' اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا اور جو فخص اسلام میں بوڑھا ہوا تو قیامت کے دن اس کا بردھایا اس کے لئے روشنی کا باعث ہوگا (بیعتی شعب الایمان) اور ابوداؤد نے پہلے جملہ کو اور نسائی نے پہلے اور دوسرے کو روایت کیا اور ان کی روایت میں "اسلام کی جگہ" کی بجائے "جو فخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا" نہ کور ہے۔

٣٨٧٤ – (١٤) **وَعَنُ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ سَبَقَ اِلَّا فِي نَصْلِ – أَوْخُفِّ –أَوْ حَافِرٍ– ». رَّوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَٱبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآثِيُّ.

سم سم ۱۳۸۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '(انعامی) مقابلہ صرف نیزہ بازی 'اونوں یا محموروں کے دوڑانے میں ہے (ترفری 'ابوداؤد' نسائی)

٣٨٧٥ ـ (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آَدُخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ، فَانْ كَانَ يُنْ فَرُسَاً بَيْنَ فَرَسَاً بَيْنَ فَرَسَا بَالْمَانُ اللهُ عَلَى ا

۱۳۸۷ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس محض نے دو محوروں کے درمیان محوراً داخل کیا آگر اس کو اس کے بارے میں اطمینان ہے کہ (مسابقت میں) اس سے (دو سرا کوئی اور محوراً) سبقت نمیں نے جا سکنا تو اس میں بھلائی نمیں ہے اور آگر اس کے سبقت لے جانے کا یقین نمیں تو اس میں بچھ حمت نمیں۔ (شرح الدنہ) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ جو محض دو محوروں کے درمیان محوراً داخل کرے اور اسے اس کے بارے میں خوف ہو کہ (کوئی دو سرا محوراً) اس پر سبقت لے جا سکتا ہے تو (یہ) تمار نمیں ہے اور جو محض دو محوروں کے درمیان ایک محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت لے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت نے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت نے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت نے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت نے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت نے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت کے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت کے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت کے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بقین ہو کہ وہ سبقت کے جائے گا' اس محوراً داخل کرے اور اسے بیاں دورائے کی در میان ایک کو دیاں کی در میان ایک کو دورائے کو در میان ایک کی در میان ایک کو در میان ایک کو در میان ایک کو در میان ایک کی در میان ایک کی در میان ایک کی در میان ایک کو در میان ایک کی در میان کی در میان ایک کی در میان کی در می

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے (ضعیف سنن ابن ماجہ علامہ البانی صفیہ ۲۳ ارواء الغلیل صفیہ ۱۵۰ الروض النفیر جلدا صفیہ ۱۱۳۹) کموڑ دوڑ میں دونوں کی جانب سے شرط ہو کہ اگر زید کا کموڑا آکے نکل کیا تو خالد اس کو دو ہزار دے گا اور اگر خالد کا کموڑا آکے نکل کیا تو خالد اس کو دو ہزار دے گا ناجائز ہے البتہ اگر ان دونوں کے علادہ کوئی تیرا فخص کے کہ جس کا کموڑا سبقت لے جائے گا اس کو ایک ہزار انعام دیا جائے گا تو یہ جائز ہے ہاں دونوں کی جانب سے شرط کی صورت میں تیرا فخص جو محلل ہے اگر اس کا کموڑا سبقت لے جائے گا تو دونوں کا روپیہ وہ لے جائے گا اور ہار جائے کی صورت میں اس پر کچے نہیں لازم ہو گا (داللہ اعلم)

٣٨٧٦ ـ (١٦) وَمَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ». زَادَ يَخْينَى فِيْ حَدِيْثِه: «فِي الرِّهَانِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَرَوُاهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِيْ بَابِ «الْغَضْبِ».

۳۸۷۲: عمران بن حصین رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا '(کھوڑ دوڑ میں) شور کرنا جائز نہیں اور پہلو میں دوسرا کھوڑا رکھنا بھی جائز نہیں کی (رادی) کی حدیث میں "گھوڑ دوڑ میں" کے لفظ کا اضافہ ہے (ابوداؤد' نمائی) اور ترفری نے اس حدیث کو زائد الفاظ کے ساتھ "بلب الغضب" میں ذکر کیا ہے۔
وضاحت : محموڑ دوڑ میں "جلب" یہ ہے کہ دوڑنے والے گھوڑے کے دوڑتے وقت اس کے قریب شور کیا

جائے آکہ وہ مقابلہ میں شریک دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جائے اور "جلب" یہ ہے کہ مقابلہ والے گھوڑے کے پہلو میں ایک دوسرا گھوڑے پر منتقل ہوا جائے پہلو میں ایک دوسرا گھوڑے پر منتقل ہوا جائے آ پہلو میں ایک دوسرا گھوڑا رکھا جائے اور جب دوڑنے کی آخری حد قریب آ جائے تو آزہ وم گھوڑے پر منتقل ہوا جائے آگہ وہ مقابلہ میں شریک دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل جائے (تنقیع الرواۃ جلد مسلم مند ۱۳۷۹)

٣٨٧٧ - (١٧) **وَعَنْ** آبِى قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: وَخَيرُ الْخَيْلِ الْاَدْهَمُ - الْاَقْرَحُ - الْاَرْثُمُ -، ثُمَّ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ - طُلُقُ الْيَمِيْنِ -، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ ؛ فَكُمَنِثُ - عَلَى هٰذِهِ الشِّيةَ ... رَوَاهُ النِّزْمِذِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۸۷۷: ابو آدہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'بھرین گھوڑا ملکی رنگ کا سے جس کی پیشانی کے درمیان معمولی سفیدی ہو (اور) جس کی تاک اور اوپر کا ہونٹ سفید ہو۔ اس کے بعد وہ گھوڑا جس کی پیشانی میں معمولی سفیدی ہو نیز ہاتھوں اور پاؤں میں سفیدی ہو (البتر) ایک پاؤں 'گھوڑے کے رنگ کی ماند ہو آگر گھوڑے کا رنگ مفکی نہ ہو تو وہ گھوڑا جس کا رنگ سرخ و سیاہ ہو اور دم اور ایال سیاہ ہوں 'اس طید کا ہو۔ (ترفی داری)

٣٨٧٨ - (١٨) **وَعَنْ** أَبِى وَهْبِ الْجُشَمِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمْ أِكُلِّ كُمْ أِخُلِّ عُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَالِّئَيُّ . وَالنَّسَالِّئَيُّ .

۱۳۸۷ : ابو وهب جشمی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، تم سرخ سیابی ماکل رنگ یا سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورے یا سرخ و سیاه رنگ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورے کو حاصل کرد (ابوداؤد ' نسانی) محورے یا سیاه رنگ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورے کو حاصل کرد (ابوداؤد ' نسانی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے' اس میں عقبل بن شبیب روای مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ مغد۸۸)

٣٨٧٩ ـ (١٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُمْنُ الْلَحْثِيلِ فِى الشُّقْرِ» . . . رَوَاهُ الِتِّرْمِذِي ، وَابُوْ دَاؤُدَ .

۳۸۷۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سرخ رنگ والے گھوڑے برکت والے گھوڑے برکت والے بین (ترفدی ابوداؤد)

٣٨٨٠ - (٢٠) **وَعَنْ** عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رُسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَقُصُّوْا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ ، وَلاَ مَعَارِفَهَا —، وَلاَ اَذْنَابَهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهَا —، وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهَا مَذَابُهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا دِفَاءُهَا صَالَحَ اللهُ عَلَيْهُ الْخَيْرُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۸۰: عتب بن عبداللمی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں' اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا' آپ نے فرمایا' کھوڑوں کی پیشانی' کردن اور دم کے بال نه کاٹو کیونکه دموں کے بال ان کو سے بچاتے ہیں اور ان کی پیشانیوں میں خیرو برکت ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایک رادی مجول ہے (تنقیح الرواة جلد المسلم مخد۱۳۱)

٣٨٨١ – (٢١) **وَعَنْ** أَبِى وَهُبِ الْجُشَمِيَ ۚ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوْا بِنُوَاصِيَهَا وَاعْجَازِهَا لَ أَوْ قَالَ: أَكُفَالِهَا لَ وَقَلِّدُوْهَا لَ ، وَلاَ تُقَلِّدُوْهَا أَلُوْتَارَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوِدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۳۸۸: ابودهب جشمی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا محمو دوں کو باندھ کر رکھا کرد اور ان کی پیشانیوں اور پیٹموں پر ہاتھ کھیرا کرد یا فرایا محمو دے کے پچھلے حصہ پر ہاتھ کھیرا کرد اور ان کی گردنوں میں کمان کی تانت نہ ڈالو (ابوداؤد انسانی)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے (محکوۃ علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۱۳۹)

٣٨٨٢ ـ (٢٢) وَعَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْداً مَامُوْراً، مَا انْحتصَنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَىءٍ اللَّ بِثَلَاثٍ: اَمَرَنا اَنْ نُشِبِغَ الْوُضُوْءَ، وَاَنْ لَا نَاكُلَ الصَّدَقَةَ، وَاَنْ لَا نُنْشِغَ الْوُضُوْءَ، وَاَنْ لَا نَاكُلَ الصَّدَقَةَ، وَاَنْ لَا نُنْشِغَ الْوُضُوْءَ، وَانْ لَا نَاكُلَ الصَّدَقَةَ، وَانْ لَا نُنْشِغَ الْوُضُوءَ، وَانْ لَا نَاكُلُ

۱۳۸۸: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (الله کے) بندے سے انہیں (الله کے پیغامت پنچانے کا) عکم ریا گیا تھا۔ آپ نے ہمیں دیگر لوگوں کے علاوہ کوئی خاص عکم نہیں دیا البتہ تین باتوں کا عکم ریا ہے۔ ہمیں مبالغہ کے ساتھ وضو کرنے کا عکم ریا ہے اور ہمیں صدقہ کھانے سے روکا ہے نیز ہمیں روکا ہے کہ ہم کرموں کو گھوڑیوں پر نہ چڑھاکمیں (ترزی) نسائی)

وضاحت: مبالغہ کے ساتھ وضو کرنے اور گدھوں کو گھوڑیوں پر چڑھانے سے سبمی کو روکا ہے لیکن اہل بیت کو بالخصوص لازی طور پر روکا ہے جیسا کہ انہیں صدقہ کھانے سے روکا گیا ہے۔

محور ایوں پر گدھے چڑھانے سے خچر پیدا ہوتے ہیں اس خطرہ کے پیش نظر کہ کمیں محور وے ناپید نہ ہو جا کیں ایا کرنے سے منع کیا ہے جبکہ خچروں کی بہ نسبت محور و زیادہ افادیت کے حامل ہوتے ہیں نیز ان کا کوشت بھی حلال ہے جب کہ خچر کا کوشت حرام ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۳۷)

٣٨٨٣ - (٣٣) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ بَغُلَهُ ، فَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ بَغُلَهُ ، فَلَا أَنْ خَلَلُ اللهِ عَلَيْ الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰدِهِ ؟ فَقَالَ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ : «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُوْنَ» .. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَاآئِيُّ .

٣٨٨٣: على رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فچركا بديه ديا كيا۔ آپ اس پر سوار بوئ تو على في رضى الله عليه وسلم كو فير كا بديه ديا كيا۔ آپ اس پر سوار بوئ تو على في اس طرح كے فچر ميسر آ كتے والى كى يہ بات بن كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا 'يه كام وہ لوگ كرتے ہيں جو علم نہيں ركھتے ۔ (ابوداؤد 'نسائی)

٣٨٨٤ – (٢٤) **وَعَنْ** أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ – رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۸۸۳: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تکوار کا قبضه جاندی کا تھا (ترفدی الدواؤد و نسائی واری)

٣٨٨٥ – (٢٦) **وَمَنْ** هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِیْدَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ یَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَی سَیْفِهٖ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِیْتُ غَرِیْبٌ.

۳۸۸۵: ہودین عبداللہ بن سعد اینے دادا مزیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے دن کمہ عکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی مگوار پر سونا اور چاندی لگا ہوا تھا (ترندی) امام ترندی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : نوربستی نے بیان کیا ہے کہ اس مدیث کی سند قابل اعتبار نہیں ہے (تنقیع الرواۃ جلد مفحد ۱۳۷)

٣٨٨٦ - (٢٦) **وَعَنِ** السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ المُحدِ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۳۸۸۷: سائب بن بزید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی صلی الله علیه وسلم نے دو "زره" ایک دوسری کے ادبر بہن رکھی تھیں (ابوداؤد) ابن ماجه)

٣٨٨٧ ـ (٢٧) وَعَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ رَايَـةُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَنْوَكَةً ـ ، وَلِوَاؤُهُ اَبْنَصُ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۸۸۷: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا برا جھنڈا سیاہ رنگ کا جبکہ چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا تھا (ترزی ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یزید بن حیان راوی بهت غلطیاں کرتا تھا (میزان الاعتدال جلد مفدے ۱۳۷۳ منفدے ۱۳۷۳ منفد ۱۳۷۳ منفدے ۱۳۳۳ منفدے ۱۳۷۳ منفدے ۱۳۳۳ منفدے

٣٨٨٨ - (٢٨) وَعَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَولَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ: بَعَثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ: بَعْثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ: كَانْتُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرةٍ . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُ ، وَابُوْدَاؤُدَ .

۳۸۸۸: موی بن عبیدہ 'احر بن قاسم کا غلام بیان کرتا ہے کہ مجھے محد بن قاسم نے برام بن عازب کی جانب بھیجا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں وریافت کوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کا جھنڈا سیاہ رنگ کا دھاری وار مربع شکل کا تھا (احمد 'ترزی 'ابوداؤو)

وضاحت ؛ مربع کے علاوہ بقیہ الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے (صحیح جامع تردی علامہ البانی جلد م صفحہ ۱۳۱۳) نیز اس حدیث کی سند میں اسحاق بن ابراہیم ابو یعقوب ثقفی راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا منحہ ۱۸۱)

٣٨٨٩ ـ (٢٩) **وَعَنْ** جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيُّ يَثَيِّةٍ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ آبَيْضُ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُ، وَابُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۸۸۹: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں' نبی صلی الله علیه وسلم مکه کرمه میں داخل ہوئے تو آپ کا جمنڈا سفید رنگ کا تھا (ترندی' ابوداؤد' ابن ماجه)

وضاحت: شریک راوی نے غلطی سے سفید کمہ دیا۔ اصل میں جسنڈا سیاہ تھا (تنقیع الرواۃ جلد مفدس) معرب و من و الفصل الثالث

٣٨٩٠ - (٣٠) عَنْ أَنْسِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: لَمْ يَكُنْ شَنَى ۗ أَحَبَّ اِلَّى رَسُولِ اللهِ يَشِيَّةُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. رَوَّاهُ النِّسَائِقُ.

تیسری فصل: ۳۸۹۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یوبوں کے بعد محودوں سے زیادہ کوئی چنز مجبوب نہ تھی (نسائی)

٣٨٩ - ٣٨٩) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِيَدِرَسُوْلِ اللهِ عَيَجَةَ قَوْشُ عَرَبِيَّةٌ فَوْشُ عَرَبِيَّةٌ فَوْشُ عَرَبِيَّةٌ فَوْشُ فَارِسِيَّةٌ —، قَالَ: «مَا هٰذِه؟ ٱلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِه وَٱشْبَاهِهَا وَرِمَاجِ الْفَنَا — فَإِنَّهَا يُؤيِّدُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُم فِي الْبِلاَدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۸۹۱: علی رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان متی۔ آپ نے ایک مخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی آپ نے دریافت کیا ہے؟ اس کو پھینک دو اور اس جیسی عربی کمان اور کمل نیزے کو لازم پکڑو بلاشبہ اللہ دین اسلام میں جہیں ان کے ساتھ تقویت عطا فرمائے گا اور جہیں شہوں پر تسلط عطا فرمائے گا (ابن ماجہ)

## بَابُ آدابِ السَّفَرِ (سفرے آداب کابیان)

#### رورو و دريو الفصل الاول

٣٨٩٢ (١) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

بہلی فصل: ۳۸۹۳: کعب بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم غزوہ تبوک کے لئے جعرات کے دن (گرسے) باہر نکلے اور آپ جعرات کے دن سنر کرنے کو محبوب جانتے تنے (بخاری)

٣٨٩٣ ـ (٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ – مَا اَعْلَمُ؛ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ،... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۸۹۳: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' اگر لوگ اکیلے (سنر کرنے) میں ان فرابیوں کو معلوم کرلیں جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی فخص رات کو اکیلا سنرنہ کرے (بخاری)

٣٨٩٤ - (٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً - فِيْهَا كُلُبُ وَلاَ جَرَسُ» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے (جو سفر کرتے ہوئے) اپنے ساتھ کتا اور کھنی رکھتے ہیں (مسلم)

٣٨٩٥ - (٤) وَعَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' (جانوروں کی مرونوں میں) مسئوں شیطان کی بانسریاں ہیں (مسلم)

٣٨٩٦ - (٥) وَعَنْ أَبِى بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَظِيَّةً فِي

بَغْضِ أَسْفَارِهِ، فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا: وَلَا تُبْقَيَنُ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ـ أَوْ قَلَادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۸۹۱: ابوبشر انساری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سنر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ما۔ آپ نے ایک قادہ نہ ہو اور اگر ہو تو اسے آبار ویا جائے (بخاری مسلم)

٣٩٩٧ - (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ - فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا فِي الْحِصْبِ فَاعُطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْآرْضِ - ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ - فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ - بِاللَّيْلِ فَاجْتَنْبُوا السَّلِرِيْقَ - فَإِنَّهَا طُرُقُ السَّوَآبِ وَمَاوَى الْهَوَامِ السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ - بِاللَّيْلِ فَاجْتَنْبُوا السَّلِرِيْقَ - فَإِنَّهَا طُرُقُ السَّوَآبِ وَمَاوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٨٩٤: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه جب تم خوشحال بيل سنركره تو اونول (مواريول) كو زمين (ك عاره) ك وقت عاره) ك حق دو اور جب تم رات ك وقت ان كا حق دو اور جب تم رات ك وقت (آرام ك ك ان و تو رات ك وقت زبر لي از و تو رات ك دور از و اس ك كه راسة چارپايول ك چلخ ك ك ك به ور رات ك وقت زبر لي جانور دبال جاتے بيل اور ايك روايت بيل ح كه جب تم قحط مال بيل سنركره تو جانورول ك كزور بو جاتے سے پہلے جدى سنر خم كراو (مسلم)

٣٨٩٨ – (٧) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُ لُ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنَا وَشِمَ الله، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ زَادٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضُلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ لاَ حَقَّ لِاحَدٍ مِنَا فِي فَضَلُ ذَادٍ مَنْ الْمَالِ حَتَى رَايْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاحَدٍ مِنَا فِي فَضَلْ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۸: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم (کی) سنر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تنے کہ آپ کے پاس ایک فخص سواری پر آیا وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ طاش کر رہا ہو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا، جس محض کے پاس زائد سواری ہے وہ اس مخص کو وے جس کے پاس زاو راہ نہیں ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے مختلف قتم کے مالوں کا ذکر کیا یمال تک کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر مارا کچھ حق نہیں (مسلم)

وضاحت ! سنر میں چونکہ وہ محض زیادہ پریٹان ہوتا ہے جس کا زاد راہ ختم ہو جاتا ہے' اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے اور نہ بی وہ مہیا کر سکتا ہے۔ اس لئے آپ نے تھم دیا کہ زائد مال پر کمی کا حق نہیں وگرنہ جب لوگ اپنے گمروں میں ہوں تو پھریہ حکم نہیں ہے وہاں وسائل حاصل کرنا ناممکن نہیں ہوتا النذا اس حدیث سے حق ملکیت کو ختم کرنا اور اشتراکیت ثابت کرنا ہرگز ورست نہیں نیزیہ اظاتی ہدایت تھی' قانونی تھم نہ تھا (واللہ اعلم)

٣٨٩٩ (٨) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّفَرُ قِطْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ - مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجَّلُ إِلَى اَهْلِهِ، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سفرعذاب کا کلوا ہے وہ سماعتی نید کرنے اور کھانے پینے سے باز رکھتا ہے ہی جب کی مخص کا کام ہو جائے تو جلدی محمرلوث آئے۔ (بخاری مسلم)

٠٠ ٣٩٠٠ (٩) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ تُلُقِّى بِصِبْيَانِ آهُلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي الَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِنْ ءَ بِاَحْدِ أَبْنَى فَاطِمَةَ، فَارْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَانْ خِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلاَثَةً عَلَى دَابَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۰۰: عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمی سفرے واپس تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچے آپ کی ملاقات کے لئے (گھرے باہر نکل) آتے چنانچہ آپ ایک سفرے واپس آئے تو تہلے ہیں آپ کو ریا گیا' آپ نے مجھے اپنے آگے سوار کرایا بعد ازاں فاطمہ کے دو بیٹوں ہیں ہے ایک واپس آئے تو تہلے ہیں آپ کو ریا گیا تو آپ نے اس کو اپنے بیجھے سوار کرایا (صحابی) نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک سواری پر تین محض سوار سے (مسلم)

٣٩٠١ - (١٠) **وَمَن** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَّهُ اَقْبَلَ هُوَوَاَبُوْطَلْحَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: اوَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ: مَوْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۹۹۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ابوطلی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں تھے اور منی الله علیہ وسلم کی معیت میں تھے اور منی آپ کے پیچے سوار تھی (بخاری)

٣٩٠٢ - (١١) **وَعَنْهُ**، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَطُرُقُ – اَمْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ لاَ يَذُخُلُ اِلاَّ غُذُوةً اَوْعَشِيَّةً مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۹۰۲: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم (سفرسے) رات کے وقت اپنے محمر نہیں لوٹنے سے بلکہ آپ مبح یا شام کے وقت تشریف لاتے (بخاری مسلم)

٣٩٠٣ - (١٢) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اَطَـالَ اَحَدُكُمُ الْغَنْبَةَ فَلاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٣: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی آوی کافی عرصه کمرے غائب رہے تو رات کے وقت اپنے کمرنه آئے (بخاری مسلم)

وضاحت ؛ محریں اچانک بلا اطلاع آنے سے ردکا کیا ہے تاکہ طرفین میں بجائے محبت کے نفرت نہ ہو جائے اس کے کہ کسی بوی کا ماحول یا اس کی کیفیات خاوند کو ناراض نہ کر دیں لیکن اگر اسے علم ہے اور خاوند کا آنا متوقع ہے تو پھردات کے وقت آنے میں کچھ مضا کتہ نہیں (تنقیح الرواۃ جلد مع صفحہ ۱۵۰)

٣٩٠٤ - (١٣) وَمَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدُخُلُ عَلَى اَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدُ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۳۹۰۳: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تو رات کے وقت مگر آئے تو اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک نہ جا جب تک وہ نظافت اختیار نہ کر لے اور جس کے بال پراگندہ ہوں وہ سنگھی نہ کر لے (بخاری 'مسلم)

٣٩٠٥ ـ (١٤) **وَمَنْهُ**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَـزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۰۵: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' نی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذرع کی (بخاری)

٣٩٠٦ - (١٥) **وَمَنْ** كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اللهِ نَهَارًا فِى الضَّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٠٦: كعب بن مالك رضى الله عند بيان كرتے بين نى صلى الله عليه وسلم سفر سے ون ميں جاشت كے وقت والى آتے جب مدينه منوره بنچ تو بيلے مجد ميں تشريف لے جاتے وہاں دو ركعت (نفل) اوا كرتے بعد ازاں لوگوں سے ملاقات كے لئے تشريف فرما ہوتے (بخارى مسلم)

٣٩٠٧ ـ (١٦) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيَ: «ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ» رَواهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٩٠٤: جابر رضى الله عند بيان كرتے بين كه مين سفر مين نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا جب بم مدينه منوره ينج تو آپ نے تو آپ نے مجھ سے كما محبد ميں جاكر دو ركعت نفل اداكر (بخارى)

#### رَدُرُ وَ مَنَّانِيَ الْفُصَلُ الثَّانِيَ

٣٩٠٨ - (١٧) عَنْ صَخْرِ بَنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا» — وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنَ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا» — وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَنَهُمْ مِنَ اوَلِهُ النَّهَارِ، وَكَانَ صَحْرٌ تَاجِرًا. فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَاثْرُى وَكُثُرَ مَالُهُ. رَوَاهُ النَّهَارِ، وَابُورَدَاوُد، وَالدَّارَمِيُّ .

دوسری فصل: ۳۹۰۸: مورن وداعہ غامری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،
اے اللہ! میری امت کے لئے اس کے شروع دن میں برکت عطاء فرما اور جب آپ کمی چھوٹے یا بدے افکر کو بھیجے تو شروع دن میں بھیجے اور صعفو تا جر انسان تھا وہ اپنا تجارتی مال شروع دن میں بھیجا ، اسے بہت فاکدہ ہوتا چنانچہ وہ بہت مال دار ہو گیا (ترندی ابوداؤد واری)

٣٩٠٩ ـ (١٨) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ —، فَإِنَّ ٱلأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّلْيلِ ». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤَدَ.

۳۹۰۹: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رات کے ابتدائی حصہ میں سنر کرو' اس لئے کہ رات کے وقت سنر جلدی طے ہو آ ہے (ابوداؤر) ·

• ٣٩١٠ (١٩) وَعَنْ عَمْرُوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّم، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَالرَّاكِبُ شَيْطَانَانِ \_ وَالثَّلاَئَةُ رَكْبٌ، ... رَوَاهُ مَالِكُ، وَالتَّرْمِذِيُ، وَالثَّرْمِذِيُ، وَالتَّرْمِذِيُ، وَالتَّرْمِذِيُ، وَالتَّرْمِذِيُ، وَالتَّرْمِذِيُ، وَالتَّرْمِذِيُ،

۱۳۹۰: عمروین شعیب این والد سے وہ این دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اکیلا سر کرنے وال شیطان ہے و سفر کرنے والے شیطان ہیں اور تین سفر کرنے والے تافلہ ہیں (مالک 'ترخی 'ابوداؤد' نسائی)

٣٩١١ (٢٠) **وَعَنْ** اَبِى سَغِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ»... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۹۱: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ، جب تین مخص سفر کریٹ تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بناکیں (ابوداؤد)

٢٩١٢ - (٢١) **وَعَنِ** الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنُو الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ اَرْبَعَةُ اللَّافِ، وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ الفَّا مِّنُ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ اَرْبَعَةُ اللَّافِ، وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ الفَّا مِنْ وَقَالَ التِرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۱۳۹۱: ابن عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بسترین رفقاء چار ہیں اور بسترین چھوٹا لشکر وہ ہے جس میں چار ہوں اور بارہ ہزار افراد ہوں اور بارہ ہزار افراد ہوں اور بارہ ہزار افراد کو افکر تعداد کی کی کے سبب فکست سے دوچار نہیں ہو سکتا (ترندی ' ابوداؤد ' داری ) امام ترندی نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٣٩ ١٣ ـ (٢٢) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِنيرِ، فَيُزْجِى الضَّعِيْف، وَيُرْدِفُ ـ، وَيَدْعُوْلَهُمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۹۱۳: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں' رسول الله صلی الله علیه وسلم پیچیے چلتے تھے' تھکے ہوؤں کو دلیری دے کر چلاتے تھے' اپنے پیچیے سوار کر لیتے اور ان کے لئے دعا فرماتے (ابوداؤر)

٣٩١٤ - (٣٣) وَعَنْ آبِي تَعَلَّبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَنُوْا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْاَودِيةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هُلَهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيةِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيةِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيةِ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذَٰلِكُ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بَعْضِ ، وَالْاَوْدِيةِ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذَٰلِكُ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بَعْضِ ، حَتَى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۹۷: ابو ثعلبه خشنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب کی منزل میں اترتے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں متفق ہونا شیطان کی جانب متفق ہو جائے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'باشبہ تہمارا گھاٹیوں اور وادیوں میں متفق ہونا' شیطان کی جانب سے ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد جب لوگ کی منزل میں اترتے تو سٹ کر رہیجے یماں تک کہ کما جا آ' اگر ان پر چاور بچھا وی جائے تو سب کو وُھانپ لے (ابوداؤد)

٣٩١٥ – ٣٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ، كُلُّ ثَلاَثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ، فَكَانَ اَبُوْلُبَابَةَ، وَعَلِى بْنُ اَبِى طَالِبٍ زَمِيْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ – رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالاً: نَحْنُ نَمْشِيْ عَنكَ. قَالَ: «مَا ٱنْتُمَّا بِٱقْوٰى مِنِيْ، وَمَا آنَا جَاءَتْ عُقْبَةُ – رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالاً: نَحْنُ نَمْشِيْ عَنكَ. قَالَ: «مَا ٱنْتُمَّا بِٱقْوٰى مِنِيْ، وَمَا آنَا بِاللهِ عَنِي الاجرِ مِنْكُمَا». رَوَاهُ فِنَ «شَرْحِ السَّنَةِ».

۳۹۵: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم تین فخص ایک اونٹ پر سوار سے چنانچہ ابولبابہ اور علی بن ابی طالب سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھی سے راوی نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھی سے راوی نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم (کے اترنے) کی باری آتی تو وہ دونوں کتے کہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا متم جھ سے نیادہ قوی نہیں ہو اور نہ میں تم سے اجر و ثواب میں بے پرواہ ہوں (شرح النہ)

٣٩١٦ – (٢٥) **وَمَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ – ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا سَخِّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ اللى بَلَدِ لَمْ تَكُوْنُوا بِالْغِيْهِ اللَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۱۳۹۱: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'تم چارپایوں کی کر کو منبرنہ بناؤ بے شک اللہ عنہ اللہ علیہ عالی مشتت کے بناؤ بے شک اللہ نے انہیں تمہارے آلے کیا ہے آکہ وہ تنہیں ایسے مقامات تک لے جائیں جمال تم انتائی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے سے اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بنایا ہیں تم زمین پر اپنے کام کرد (ابوداؤد)

٣٩١٧ ـ (٢٦) **وَعَنَ** انْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلُّ الرِّحَالَ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ.

۱۳۹۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کی منزل پر اترتے تو جب تک ہم (چارپایوں سے) سامان نہ اتار لیتے افعل نماز اوا نہیں کرتے سے (ابوداؤد)

٣٩١٨ - ٣٩- (٢٧) وَعَنُ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِى اِذْ جَـآةَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ! وَتَاَخُّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لآ، اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ، اِلاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِيْ». قَالَ: جَعَلْتُهُ لَكَ، فَرَكِبَ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۹۸: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اچاک ایک فض آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ گدھا تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس پر سوار ہو جا کیں اور وہ (خود) بیچے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سوار ہونے سے) انکار کیا اور فرمایا تو اپنے چارپائے کے انگے حصہ پر سواری کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے البتہ اگر تو مجھے اجازت دے تو پھر ہو سکتا ہے؟ اس نے کما میں نے اس کے اس کے اجازت دی تو پھر ہو سکتا ہے؟ اس نے کما میں نے آپ کو اجازت دی (پھر) آپ اس پر سوار ہوئے (ترذی ابوداؤد)

٣٩١٩ ـ ٣٩١٩ وَمَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «تَكُونُ إبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ». فَامًا إبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَآيَتُهَا: يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ آسَمَنَهَا فَلَا يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُّرُ بِآخِيهِ قَدِ آنقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَعْلُو بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُّرُ بِآخِيهِ قَدِ آنقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَعْلُو بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُّرُ بِآخِيهِ قَدِ آنقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَعْلُدُ وَلَا يَعْلُو بَعِيْدًا يَقُولُ: لاَ أَرَاهَا إلاَّ هٰذِهِ الْآقَفَاصَ يَحْمِلُهُ فَلَ النَّاسُ بِالدِيْبَاجِ . . . رَوَاهُ آبُوْ دَاوُدَ.

۳۹۹: سعید بن ابی ہند' ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کچھ اونٹ اور کچھ گھر شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں۔ شیطانوں کے اونٹ تو میں نے دیکھ لئے ہیں' تم میں سے ایک مخص عمہ متم کی اونٹیاں لے کر نکلا ہے جن کو اس نے موٹا تازہ کر رکھا ہے لیکن ان میں سے کسی اونٹی پر سوار نہیں ہوتا اور اپنے اللہ اس کو سوار نہیں کراتا اور شیطانوں کے گھر میں نے نہیں اپنے ایسے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو چل نہیں سکن' اس کو سوار نہیں کراتا اور شیطانوں کے گھر میں نے نہیں دیکھے۔ سعید رادی کہتا تھا میرا خیال ہے کہ ان سے مراد وہ کواے ہیں جن کو لوگ ریشی کپڑوں کے ساتھ ڈھانچ ہیں۔ (ابوداؤد)

وضاحت : موجودہ دور میں کجادوں کی جگہ عمدہ فتم کی کاریں ہیں جو بہت قیمی ہوتی ہیں اور اظمار فخر کے لئے انہیں خریدا جاتا ہے (واللہ اعلم) اس مدیث کی سند میں سعید بن ابی بند کا ابو ہررہ تا سے حاج خابت نہیں اس لئے سے روایت منقطع ہے (تنقیع الرواة جلد مسفحہ مفید ۱۵۳)

٣٩٢٠ ـ (٢٩) وَعَنْ سَهَل بِنِ مُعَاذٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعُ النَّبِيِ يَجِيْجُ، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلُ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيْجُ مُنَادِيًّا يُّنَادِي فِي النَّاسِ: «إِنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا، فَلاَ جِهَادَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَد.

۳۹۲۰: سمل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتا ہے اس نے بیان کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جماد کیا۔ لوگوں نے اتر نے کے مقامات کو تک بنا دیا اور راستوں کو بند کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے

والے کو بھیجا کہ لوگوں میں (یہ) منادی کرے "ب شک جس مخص نے اترنے کے مقامت کو تک کیا یا راستہ بند کیا اس کا جماد نہیں ہے" (ابوداؤد)

٣٩٢١ - (٣٠) **وَعَنُ** جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ ٱحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ اَوَّلُ الَّلْيْلِ ». رَوَاهُ ابُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۹۲: جابر رمنی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' سب سے اچھا وقت' جس میں آدی سنرسے واپس پر محروالوں کے پاس پنچا ہے رات کا ابتدائی حصہ ہے (ابوداؤد)

#### رِّ الفَصل الثالث

٣٩٢٢ (٣١) عَنْ آبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اِضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ –، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَاْسَهُ عَلَى كَفِهِ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تیسری فصل: ۱۳۹۲: ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنر میں ہوتے اور رات آرام کے لئے انرتے تو انہی کلائی کو انما کر رکھتے اور جب صبح سے ذرا پہلے آرام کے لئے انرتے تو انہی کلائی کو انما کر رکھتے اور اپنا سرائی ہتیلی پر رکھتے (مسلم)

٣٩ ٢٩ ٣٩ - (٣٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَبِدَ اللهِ بْنَ رُواحَةَ فِى سَرِيَةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَغَذَا أَضْحَابُهُ، وَقَالَ: اَتَخَلَّفُ وَاصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَآهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغُدُو رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَآهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغُدُو مَعَ اَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى الأَرْضِ مَعَ اَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى الأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَذْرَكْتَ فَضْلَ غَذُوتِهِمْ». رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ.

۳۹۲۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک افکر میں بھیجا اس روز جعہ کا دن تھا اس کے رفقاء مبح بی چلے گئے اس نے خیال کیا کہ میں ٹھرتا ہوں (اور) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں نماز جعہ ادا کر کے ان کے ساتھ جا طوں گا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں نماز ادا کی تو آپ نے اسے دیکھا آپ نے (اس سے) دریافت کیا تو اپنے رفقاء کے ساتھ کیوں نہیں میا؟ اس نے جواب دیا میں نے چاہا کہ آپ کی اقداء میں نماز ادا کر کے ان کے ساتھ جا طوں گا۔ آپ نے فرایا اگر تو اس نے بواب کو نہیں یا سے گا (ترزی) دیوں کی تام چیوں کو ترج کرے تو ان کے مبح کے دقت چل پڑنے کے ثواب کو نہیں یا سے گا (ترزی)

وضاحت : اس مدیث کی سند عل «عم» کا «ستسم» سے ساع ثابت نمیں نیز تجاج بن ارطاه راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد سخد ۱۲۵ کا المنعفاء السغیر سخد ۲۵۵ المجرومین جلدا سند ۲۲۵ کاریخ بغداد جلد م سخد ۲۳۵ میزان الاعتدال جلدا سند ۲۵۸ کاریخ بغداد کاریخ بغداد م سخد ۲۳۵ میزان الاعتدال جلدا سند ۲۵۸ کاریخ بغداد م سخد ۲۳۵ کاریخ کاری

٣٩ ٢٤ - (٣٣) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «لاَ تَضْحَبُ الْمُلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمْرٍ» . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

۳۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' فرضتے ایسے قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں چیتے کا چڑا ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمران بن داؤد رادی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلد مفد٢٣٩)

٣٩٢٥ - ٣٤) وَعَنْ سَهُ لِ بَنِ سَعْدٍ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
وَسَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمُ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلِ اللهُ الشَّهَادَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى وَشَعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۹۲۵: سمل بن سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا سفر میں قوم کا سردار ان کا خادم ہے ہیں جو مخص خدمت کرنے میں ان سے سبقت لے جائے تو وہ لوگ اس سے سوائے شادت کے کسی (دوسرے) عمل کے ساتھ سبقت نہیں لے جا کتے (بیہتی شعب الایمان)

# بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ (كَفَارُكُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ (كَفَار كى جانب خطوط تحرير كرنے اور انہيں اسلام كى دعوت دينے كابيان)

#### رورو هروري م الفصل الاول

الله الإسلام، وبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دَّحْيَةَ الْكَلْبِيّ، وَاَمْرَهُ اَنْ يَلْفَعَهُ إِلَى عَظِيْم بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى الإسلام، وبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دَّحْيَةَ الْكَلْبِيّ، وَاَمْرَهُ اَنْ يَدُفَعَهُ إِلَى عَظِيْم بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْم بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى عَلِيْهِ إِلَى عَرِفُلِهِ إِلَى هِرَقُلَ الله وَيَسْتِم اللهِ الرَّوْمِ. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهٰدى، آمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى اَدْعُولُ بِدَاعِيةِ الْإِسْلام. اَسْلِمْ عَلَيْهِ الرَّوْمِ. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهٰدى، آمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى اَدْعُولُ بِدَاعِيةِ الْإِسْلام. اَسْلِمْ . وَاسْلِمْ يُورُيكُ اللهُ اَجْرَكَ مَرْتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكِ إِنَّمُ الْاَرْيُسِيِّيْنَ—، وَهُ إِنَا اَهْلَ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. وَلاَ يَتَخِذَ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقُولُوا وَقُولُوا اللهِ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پہلی فصل: ۱۳۹۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی جانب خط کھا اسے اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب دھیہ کہی کو خط دے کر بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ وہ اسے بھرہ کے امیر کو دے ناکہ وہ اسے قیصر روم تک پنچا سے۔ اس کی عبارت یہ تھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بوا بخشے والا مریان ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے پیفر کی جانب سے روم کے ماکم برقل کی جانب اس محمض پر سلام ہو جو اللہ کی ہوایت کی ہوایت کی اجاج کرے بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں آپ اسلام لائیں آقی آپ محفوظ رہیں گے اور اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالی آپ کو دوگانا ثواب مرحمت فرائے گا اور اگر آپ نے اسلام سے انحواف کیا تو آپ کے سب ایمان نہ لانے والی رعمیت کا گاناہ آپ پر ہو گا اور اے اہل کتاب! جو بات ہمارے اور تممارے ورمیان کیماں مسلمہ سب ایمان نہ لانے والی رعمیت کا گاناہ آپ پر ہو گا اور اے اہل کتاب! جو بات ہمارے اور تممارے ورمیان کیماں مسلمہ سب ایمان نہ لانے والی رعمیت کا گاناہ آپ پر ہو گا اور اے اہل کتاب! جو بات ہمارے اور تمان کی جزئو شریک نہ سب ایمان نہ اللہ کے وہ سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھ آگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیس تو (ان سے) کہ دو کہ تم اللہ کے فرانبروار ہیں (بخاری) مسلم) اور مسلم کی روایت ٹی ہے آپ نے تکھوایا مجمد اللہ کے اور انظ کی جانب سے ہا در (الان میسین توریہ کی جگہ) "دوامیہ" کی جگہ کو دوامیہ کی دوامیہ

وضاحت : روم كے بادشاہ كا لقب قيم' فارس كے بادشاہ كا لقب كرئ مجشہ كے بادشاہ كا لقب نجاشی مرك كے بادشاہ كا لقب نجاشی مرك كے بادشاہ كا لقب خاقان معروں كے بادشاہ كا لقب تبع تما اور چونكہ خطوط میں اختصار ہوتا ہے اس لئے اس خط میں جمال اختصار ہے وہال فصاحت و بلاخت كے لحاظ سے نمایت عمدہ تحریب (تنفیح الرواۃ جلد سمنی ۱۵۲)

٣٩٢٧ - (٢) **وَعَنْهُ**، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْثَ بِكِتَابِهِ اللَّى كِسُرَى مَعَ عَبْدِ الله بَنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيّ، فَامَرَهُ أَنُ يَذَفَعَهُ اللَّى عَظِيْمِ الْبَحْرُيْنِ، فَذَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اللَّي كِسُرَى فَلَمَّا قَرَا السَّهُمِيّ، فَامَرَهُ أَنُ يَمَزُقُوا كُلُ مُمَزَّقٍ .. رَوَاهُ مَزَّقَهُ اللهِ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُ مُمَزَّقٍ .. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۹۷2: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا کمتوب عبداللہ بن حذافہ سمی کے ہاتھ کسریٰ کی جانب ارسال کیا اور اسے تھم دیا کہ وہ یہ خط بحرین کے رکیس کو دے دے چنانچہ بحرین کے رکیس نے وہ خط کسریٰ کی جانب بجوایا جب اس نے خط پڑھا تو اس کو پھاڑ ڈالا ابن المسممب راوی نے بیان کیا کہ ان کے حق میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بد دعاکی کہ وہ کھڑے ہو جاکیں (بخاری)

وضاحت البرویز بن ہرمز بن نوشروال نے آپ کے خط کو کلاے کلاے کیا تھا اس کو اس کے بیٹے شرویہ نے قل کر ڈالا بیان کیا جا آ ہے کہ جب ابرویز کو اپنی موت کا بیٹین ہو گیا تو اس نے دواخانہ کی الماری ہیں سے زہر کی ڈبیہ پر تحریر کیا کہ یہ دوا قوت باہ کے لئے بہت مغید ہے اور اس کا بیٹا شرویہ الی ادویات کا بردا دلدادہ تھا چنانچہ والد کو قل کرنے کے بعد دواخانہ سے اس نے وہ ڈبیہ لی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ دوا مقوی باہ ہے اسے استعمال کیا اور اس سے وہ فورا" ہلاک ہو گیا متجہ ہیں حکومت ختم ہو گئی اور نحوست نے ان کے ہاں ڈیرے ڈال لئے۔ یہ سب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا متجہ تھا (تنظیح الرواۃ جلد مع صفح ۱۵)

٣٩٢٨ - (٣) **وَمَنُ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَى ﷺ كَتَبَ اِلَى كِسُرَى وَالِّى قَيْصَرَ وَالِي النَّجَاشِيّ وَالِّى كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُـوْهُمْ اِلَى اللهِ، ولَيْسَ بِالنَّجَـاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْـهِ النَّبِى – ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۳۹۲۸: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے کسری کی قیمر نجاشی اور ہر سروار کی جانب علم تحریر کیا (اور) انہیں الله تعالی کی طرف دعوت دی (خیال رہے) اس نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں جس کا نبی صلی الله علیہ وسلم نے قائبانہ نماز جنازہ پرما تھا (مسلم)

٣٩٢٩ ـ (٤) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنَ ابِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ آمِيْرًا عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصِّتِه بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغَزُوْا بِسَمِ اللهِ، فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنُ كَفَرَ بِاللهِ، أغزُوْا فَلاَ تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوْا، وَلاَ تَمَثَّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيْدًا، وَإِذًا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاّثِ خِصَالٍ \_ اوخِلالٍ \_ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فاقبَل مِنهُم وكُفَّ عَنهُم، ثُمَّ ادعُهُم الِّي الْإِسْلامِ، فَإِنْ اَجَالُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمُ اللَّي التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ الَّي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْبِرُهُمْ أَنُّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ إَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِيْنَ، يُجْرى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ الَّا اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنَّ هُمُ ابَوْا فَسَلَّهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمُ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفُّ عَنْهُمْ، فَانْ هُمْ اَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلُهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنِ فَارَادُوكَ اَنْ تَجُعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَـلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلٰكِن الْجَعَـل لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّـةَ ٱصْحَابِكَ، فَانَّكُمْ ٱنْ تُخفِرُوْا ذِمَمَكُم وَذِمَمَ ٱصْحَابِكُمْ ٱهْوَنُ مِنْ ٱنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَرُتَ آهلَ حِصْنِ فَارَادُوكَ آنُ تُنُزِلَهُمْ عَلَى حُكِمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَٰكِنَّ اَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَذْرِى : ٱتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ ٱمْ لَا؟٥٠. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۲۹: سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں' اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کی چھوٹے یا برے لئکر کا امیر مقرر فراتے تو اس کو اپنے معالمات میں اللہ سے ڈرنے اور اپنے سابھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ومیت فرآتے۔ نیز فراتے' اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کے ساتھ جماد کرد۔ اس مختص سے لڑائی کرد جو اللہ کے ساتھ مخترکرتا ہے۔ جماد کرد تو خیانت نہ کرد' عمد مختنی نہ کرد (لا بجوں کا) مثلہ نہ کرد کسی بچے کو قبل نہ کرد اور جب تمہاری ملاقات تمہارے وشنوں سے ہو تو انہیں تین باتوں کی وعوت ود۔ ان میں سے جس بات کو وہ تسلیم کریں اس کو مان لو' اور ان پر حملہ نہ کرد' پہلے انہیں اسلام کی جانب بلاؤ آگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کے اسلام کو قبل کرو اور ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ بعد ازاں انہیں کو کہ وہ دارالحرب چھوڑ کر دارا لہجت میں خفل ہو جائیں نیز انہیں بٹاؤ کہ آگر وہ نظل ہو جائیں کے حقوق میسر آئیں گے اور ان پر مماجرین کی قدم داری عائم ہوں کے ان پر اللہ بھی جانب نظل ہونے سے انکار کرین تو انہیں بٹاؤ کہ ان کا معالمہ جنگل میں بودویاش رکھنے والے مسلمانوں کا سا ہو گا۔ ان پر اللہ کے وہی ادکام نافذ ہوں کے جو دیگر ایمانداروں پر نافذ ہوتے ہیں مگر انہیں خیست اور فی کے مال میں سے بچھ نہیں ملے گا۔ بان آگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جماد کریں تو انہیں حصہ ملے گا آگر وہ اور فی کے مال میں سے بچھ نہیں ملے گا۔ بان آگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جماد کریں تو ان سے جزیہ لا اور وہ شیے در کریں تو ان سے جزیہ لا اور کے کا مطالہ کرد۔ آگر وہ جزیہ ادا کرنا شلیم کریں تو ان سے جزیہ لا اور اس بے جزیہ لا اور

انہیں کھے نہ کو۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ماتھ جنگ کرو اور جب تم
کی قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے نقاضا کریں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے پنجبر کا ذمہ (ضانت) وہ تو تم انہیں اللہ اور اس کے پنجبر کا ذمہ دو بلکہ اپنا اور اپنے رفقاء کا ذمہ دو کیونکہ اگر تم اپنے اور اپنے رفقاء کے ذمہ کو توڑ ڈالو' تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑنے کے مقابلہ میں معمول ہے اور اگر تم کی قلعہ کے کینوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑنے کے مقابلہ میں معمول ہے اور اگر تم کی قلعہ کے کینوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے بیا نقاضا کریں کہ تم انہیں اللہ کے تھم پر آثارہ تو تم انہیں اللہ کے فیصلے پر نہ آثارنا بلکہ اپنے فیصلہ پر آثارنا کیونکہ حمیس مام نہیں کہ تم ان کے بارہ میں اللہ کے فیصلے کو پنچ پاؤ کے یا نہیں (مسلم)

وضاحت : اپنے فیملہ پر اٹارنے کا علم دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اجتباد بھی ایک دلیل ہے خواہ اجتباد صحیح ہویا غلط بسرطال قیامت تک اجتباد کا دروازہ کھلا ہے البتہ سے مسئلہ تفصیل طلب ہے کہ اجتباد کی اجازت کن الل علم کو ہے؟ (واللہ اعلم)

٣٩٣٠ ـ (٥) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى آوَفَى رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَى بَعْضِ آيَّامِهِ النَّيْ لَقِي فِيْهَا الْعَدُو انْتَظَرَحَتَى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا آيُهَا النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْاَلُوا اللهُ الْعَافِيَةَ، فَاذَا لَقِيْتُمُ فَاصِيرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْاَلُوا اللهُ الْعَافِيَة، فَاذَا لَقِيْتُمُ فَاصِيرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّة تَعْمَنُوا لِللهُ الْعَلَيْهِ، وَالْمُعَلِّمُ مُنْوِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِى السَّحَابِ، وَهَاذِمُ الْاَحْزَابِ، الْهُوْمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۳: عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'ب شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غردات میں جن میں آپ نے وشنوں سے مقابلہ کیا سورج کے زوال کا انظار کیا بعد ازاں آپ لوگوں میں کمڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا اے لوگوا تم دغمن کے ساتھ لڑائی کی آرزو نہ کرد بلکہ اس سے عافیت طلب کرد جب تم وشمن سے ملو تو مبرسے کام لو اور اس بات کا یقین رکھو کہ جنت آگواروں کے ساتے کے بیچ ہے پھر آپ نے (زیل کے الفاظ کے ساتھ) دعا کی اے اللہ! کرت والے کازل کرنے والے 'بادلوں کو چلانے والے ' (کافروں کی) جماعتوں کو محکمت دینے والے انہیں فکست سے ودچار کر اور جمیں ان پر غلبہ عطا فرما (بخاری 'مسلم)

٣٩٣١ – (٦) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ آذَانَا آغَارَ يَغُرُو بِنَا حَتَى يُصِبِحَ – وَيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ سَمِعَ آذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ آذَانًا آغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيُلاً، فَلَمَّا اصْبَحَ وَلَمُ يَسْمَعُ آذَانًا رَكِبَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجُوْا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَرَكِبْتُ خَلْفَ آبِى طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: فَخَرَجُوْا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَرَكِبْتُ خَلْفَ آبِى طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: فَخَرَجُوْا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ – ، فَلَمَّا رَاوُا النَّبِي عَلَيْ قَالُ: «اللهُ آكَبُرُ اللهُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ – ، فَلَجَاوُا إِلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهُ آكَبُرُ اللهُ آكَبُرُ اللهُ آكَبُرُ اللهُ عَرْبَتُ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْبُرُ، فَرِبَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا إِلَى الْمَصِيْ اللهُ الله

بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِيْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ا ۱۳۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' نی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں لیکر کی قوم سے لاائی کرتے تو اس وقت تک لاائی نہ کرتے جب تک مج صادق نمودار نہ ہو جاتی اور ان کا جائزہ لیتے آگر اذان (کے کلمات) سنتے تو ان پر حملہ کر دیئے۔ انس بے بیان کیا چانچہ ہم خیبر (کی جانب) گئے ہم وہاں رات حملہ نہ کرتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کر دیئے۔ انس بے بیان کیا چانچہ ہم خیبر (کی جانب) گئے ہم وہاں رات کے وقت پنچے جب مج نمودار ہوئی اور آپ نے اذان (کے کلمات) نہ سنے تو آپ (سواری پر) سوار ہوئے اور میں طلم کے جیجے سوار ہوا جبکہ میرا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو رہا تھا۔ انس نے بیان کیا کہ خیبر کے لوگ ہماری طرف اپنے ٹوکوں اور اپنی کدالوں کے ساتھ نکلے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے شور کیا وہا گوئے ان کو محمل سند کی شم محم ہے اور فکر ہے۔ وہ قلعہ میں پناہ گزیں ہوئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرایا ' اللہ بات برا ہے۔ اللہ بات برا ہے۔ خیبر تاہ و بریاد ہو گیا' اس میں کوئی شبہ نمیں کہ جب ہم کس قوم کی آبادی میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی می غم ناک ہوتی ہے جن کو برے انجام سے پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا (بخاری ' مسلم)

٣٩٣٢ ـ (٧) **وَمَنِ** النَّعْمَانِ بَنِ مُقَرِّنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: شَهِدُتُّ الْقِتَالَ مَـعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلُ اَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبُّ الْازُوَاحُ ــ وَتَحْضُرَ الصَّلاَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۳۲: نعمان بن مقرن رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں اوائیوں میں حاضر ہوا آپ کا (معمول) تھا کہ اگر آپ شروع دن میں لوائی کا آغاز نہ فرماتے تو انظار کرتے یماں تک کہ ہوائیں چلنے تکتیں اور نماز کا وقت ہو جا آ (بخاری)

#### ردر و مد الفصل الثاني

٣٩٣٣ - (٨) عَن النَّعْمَانِ بَنِ مُقَرِّنٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: شَهِدُتُ - مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْتَظَرَ حَتَىٰ تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبُ الرِّيَاحُ وَيُنزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ ابُوْ دَاوْدَ .

دو مری قصل: ۳۹۳۳: نعمان بن مقرن رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں غزوات میں شریک ہوتا رہا جب آپ شروع دن میں جنگ نه کرتے تو انظار فرماتے یمال تک که سورج وصل جاتا ، ہوائیں چلنے لکتیں اور فتح و نفرت کا نزول ہوتا (ابوداؤد)

٣٩٣٤ – فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ آمْسَكَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ – فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ آمْسَكَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَاتَلَ، فَإِذَا الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ آمُسَكَ انْتَصَفَ النَّهَارُ آمْسَكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَمُسَكَ انْتَصَفَ النَّهَارُ آمْسَكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ يُقَاتِلُ. قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: عَنْدَ ذَٰلِكَ بَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُو المُؤْمِنُونَ لِجْيُوْشِهِمْ فِي صَلاَتِهِمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

سور الله ملی الله علیه وسلم کی الله عد سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله ملی الله علیه وسلم کی معیت میں جنگیں او آ رہا جب می مادق طلوع ہو آ پ سورج نگلے تک جگ سے رکے رہتے جب سورج طلوع ہو جا آ تو آپ اوائی شروع فرماتے جب دوپر کا دفت ہو آ تو سورج کے زوال تک رکے رہتے اور جب سورج وصل جا آ تو معرکی نماز تک اوائی شروع کرتے الله عمر کی نماز تک اوائی کرتے رہتے بعد ازاں نماز عمر اوا کرنے تک رکے رہتے اس کے بعد اوائی شروع کرتے الله کی بیان کیا کما جا آ تھا کہ اس وقت فتح و نفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مومن اپنے افکروں کے لئے نمازوں میں دعا کرتے ہیں (ترفی)

وضاحت : تنادہ مرس رادی ہے اس کی ملاقات نعمان سے ثابت نہیں ہے کی سند میں انتظاع ہے ۔ (میزان الاعتدال جلد سفحہ ۳۸۵ معیف ترزی صفحہ ۱۸۷)

٣٩٣٥ - (١٠) **وَعَنْ** عِصَامِ الْمُزْنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سِرِيَّةٍ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْسَمِعْتُم مُؤَذِّناً فَلاَ تَقْتُلُوْا أَحَدًا» ... رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاوْدَ.

۳۹۳۵: عصام من رفن الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک دسته میں بھیجا اور آپ اور آپ نے فرایا ، جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا متوذن کی اذان سنو تو تم دہال کسی مخص کو قتل نه کرد (ترفدی ابوداؤد) وضاحت ، ابوداؤد کی روایت کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۵۷)

#### ۔ ح ر و م و م الفصل الثالث

٣٩٣٦ – (١١) عَنْ آبِي وَاتِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الَّي اَهْلِ فَارسَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الِّي رُسَّتُمَ وَمِهْرَانَ فِي مَلاَ فَارسَ. سَلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ اللَّي الْإِسْلامِ ، فَإِنْ اَبَيْتُمْ فَاعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ سَلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا يُحِبُّ فَارسُ يَدُ وَانْتُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ ابَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِى قَوْما يُحِبُّونَ الْقَتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَا يُحِبُّ فَارسُ اللهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ».

تیسری فصل: ۱۳۹۳: ابوداکل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ خالہ بن ولید نے اہل فارس کی جانب خط تحریر کیا (جس کا مضمون تھا) بہم الله الرحمٰ الرحیم۔ خالہ بن ولید کی جانب سے رستم ' مران اور ویگر اکابرین فارس کے نام! اس فخص پر سلام ہو جو ہدایت کی تابعداری کرے ' اس کے بعد! ہم حبیس اسلام کی دعوت ویتے ہیں اگر تم انکار کرو تو تم مطبع ہو کر جزیہ ادا کرو اگر تم جزیہ ادا کرنے سے انکار کرو تو (یقین کرلو) کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو الله کے راست میں قتل ہونے کو اتنا پند کرتے ہیں جو ہو ہدایت کی میں قتل ہونے کو اتنا پند کرتے ہیں جتنا فارس کے لوگ شراب کو پند کرتے ہیں اور سلام ان لوگوں پر ہو جو ہدایت کی تابعداری کریں (شرح السنہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نمیں ہو سکی۔ البتہ ابن جریہ طبری نے اس مدیث کا مغمون سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں سیف بن عمرہ تیمی راوی ضعیف اور مجالد بن سعید راوی کا آخری عمر میں حافظہ تبدیل ہو گیا تھا وہ قوی نہیں ہے اور ابو معنف لوط بن کی کوئی شیعی اور حالک ہے (میزان الاعتدال جلد معند ۲۵۵) جلد معنوں سند سند معنوں مند معنوں معنو

# بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ (جماد مِس لِرُائي كرنے كاذكر)

#### ردر و ورشو الفصل الأول

٣٩٣٧ - (١) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - يَوْمَ اُحُدِ: اَرَايْتَ اِنْ قُتِلْتُ، فَايْنَ اَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَالْقِي تَمَرَاتِ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَى قُتِلَ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۹۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے احد کے دن نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے بتائیں کہ آگر میں قل ہو جاؤں تو کماں ہوں گا؟ آپ نے فرایا، تو جنت میں ہو گا چنانچہ اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے ان کو گرا دیا پھراس نے لڑائی کی یماں تک کہ شہید ہو گیا (بخاری، مسلم)

٣٩٣٨ - (٢) وَمَنْ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْرِيَّدُ عَنْزَوَةً لِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا -، حَتَّى كَانَتَ تِلْكَ الْغَنْزَوَةُ - يَعْنِى غَزْوَةَ تَبُوْكَ - غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةً تَبُوكَ - غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلْ سَفْرًا بَعِيَدًا، وَمَفَازًا - وَعَدُواً كَثَيْرًا، فَجَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلْ سَفْرًا بَعِيَدًا، وَمَفَازًا - وَعَدُوا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ، لِيَتَاهَبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَاخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيْدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۹۳۸: کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں 'نی صلی الله علیه وسلم جب کی طرف جماد کا ارادہ فراتے تو اس کے علاوہ کا تورید فرماتے یمال تک کہ جنگ تبوک ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ جنگ شدید کری بی اس کے علاوہ کا تورید فرماتے یمال تک کہ جنگ تبوک ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ جنگ شدید کری بی اوکی مدر دراز کا تھا 'جنگلات کو عبور کرتا تھا اور دعمن تعداد بیں بھی زیادہ تھا تو آپ نے ان کو واضح طور پر بتا ویا معالمہ واضح کر دیا تاکہ وہ جماد کے لئے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر تکلیں آپ نے ان کو واضح طور پر بتا ویا ، جدمر آپ جاتا چاہج تنے (بخاری)

٣٩٣٩ - (٣) وَمَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۹: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الوائی میں وموکه دینا ورست ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : مقمود یہ ہے کہ لڑائی میں ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لیا جائے اور دھمن کو مغلوب کرنے کے لئے حیلہ سازی کی جائے البتہ عمد فکنی درست نہیں (تنقیع الرواۃ جلد سفیدے)

٠ ٣٩٤٠ (٤) وَمَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْنَزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَنِسَوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَزَا يَشَقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرِحَىُّ. رَوَاهُ مُسْلِمُّ.

۱۳۹۳: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماد کے لئے نظلے تو ام سلیم اور انسار کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے وہ نمازیوں کو پانی پلانیں اور زخیوں کی مرہم پی کرتیں (مسلم)
وضاحت : معلوم ہوا کہ ضرورت کے پیش نظر غیرمحرم لوگوں کی مرہم پی کی جا سکت ہے اور ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکتا ہے (واللہ اعلم)

٣٩٤١ ـ (٥) **وَمَنْ** أُمِّ عَطِيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبِّعَ غَرْوَاتٍ آخَلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ، فَاصْنَعْ لَهُمُ السَّلَعَامَ، وَادَادِى الْجَرْحٰى، وَاقُومُ عَلَى الْمَرْضَى . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳: ام عطیہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سات جنگوں میں شریک ہوئی میں فرجیوں کے کیمپ میں ان کے پیچھے ان کے کھانا تیار کرتی و فرجیوں کی مرہم پی کرتی اور پیاروں کا خیال رکھتی تنمی (مسلم)

٣٩٤٢ ـ (٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ . فَتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۹۳۲: حبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا (بخاری مسلم)

٣٩٤٣ ـ (٧) وَمَنِ الصَّعْبِ بَنِ جَثَّامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَهْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ نِسَآئِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْ اَهْ أَلُهُ مَنْ الْمُشْرِكِيْنَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَآئِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْ اَبَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ساہوں : صعب بن جنامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دروافت کیا گیا کہ کسی علمہ کے مشرکوں پر فبخون مارا جا تا ہے ' جس میں ان کی عور تیں اور بچ بھی مارے جاتے ہیں۔ آپ نے فرایا ' وہ بھی مشرکوں جیسا تھم رکھتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا تھم ان کے باپ دادوں جیسا ہے (بخاری مسلم)

٣٩٤٤ ـ (٨) **وَمَنِ** ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمًا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانٌ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِنَ لُؤَيِّ حَرِبُقٌ بِالْبُويِّرَةِ مُسَتَطِيْرُ وَفِى ذَٰلِكَ نَزَلَتَ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ آوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى ٱصُولِهَا فَبِإِذَٰنِ اللهِ ﴾ --. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۳: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے مجود کے درختوں کو کاشے اور جلانے کا تھم دیا۔ اس بارے میں (شاعر اسلام) حیان کتا ہے! بنو لئوی (قریش) کے سرداروں نے بورہ (مقام) میں مختصل آگ کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "اے مومنو! مجود کے درخت جو تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا وہ (سب) فدا کے تھم سے تھا"۔ (بخاری مسلم)

وضاحت : بنو انوی (قرایش) نے بنو نظیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بھڑکایا تھا اور مدد کا وعدہ کیا تھا محر بعد میں ان کی کوئی مدد نہ کی۔

٣٩٤٥ ـ (٩) **وَمَنَ** عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْنٍ: أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ اِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِق غَارِّيْنَ ـ فِى نَعْمِهِمْ بِالْمُرَيْشِيْعِ ــ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۵: عبداللہ بن عون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' نافی نے ان کی جانب تحریر کیا ، جس میں یہ ذکر تھا کہ عبداللہ بن عرف نے اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنومصطلق پر حملہ کیا تو وہ "مریسع " کے مقام پر اپنی چہایوں میں بے خبر سے تو آپ نے لڑائی کرنے والوں کو قتل کر دیا اور (ان کی) اولاد کو قیدی بنا لیا (بخاری مسلم)

٣٩٤٦ ـ (١٠) **وَمَنْ** أَبِى أُسَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرِ حِيْنَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا: «إِذَا أَكْتُبُوكُمْ ـ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ ». وَفِى رِوَايَةٍ: «إِذَا أَكْتُبُوكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَعْلَكُمْ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَحَدِيْثُ سَعْدٍ: «هَلُ تُنصَرُونَ»، سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ «فَضَلِ الْفُقَرَآءِ». وَحَدِيْثُ الْبَرَآءِ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهَطًا فِي بَابِ «الْمُعَجِزَاتِ» إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى. ۱۳۹۳: ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ہیں ہمیں تھم ویا ،جب ہم نے قریب آ قریش کی سامنے صفیں باندھیں اور انہوں نے ہمارے مقابلہ کے لئے صفیں برابر کیں کہ "جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیراندازی شروع کر دیتا" اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تمہارے نزدیک ہو جائیں تو ان پر تیربرماؤ لیکن چھے تیرباتی بھی رہنے دیتا (بخاری) اور سعد سے (مروی) حدیث جس میں ہے کہ "تمہاری مده صرف فقراء کی وجہ سے بی جاتی ہے" کا ذکر فقراء کی فضیلت کے باب میں کریں کے اور براء سے مروی حدیث کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا" کا ذکر معجزات کے باب میں کریں گے (انشاء اللہ تعالی)

#### روروم ش الفصل الثاني

٣٩٤٧ - (١١) **عَنْ** عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: عَبَّانَا ـــ النَّبِيُّ بِيهِ بِبَدْرٍ لَيْلًا. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

دو سری فصل: ۳۹۳۷: عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں نمی ملی الله علیه وسلم فی رات کے وقت تیار کیا اور افکر ترتیب دیا (ترزی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محد بن حمید رازی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۴۲۵ المجروحین جلد عصفہ ۳۰۱۳) نیز سلمہ بن جلد عصفہ ۱۴۳۳ میزان الاعتدال جلد عصفہ ۵۳۰ تقریب التمذیب جلد عصفہ ۱۴۵۵ تاریخ بنداد جلد عصفہ ۲ سفیہ اور محد بن اسحال راوی مدلس ہے اس نے (حدثا) کے صفہ کے ساتھ روایت نہیں کی ہے۔

٣٩٤٨ – (١٢) وَعَنِي الْمَهَلَّبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ ، . . . رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاوْدَ .

۳۹۳۸: مملب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اگر وحمٰن تم پر شب خون مارے تو تممارا المیازی نشان "حم لا بَنْصُرُونَ" ہونا چاہیے (جس کا ترجمہ ہے) "حمم " وہ فتح و هرت سے ہمکنار نمیں موں کے " (تندی ابوداؤد)

٣٩٤٩ - (١٣) وَعَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ: عَبْدُ الدِّحْمٰنِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُد.

۱۳۹۳۹: سمرة بن جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که مهاجرین کا المیازی نثان «عبدالله" اور انسار کا المیازی نثان «عبدالرحمان» تما (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ہے نیز تجاج بن ارطاہ رادی متکلم فیہ ہے اور حسن بھری نے سمرہ ہے "
"عن" کے ساتھ روایت کیا ہے جبکہ حسن بھری رادی مدلس ہے (الجرح والتعدیل جلد اسفی ۱۵۳۳) الجروحین جلدا مفی ۲۲۵۳ تاریخ بنداو جلد ۸ مفی ۲۳۵ میزان الاعتدال جلدا صفی ۲۵۸۳ تنفیح الرواۃ جلد السفی ۱۵۹۵)

٣٩٥٠ - (١٤) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكْوَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، زَمَنَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فبيَّتُنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ الَّلْيَلَةَ: أَمِتْ آمِتْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدُ.

۳۹۵۰: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے زمانہ نبوی میں ابو کر صدیق کی معیت میں جگ الوی - مهم نے وشنوں پر رات کے وقت حملہ کیا اور انہیں موت کے کھاٹ اثار دیا۔ اس رات مارا امتیازی نثان مهم المبت یعنی مارو کارو تھا (ابوداؤد)

٣٩٥١ ـ (١٥) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ عَنْدَ الْقَتَالِ ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ .

۱۳۹۵۱: قیس بن عباده رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که محابہ کرام الزائی کرتے وقت شور و شغب کو تاپند جائے تھے (ابوداؤد)

٣٩٥٢ - (١٦) **وَعَنْ** سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ، أَيْ صِبْيَانَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤد.

۱۳۹۵۲: سرة بن جندب رمنی الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین کے بو رحوں کو قل کو اور ان کے بچوں کو چھوڑ دو (ترندی ابوداؤد)

وضاحت : وہ بوڑھے جو جنگ میں اپنی رائے اور تدبیر کے ذریعہ مدد دیتے ہوں وہ واجب اِ اسّل ہیں (واللہ اعلم) نیز اس مدیث کی سند ضیف ہے (ضیف ابوداؤد صغید ۲۵۳) ضیف ترزی صغید)

٣٩٥٣ - (١٧) **وَصَنُ** عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى اُسَامَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اللهِ عَالَى: ﴿ اَغِرْ عَلَى أَبْنَى – صَبَاحًا وَحَرِّقَ ﴾ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

٣٩٥٣: عرده رمنى الله عند بيان كرتے بين مجمع اسامة في بتايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس سے حمد ليا (اور) فرمايا "أَنَى" مقام پر صبح ك وقت تملم آور بونا اور آك جلا دينا (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں صالح بن ابی اختر رادی ضعیف ہے (الجرح والتحدیل جلد اس مخدے الله الله مخدے الله الله تقریب التهذیب الله عندا صغیہ ۳۵۸) تقریب التهذیب جلدا صغیہ ۳۵۸)

٣٩٥٤ ـ (١٨) **وَعَنْ** أَبِى أُسَيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ الله ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا الْكُنْبُوكُمْ فَارْمُوْهُمْ، وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۹۵۳: ابواسید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' جب دعمن تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور جب تک وہ تمہارے سروں تک نہ آئیں اس وقت تک تکوارس نہ نکالو (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اسحاق بن نجیع رادی مجدول ہے (العلل و معرفتہ الرجال جلدا رقم ۱۳۷۲ الجرح والتعدیل جلدا صغیہ ۱۳۹۳ البرح والتعدیل جلدا صغیہ ۱۳۹۳ البرح والتعدیل جلدا صغیہ ۱۳۹۳ میزان الاعتدال جلدا صغیہ ۲۰۰۰ تقریب التهذیب جلدا صغیہ ۱۳۲۳ میزان الاعتدال جلدا صغیہ ۱۳۲۳ صغیف ابوداؤد صغیہ ۲۵۵)

٣٩٥٥ - (١٩) وَعَنْ رَبَاحِ بَنِ الرَّبِيْعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَوَةٍ فَرَاى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: وأُنْظُرُوا عَلاَمَ اجْتَمَعَ هُولاَءِ؟، فَجَآءَ - فَقَالَ: عَلَى إَمْرَاةٍ قَتِيْلِ فَقَالَ: ومَا كَانَتُ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ، وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ ابْنُ الْوَلَيْدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: وقُلْ لِخَالِدٍ: لَا تَقْتُلْ إِمْرَاةً وَلَا عَسِيْفًا» ... رَوَاهُ آبُو دَاؤد.

۳۹۵۹: رباح بن ربیع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رفاقت میں آیک جنگ میں تھے' آپ نے دیکھا کہ لوگ کمی چیز کے کرد اکتھے ہیں۔ آپ نے آیک مخص کو بھیجا اور اس سے کما' معلوم کو کہ لوگ کس لئے جمع ہیں اس نے بتایا آیک عورت پر جمع ہیں جو قتل ہو چک ہے۔ آپ نے فرایا یہ عورت تو لڑائی کرنے والی نہ مختی والی نہ مختی (اسے کیوں قتل کیا گیا؟) "مقدمة الجیش" پر خالد بن ولید متعین تے' آپ نے آیک مخص کو ان کی جانب بھیجا اور محم دیا کہ خالہ سے کمو کہ کمی عورت اور مزدور کو قتل نہ کرے (ابوداؤد)

٣٩٥٦ ـ (٢٠) **وَعَنْ** آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَـالَ: «إِنْسَطَلِقُـوَا بِاللهِ، وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةٍ وَسُولِ اللهِ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيَّا ـ ، وَلَا طِفَلًا صَغِيْرًا، وَلاَ اللهِ، وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيَّا ـ ، وَلاَ طِفَلًا صَغِيْرًا، وَلاَ المُرَاة، وَلاَ تَعُلُوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَآصَلِحُوا، وَآخِيسُنُوا فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ» وَوَاهُ آبُو دَاوْدَ.

١٩٥٧: الس رمنى الله عند بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا عم الله مح عام على الله اور

الله كى مدد كے ساتھ اور الله كے رسول كے دين كے تقاضوں كے مطابق اليے بوڑھے انسان كو قريب الرگ ہے (قل نه كو) اور چموٹے ہے كو اور عورت كو قل نه كرد اور مال غنيمت ميں خيانت نه كرد بلكه مال غنيمت كو جمع كرد نيز اصلاح كرد اور اعمال صالحه كرد و الوں كو محبوب جانا ہے (ابوداؤد)
وضاحت : اس مديث كى سند ميں خالد بن فزر رادى ثقة نہيں ہے (ميزان الاعتدال جلدا صفحه سند)

٣٩٥٧ – ٣٩٥٧ ) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بَنُ رَبِيعةً، وَتَبِعَةُ ابْنُهُ وَاخُوهُ، فَنَادى: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ اَنْتُمْ؟ فَاخْبُرُوهُ. فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ، إِنَّمَا اَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «قُمْ يَا فَانَحُرُهُ بَنَ الْحَارِث» فَاقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةً، وَاقْبَلْتُ اللهِ شَيْبَةً، وَاخْبَلُ مَنْ الْحَارِث، فَاقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةً، وَاقْبَلْتُ اللهِ شَيْبَةً، وَاخْبَلُ عَلَى الْوَلِيْدِ فَرْبَتَانِ، فَاثَخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَوْبَتَانِ، فَاثَخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَوْبَالْنَاهُ، وَاخْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً. رَوَاهُ آخْمَدُ وَابُوْدَاوْدَ.

۱۳۵۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ برر کے روز عتبہ بن ربیعہ میدان ہیں آیا اور اس کے پیچے اس کا بیٹا اور اس کا بھائی نکلا' اس نے اعلان کیا کہ کون مقابلہ ہیں آئے گا؟ چنانچہ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے افسار سے چند نوجوان نکلے۔ عتبہ نے دریافت کیا' تم کون ہو؟ انہوں نے اس کو (اپنے بارے ہیں) بتایا۔ اس نے کما' ہمیں تم سے کیا واسلہ؟ ہمارا مقصود تو ہمارے پچا زاد بھائی ہیں (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اے حزہ اے علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اے حزہ اور دلید کی ایک اے عبیدہ بن حارث' تم نکلو! چنانچہ حزہ عتبہ کے مقابلہ ہیں آئے اور ہیں شبہ کے سامنے ہوا۔ مبیدہ اور دلید کی ایک دوسرے کو مربی نگیں۔ ان دونوں ہیں سے ہر ایک نے دوسرے کو گھائل کر دیا اس کے بعد ہم ولید پر بل پڑے اور اسے قبل کر دیا اور ہم عبیدہ کو اٹھاکر لے آئے (احمہ' ابوداؤد)

١٩٥٨ – ٣٩٥٨ (٢٢) وَهُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَخَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً – فَاتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَانْحَتَفَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: هَلَكُنَا، ثُمَّ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَخُاصَ النَّاسُ حَيْصَةً – فَاتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَانْحَتَفَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: هَلَكُنَا، ثُمَّ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَوَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَخُنُ الْفَرَّارُونَ. قَالَ: هَالَ: هَالَ: هَالَ انْتُمُ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ التَّرْمِذِيُّ . وَفِي رَوَايَةٍ إِبِى دَاوْدَ نَحْوَهُ وَقَالَ: «لاّ، بَلْ انْتُمُ الْعَكَّارُونَ » قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَّارُونَ » قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَّارُونَ » قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فَقَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثُ أُمَيَّةً بْنِ عَبْدِ اللهِ: كَانَ يَسْتَفْتَحُ. وَحَدِيْثَ آبِي الدَّرْدَآءِ «اِبْغُوْنِي فِي ضُعَفَآئِكُمْ» فِي بَابِ «فَضْلِ الْفُقَرَآءِ» إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى. ۱۳۹۵۸: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک افکر ہیں ہمیہا کو میدان چھوڑ گئے اور ہم مینہ منورہ واپس آکر چھپ گئے اور ہم نے (دل ہیں) کما کہ ہم بتاہ ہو گئے بعد ازاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم بھاگ کر آنے والے ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو بلٹ کر جانے والے ہو اور ہیں تمہاری جائے پناہ ہوں (ترزی) اور ابوداؤد کی روایت ہی آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تم پلٹ کر جانے والے ہو (راوی نے بیان کیا) کہ ہم آپ کے قریب اس کی مثل ہے اور آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ تم پلٹ کر جانے والے ہو (راوی نے بیان کیا) کہ ہم آپ کے قریب اس کی مثل ہے اور آپ کے باتھ کا بوسہ لیا۔ آپ نے فرمایا ہیں سلمانوں کی جائے پناہ ہوں اور ہم عقریب امیہ بن عبداللہ سے مروی حدیث کہ ''جھے تم ضعیف لوگوں ہیں خلاش کو شروی حدیث کہ ''جھے تم ضعیف لوگوں ہیں خلاش کو فرائے کے فضائل کے باب ہیں ذکر کریں گے (انشاء اللہ)

وضاحت : اس مدے کی سد میں بزید بن ابی بزید رادی منظم فیہ ہے (تنقیع الرواة جلد م صفحال

#### ردر و سَ مِ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٨٥٩ - (٢٣) وَمَنْ ثَوْبَانَ بَنِ يَزِيْدَ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى آهْلِ الطَّائِفِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.

تیسری فصل: ۳۹۵۹: ثوبان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف منجنق نصب کی۔ ترزی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔

وضاحت : ثوبان بن بزید کا ذکر محابہ اور تابعین میں نہیں ما۔ میح ثور بن بزید ہے جیسا کہ جامع ترذی وغیرہ میں ہوں ایک مادی مجول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۳۵۵) مند میں ایک رادی مجول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۳۵۵)

# بَابُ حُكِم الأُسَرَآءِ (قيديوں كے احكام كابيان)

#### ردر و در سر الفصل الاول

٣٩٦٠ - (١) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يُذْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى الشَّلَاسِلِ » ـ وَفِى رِوَايَةٍ: «يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اللہ ان لوگوں پر تعب کرتا ہے جو بیڑیوں میں جنت میں وافل کئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جنسیں بیڑیاں (وال کر) جنت کی طرف چلایا جاتا ہے (بخاری)

وضاحت : ان سے مراد وہ کفار ہیں جو مسلمانون کی قید میں آ جاتے ہیں ویدی ہونے کے بعد وہ بخوشی اسلام لاتے ہیں اور اسلام پر بی فوت ہوتے ہیں (واللہ اعلم)

٣٩٦١ – (٢) **وَمَنُ** سَلَمَةَ بْنِ ٱلاَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِى سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ ..، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلَةِ: «اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ» فَقَتَلْتُهُ فَنَقَّلِنِیْ ۔ سَلَبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ.

٣٩١١: سلم بن اكوع رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس مشركوں كا جاسوس آيا "آپ سلم سنر بيں شخص وہ آپ كے محابہ كرام كے پاس بيشا باتيں كرا رہا بعد ازاں چلاكيا تو نبى صلى الله عليه وسلم نے (اس كے بارے بيں) عكم ديا كه اس كا دو چنانچه بيں نے اسے قل كيا "آپ" نے جھے اس كا دسلب" ديا (بخارى مسلم)

وضاحت : معلوم ہوا کہ مقول کے ہوار کرے دغیرہ قاتل کو ملیں سے اور اس سے خمس نہیں تکالا جائے گا اس باب کو «سلب» کما جاتا ہے (ذاوالمعاد صغیہ ۱۹۳ المنجد صغیہ ۸۳۸)

٣٩٦٢ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَـوَاذِنَ ــ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَخَنُ نَخَنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَعَلَ يَنْظُرُ، نَتَضَحَّى ــ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ ٱحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ،

وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ مِّنَ الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَاتْنِ جَمَلَهُ، فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلِ، فَأَنْخَتُهُ ثُمَّ الْحَترطَتُ سَيْفِي، الْجَمَلِ، فَأَنْخَتُهُ ثُمَّ الْحَترطَتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَاسَ الرَّجُلِ، فَأَسْتَقْبَلَنِي فَضَرَبْتُ رَاسَ الرَّجُلِ، فَأَسْتَقْبَلَنِي وَخُلُهُ وَسِلاَحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَضُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَالنَّاسُ. فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: إِبْنُ الْآكُوعِ فَقَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ. فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: إِبْنُ الْآكُوعِ فَقَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

۱۳۹۱: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنگ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہے اچانک ایک فخص سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس نے (خور سے) دیکینا شروع کر دیا جبکہ ہم میں کروری تھی اور سواریاں بھی کم جیس اور ہم میں کچھ لوگ پیدل چلے والے سے اچانک وہ فخص بھاگئے لگا اور اپنے اونٹ کے پاس پنیا اس اور ہم میں کچھ لوگ پیدل چلے والے سے اچانک وہ فخص بھاگئے لگا اور اپنے اونٹ کی لگام کو کہنے اس کو لے کر جیز جیز چل پرا میں بھی جیز بھاگا بہاں تک کہ میں نے (اس کے) اونٹ کی لگام کو کہر لیا اور اسے بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی توار (میان سے) نکالی اور اس فخص کے مرکو تھم کر دیا اس کے بعد میں اونٹ کو ہائٹ ہوا لایا۔ اس پر اس کا اسباب اور اس کافر کے ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں سے میرا سامنا ہوا تو آپ نے دریافت کیا' اس محض کو کس نے قل کیا؟ صحابہ کرام نے بتایا ابن الاکوم نے۔ آپ نے ذبایا' اس کا تمام «سلب» (ہال و اسباب) اس کے لئے ہے (بخاری' مسلم)

٣٩٦٣ – (٤) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَا نَزَلَتُ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكِم سَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ۔ فَجَاءَ عَلَى حِمَسادٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ عَلَىٰ حُكْمِكَ». قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فَيْهُمْ بِحُكْمِ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۹۹۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریند نے سعد بن معاذ کے فیملہ پر بات چھوڑ دی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سعد کی طرف پیغام بمیما وہ کدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ قریب پہنچ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الیخ سردار کو گدھے سے آثار نے کے لئے کمڑے ہو جاؤ۔ وہ تشریف لائے اور بیٹھ کے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ہے لوگ تہمارا فیملہ تسلیم کرتے ہیں۔ سعد نے کما میرا فیملہ سے کہ لوائی کی المیت رکھنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور بچی کو قیدی بنا لیا جائے۔ آپ نے فرایا بلاشہ ان کے بارے میں تہمارا فیملہ سے (بخاری مسلم)

وضافت : اس مدیث سے یہ استدال کرنا ہرگز درست نہیں کہ کی فض کے آنے پر قیام تعظیمی جائز ہے قاضی عیاض کا کہنا ہے کہ "یہ حدیث اس صورت سے متعلق ہے کہ کوئی فخض خود بیٹا رہے اور لوگ اس کے پاس کھڑے رہیں "آپ نے ان لوگوں سے کما کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اس فخص کو گدھے سے آثارہ اس لئے کہ یہ فخص ذفی ہے اگر احزاما "کھڑے ہونے کا ذکر ہو آتو "الی سید کم" کی بجائے "لیسد کم" کے الفاظ ہوتے۔ اس فرق کو اچمی طرح سجھ لینا چاہیے (واللہ اعلم)

٣٩٦٤ - (٥) وَعَنْ أَبِي هُرْيَرُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجَدٍ، فَجَآءَتَ بِرَجُل مِنْ بَنِي حُنِيْفَةَ، يُقَالَ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ ٱهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، فَخُرَجَ الِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذًا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟، فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ؛ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ ... ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر ، وَإِنْ كُنْتَ يُرِيدُ الْمَالَ فَسَلَ تُعَطِّمِنْهُ مَا شِنْتَ. فَتَرَكَه رَسُولُ اللهِ وَلِينَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، فقال لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟ ﴿ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقَتُلُ تَقَتُلُ ذَا دَمِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلَّ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: «مَاْ عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دُم ، وَإِنَّ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلَّ تُعَطِّ مِنْهُ مَا شِنْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱطْلِقُوا تُمَامَةً» فَأَنْظُلُقَ اللَّي نَخْلِ قَرِيْبِ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهُ ٱبْغَضُ اِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الوُّجُوهِ - كُلُّهَا اِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْن ابغَضَ الَّيُّ مِن دِينِك، فاصبحَ دِينكَ احبُّ الدين كله اليَّ. ووالله ما كانَ من بَلَدٍ ابغَضُ إِلَيُّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ آحبُّ الْبِلاَدِ كُلُّهَا إِلَىَّ. وَإِنَّ خَيْلُكَ حَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْغُمْرَةَ، فَمَأْذَا تَرٰى؟ فَبَشِّرَهْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَآمَرَهُ آنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِم مَكَّةَ، قَالَ لَهْ قَائِلٌ، أَصَبَوْتَ؟ \_\_ فَقَالَ: لاَ، وَلٰكِنِّيٰ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيَكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَـٰاذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَالْحَتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۹۷۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر نجد کی جانب بھیجا وہ نظر بنو منی اللہ عنہ آدی کو گرفتار کر کے لایا جس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا وہ بمامہ (کے علاقے) کا رکیس تھا۔ انہوں نے اسے مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مجے اور اس سے دریافت کیا' اے ثمامہ! تیراکیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا اے محراً میرا خیال اچھا ہے (اس لئے کہ آپ

ظالم نمیں ہیں) اگر آپ (جھے) قل کر دیں کے تو آپ ایے مخص کو قل کریں کے جس کے خون کا (بدلہ لیا جائے گا) اور اگر آپ احسان کریں کے تو آپ کے احسان کا شکریہ اوا کیا جائے گا اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو طلب کریں ، جتنا چاہتے ہیں وا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر ( علے محے) جب ووسرا دن موا تو آپ نے اس سے دریافت کیا عمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب روا میں نے اپنا خیال آپ کو بتا روا تھا اگر آپ احمان کریں گے تو آپ کے احمان کا شکریہ اوا کیا جائے گا اور اگر آپ قل کریں مے تو ایے مخص کو قل کریں مے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور آگر آپ مال (لیما) چاہتے ہیں تو جس قدر آپ چاہتے ہیں آپ کو مال دیا جائے گا (یہ جواب من کر) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' ثمامہ کو کھول دو ' چنانچہ وہ مجد کے قریب مجوروں کے (باغ میں) کیا اس نے حسل کیا محروہ مجد میں وافل ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے محمر ! اللہ کی قتم ! روئے زمین پر کوئی چرو ایبا نہ تھا جو آپ ك چرے سے زيادہ برا لكتا مو (ليكن) اب آب كا چرو تمام چرون سے اچھا لكتا ہے۔ الله كى تنم! آپ كے دين سے زيادہ كوئى دين برا نميس لك تفاد اب آپ كا دين مجھے تمام اويان سے زيادہ بيارا لك بدر الله كى فتم! آپ كے شرسے زيادہ مجھے کوئی شربرا نہیں گا تھا۔ اب آپ کا شرمجھے تمام شرول سے بھر لگا ہے اور آپ کے افکر نے مجھے اس وقت مرفاركيا ،جب مي عمو اداكرن كا اراده ركمنا تعا-آب كي كيا رائ عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني است خوشخری دی اور عمرہ ادا کرنے کا تھم دیا جب وہ مکہ میں آیا تو کسی کنے والے نے اس سے کما کیا تو صالی ہو گیا ہے؟ اس نے کما نہیں! البت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اللہ کی تم! تممارے پاس مماسہ کی محدم کا ایک وانہ مجی نہیں آئے گا جب تک اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ ویں مے (ملم) نیز بخاری نے اس مدیث کو مختربیان کیا ہے۔

٣٩٦٥ – (٦) **وَعَنُ** جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ فِي اُسَارٰى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بَنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِى فِي هُؤُلاَءِ النَّتَنَى لِـ لَتَرَكَّتُهُمْ لَهُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۱۵: جبید بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قدیوں کے بارے میں (اس رائے کا) اظمار کیا کہ آگرمطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان گندے لوگوں کے بارے میں گفتگو یعنی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے پر (بلا فدیہ) ان کو رہا کر دیتا (بخاری)

وضاحت : مطعم بن عدى جنگ بدر سے پہلے فوت ہو گیا تھا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا کہ جب آپ طاکف سے غم زدہ اور زخی ہو کر واپس لوٹے سے تو اس مخص نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ بنوہاشم کے خلاف مقاطع کی تحریر کو ختم کرانے کے سلسلہ میں اس مخص نے مرکزی کروار اوا کیا تھا (مشکلوۃ سعید اللم جلد۲ منجہ)

٣٩٦٦ - (٧) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ مُتَسَلِّحِيْنَ، يُرِيَدُوْنَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَضْحَابَهُ، فَاخَذَهُمْ سِلْما، فَاسْتَحْيَاهُمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَاعْتَقَهُمْ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي مَكُفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۱۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کمہ کرمہ کے باشندوں میں سے ای (۸۰) افراد تنعیم پراڑی جانب سے مسلح ہو کر آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو بے خبری کی حالت میں نقصان پنچانا چاہج سے مسلح ہو کر آئے وہ نبی قیدی بنایا لیکن انہیں قتل نہ کیا اور ایک روایت میں ہے آپ نے انہیں آزاد کر دیا اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور وہی تو ہے جس نے کمہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم یا در تہمارے ہاتھ ان سے روک دیے" (مسلم)

٣٩٦٧ (٨) وَهُنْ قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: ذَكُرَ لَنَا آنَسُ بَنُ مَالِكٍ، عَن آبِى طَلَحَةً، أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْ آمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِآرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنادِيْدِ قُرِيْشٍ ... ، فَقُذِفُوا فِي طَوِي ... مِنْ أَطُواءِ بَدْرِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَي قَوْمٍ آقَامَ بِالْعَرْصَةِ ... ثَلَاثَ لَيَالٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمُ الثَّالِثُ آمْرَ بِرَاحِلَتِهِ ، فَشَدَّ عَلَيْهَا رَّحَلَهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ السَّحَابُهُ ، حَتَى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيّ ... ، فَجَعَل يُنَادِيْهِمْ بِاسَمَآئِهِمْ وَاسَمَاءِ آبَائِهِمْ : «يَا أَصْحَابُهُ ، حَتَى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيّ ... ، فَجَعَل يُنَادِيْهِمْ بِاسَمَائِهِمْ وَاسَمَاءِ آبَائِهِمْ : «يَا فَلاَنُ بَنَ فُلاَنٍ ! وَيَا فُلاَنُ بَنَ فُلانٍ ! أَيَسُرُكُمْ آنَكُمْ اَطَعْتُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقًا؟ » فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنَ آجَسَادٍ رَبُّنَا حَقًا ؟ فَقَلَ وَحَدْنَا مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقًا؟ » فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنَ آجَسَادٍ لَلهَ اللهُ عَلَى اللهِ إِنَّا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الله

۱۳۹۷: آدہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'انس بن مالک نے ہمیں ابو طور سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقعہ پر قریش کے چوہیں سرداروں کے بارے ہیں تھم ویا چنانچہ انہیں بدر کے خبات والے پختہ کووں میں سے ایک بربودار کو کیں ہیں چینک ویا گیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کمی قوم پر غالب آتے تو ان کے علاقہ میں تین رات قیام فرماتے ' جب بدر ہیں رہتے ہوئے تیرا دن ہوا' تو آپ نے تھم ویا چنانچہ آپ کی سواری پر پالان میں رات قیام فرماتے ' جب بدر ہیں رہتے ہوئے تیرا دن ہوا' تو آپ کے صحابہ کرام ' بھی تھے۔ آپ کو کی کنارے میک کر کے باندھا گیا پھر آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام ' بھی تھے۔ آپ کو کی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے 'ان کا اور ان کے باپ دادوں کا نام لے کر انہیں پار رہے ' اے فلال کے بیٹے فلال! اے فلال کے بیٹے فلال! اے فلال کے بیٹے فلال! اب تو تم چاہے ہو گے کہ کاش! تم اللہ ادر اس کے رسول میلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے؟ بلاثیہ ہم سے بیٹے فلال! اب تو تم چاہے ہو گے کہ کاش! تم اللہ ادر اس کے رسول میلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے؟ بلاثیہ ہم سے

ہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا' ہم نے اس کو درست پایا ہے۔ کیا تم سے تہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا' تم نے اس کو سپا پایا ہے؟ عمر نے (یہ کلمات س ک) کما' اے اللہ کے رسول! آپ ایک لاشوں سے کاطب ہوتے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جو بات میں کمہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو اور ایک روایت میں ہے کہ "تم ان سے زیادہ نہیں من رہے ہو لیکن وہ میری بات کا جواب نہیں وے سے "(بخاری مسلم) اور بخاری میں اضافہ ہے کہ قادہ نے بیان کیا' اللہ نے ان کو زندہ کیا اور ان کو آلٹنا' ذیل کرنا اور ناراضکی کا اظمار کرنا تھا آکہ وہ حسرت کریں اور بچھتا کیں۔

حِيْنَ جَآءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَالُوهُ آنَ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ آمُوالَهُمْ، وَسَبَيهُمْ. فَقَالَ: «فَالْحَتَارُوّا حِيْنَ جَآءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَالُوهُ آنَ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ آمُوالَهُمْ، وَسَبَيهُمْ. فَقَالَ: «فَالْحَتَارُوّا إِلَيْهِمْ آمُوالَهُمْ، وَسَبَيهُمْ. فَقَالَ: «فَالْحَتَارُوّا اللهِ عَيْمُ فَا السَّبْى، وَإِمَّا الْمَالَ». قَالُوًا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْينَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَتَعَرَّ فَا أَنْ يُطَيِّبُ وَإِلَى اللهِ بِمَا هُو آهُلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أمّا بَعَدُ؛ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَآؤُوْا تَابِينِنَ، وَإِنِّى قَدْ رَايْتُ آنَ اللهِ بِمَا هُو آهُلَهُ، فَمَن اَحَبَّ مِنْكُمْ آنَ يُطَيِّبُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ آحَبُ مِنْكُمْ آنَ يُطَيِّبُ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ آحَبُ مِنْكُمْ آنَ يُكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ اَوَلِ مَا يُفِيْءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيْبَنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيْبَنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيْبَنَا عُرَفَا وَاللهُ وَمَنْ آمِرُكُمْ آمَرُكُمْ آلَ لَهُ وَالْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، عُرَفَا وُلُولُ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ مُ مُرَدًّ أَوْلُهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ وَمُنْ آمَرُكُمْ آمَرُكُمْ آلَاللهُ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ وَلَكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

۳۹۹۸: مروان اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں "ہوازن" قبلے کا وفد اسلام لانے کے بعد آیا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ انہیں ان کا مال اور قیدی واپس کر دیں (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا و چیزوں میں سے ایک چیز چن لو قیدی یا مال۔ انہوں نے عرض کیا ہم قیدی (واپس لین) چاہے ہیں (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شایان شان می محرح فرمائی بعد ازاں آپ نے فرمایا تمہارے بھائی توبہ کر کے تمہارے پاس آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دول۔ تم میں سے جو محض سے چاہتا ہوں کہ اس کے قیدی انہیں واپس کر دول۔ تم میں سے جو محض سے چاہتا ہوں کہ اس کے قوش سے چاہتا ہوں کہ اس کے عوض ہم اسے سب سے پہلے ملے والے مال 'فی سے دیں تو وہ اس شرط پر قیدی واپس کر دے۔ لوگوں نے (برط) اعلان کیا 'اے اللہ کے رسول! ہم نے توثی اس کی اجازت دی سے من گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہمیں معلوم نہیں 'تم میں سے می محض نے اس کو قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا؟ تم واپس جاؤ 'تمہارے نمائدے مائندے تم سے می محض نے اس کو قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا؟ تم واپس جاؤ 'تمہارے نمائدے تم سے محقول کی بعد ازاں (ان تم سے محقول کی بعد ازاں (ان کے نمائندوں نے ان سے محقول کی بعد ازاں (ان

ے) نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انبوں نے آپ کو اطلاع دی کہ انبوں نے بخوشی آپ کا فیصلہ قبول کر لیا ہے (چنانچہ قیدی واپس کر دیئے گئے) (بخاری)

٣٩٦٩ - (١٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ ثَقِيْفٌ حَلِيْفًا لِبَنِي عُقَيْلِ فَأَسِرت ثَقِيْفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَاسْرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا رُجُلًا مِّنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَإَوْنَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فِيهَمَ اَخَذَتُ ؟ قَالَ: «بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكُم ثَقِيْفٍ » فَتَرَكَه وَمَضَى ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «لَوْ مُمَا شَانُكَ؟ » قَالَ: إِنِّى مُسْلِمٌ . فَقَالَ: «لَوْ مُنْدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذِينِ اللَّذَيْنِ اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

۱۳۹۹: عمران بن حمین رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں تعیف قبیلہ بنو عقیل قبیلے کا علیف تھا تعیف قبیلے نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محابہ کرام میں سے دو آدمیوں کو قید کر لیا اور صحابہ کرام نے بنو عقیل قبیلہ کے ایک عنص کو قید کر لیا اس کو جکڑ کر پھر پلی زمین میں پھینک دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کو آواز دی اے جمی اب جمی ابی میں جرم میں گرفتار کیا ہے؟ آپ سے جواب دیا تیرے علیف بنو تقیف کے جرم میں گرفتار کیا ہے؟ آپ سے جواب دیا تیرے علیف بنو تقیف کے جرم میں سے بواب دے کر آپ اس کو چھوڑ کر چل دیئے اس نے پھر آپ کو آواز دی اے جمی اب سے کہ اس میل الله صلی الله علیہ وسلم کو اس پر رحم آگیا۔ آپ واپس کے اور اس سے بوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کما میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فربایا اگر تو اس وقت یہ بات کمہ دیتا جب تو آواز دے رہا تھا تو ہر طرح سے کامیاب تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے عوض ان دو آدمیوں کو آزاد کرایا جن کو بنو تقیف نے قید کر لیا تھا (مسلم)

## رِّ مِنْ الْفُصِّلُ الثَّلِنِيِّ الْفُصِّلُ الثَّلِنِيِّ

بَعَثَتُ زَيْنَبُ - فِي فِذَاءِ آبِي الْعَاصِ - بِمَالٍ ، وَبَعَثَتَ فِيْهِ بِقَلاَدَةٍ لَهَا كَانَتَ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتَهَا بِهَا عَلَى آبِي الْعَاصِ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقَّ لَهَا! رِقَّةً شَدِيْدَةً ، وَقَالَ: وَإِنَّ اَنْتُمَ أَنَ تُطْلِقُوْا لَهَا آسِيرَهَا ، وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا! ، فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ آخَذَ رَايَتُمْ أَنَ تُطْلِقُوْا لَهَا آسِيرَهَا ، وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا! » فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي ﷺ آخَذَ وَايُتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيرَهَا ، وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا! » فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ آخَذَ وَاعْلَيْهَا الَّذِي لَهَا! » فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ آخَذَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آنَ يُعْرَدُ أَنْ تَطُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّى سَبِيْلَ زَيْنَبُ إِلَيْهِ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الْآنَصَارِ ، عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّى سَبِيْلَ زَيْنَبُ إِلَيْهِ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةً وَرَجُلاً مِنَ الْآنَصَارِ ، فَقَالُوا: «كَوْنَا بِبَطُنِ يَاحِجٍ لَا حَتَّى تَمُر بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَى تَأْتِيَا بِهَا» . رَوَاهُ آخَمَدُ ، وَابُوْدَاوُدَ .

دوسری فصل : ۳۹۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں جب کمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدید بھیجا تو زینب نے ابوالعاص کے فدید ہیں کچھ مال اور وہ ہار بھیجا جو اسے فدیج نے ابوالعاص کے ساتھ رفصت کرتے ہوئے دیا تھا بب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا' تو آپ پر شدید رفت طاری ہو گئی اور آپ نے فرایا' اگر تم زینب کے قدی کو رہا کر دو اور اس کے ہار کو بھی واپس کر دو؟ صحابہ کرام نے اس بات کو منظور کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے عمد لیا کہ وہ زینب کو آپ کی جانب بجوا دے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بن حارث اور ایک افساری کو روانہ کیا (ان سے) کما کہ تم "بطن یاجج" (مقام) ہیں جاؤ تممارے پاس زینب آ جائے گی تم اس کو ایٹ ساتھ لے آنا (احم 'ابوداؤد)

وضاحت: معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے امام کیلئے جائز ہے کہ وہ کی اجنی عورت کو ضرورت کے پیش نظرلانے کیلئے ایسے دویا تین افراد کو بھیج جو اس کے محرم نہیں ہیں جب کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو (واللہ اعلم)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق راوی مدلس ہے اور عن کے لفظ کے ساتھ روایت کر رہا ہے (الجرح والتحدیل جلدے صفحہ ۱۳۲۵ میزان الاعتدال جلد المجرح والتحدیل جلدے صفحہ ۱۳۵۵ مینان الاعتدال جلد مفرس مناب مناب المدین مناب مناب المدین من

٣٩٧١ ـ (١٢) وَمَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظَمُ لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُفْبَةَ بَنِ آبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّسَافِعِيُّ وَالنَّسَافِعِيُّ وَابْنُ الْحَارِثِ، وَمَنَّ عَلَى آبِنِي عَزَّةَ الْجُمْحِيِّ. رَوَاهُ فِي «شَرْجِ السَّنَّةِ» [وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ السَّخَاقَ فِي «السِّيْرَةِ»] • السَّخَاقَ فِي «السِّيْرَةِ»]

1941: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں (کفار کو) قید کیا تو عقب بن ابی معیط اور نفر بن حارث کو قل کر دیا اور ابوعزہ جمعی پر احسان کرتے ہوئے بلاعوض رہا کر دیا (شرح السنہ ' شافعی ) نیز ابن اسحق نے "السیدہ" میں بیان کیا ہے۔

٣٩٧٢ ـ (١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةً بِن أَبِي مُعَيْطٍ، قَالَ: مَنْ لِلصِّنْبِيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

۳۹۷۲: ابن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قل کا ارادہ کیا تو اس نے سوال کیا کہ میرے بچوں کا کون (کفیل) ہو گا؟ آپ نے فرمایا ' آگ (ابوداؤد)

٣٩٧٣ - (١٤) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «أَنَّ جِبْرَئِيْلَ - هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: خَيِرْهُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَكَ - فِي أُسَارِي بَدْرٍ: ٱلْقَتْلُ وِالْفِدَآءَ عَلَى أَنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ

قَابِلًا مِثْلَهُمْ ﴾ قَالُوا ٱلْفِدَاءْ وَيُقْتَلُ مِنًا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

الله علی رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه و ملم سے بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور آپ سے کما برر کے قیدیوں کے بارے ہیں آپ اپ صحابہ کرام کو افتیار دیں کہ وہ انہیں قتل کریں یا فدیہ لیں مگر اس صورت ہیں یہ شرط ہے کہ آئدہ سال ان ہیں سے استے ہی شمید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کما ہم فدیہ لیتے ہیں اور ہمیں منظور ہے کہ ہم ہیں سے شمید ہوں (ترفری) اہم ترفری نے کما ہے کہ یہ صدیث غریب ہے۔ وضاحت : مطوم ہوا کہ صحابہ کرام شمادت کے بہت زیادہ ولدادہ تنے چنانچہ جنگ احد ہیں سر صحابہ کرام جام شمادت نوش فرما کے آگرچہ فدیہ لیتا اللہ کو پند نہ تھا اللہ کو صرف یہ بات پند تھی کہ قیدیوں کو تهہ تنے کیا جائے جیما کہ سورت الانفال کی اس آیت کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے (جس کا ترجہ ہے) "کی پیفیر کے لئے یہ لائی نہیں کہ اس صورت الانفال کی اس آیت کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے (جس کا ترجہ ہے) "کی پیفیر کے لئے یہ لائی نہیں کہ اس کے ہاں (کفار) قیدی ہوں جب تک کہ وہ ان کا خون نہ بمائے" (واللہ اعلم)

٣٩٧٤ - (١٥) وَمَنْ عَطِيةَ الْقَرْظِيّ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبِّي قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يُقْتَلْ -، فَكَشَفُوْا عَانَبِي فَوَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتْ، فَجَعَلُوْنِي فِي السَّبِي. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

سا الله عليه قرقى رضى الله عنه بيان كرتے بين من "بنو قوبطه" كے قديوں من سے تھا بميں في صلى الله عليه وسلم بر بيش كيا كيا أمين ميك الله عليه وسلم بر بيش كيا كيا أمين ديكھا جا رہا تھا جس مخص كے (زير ناف) بال اگر ہوئے تھے 'اسے قل كر ديا كيا اور جس كے بال اگر ہوئے نہ تھے بال اگر ہوئے نہ تھے بال اگر ہوئے نہ تھے تديوں من داخل كر ديا (ابوداؤد' ابن ماجہ' دارى)

٣٩٧٥ – (١٦) **وَعَنْ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدَانَّ إِلَى رَسُوْلَ اللهِ ـ يَغْنِى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصَّلْحِ ـ فَكَتَبَ الَيْهِ مَوَالِيْهِمْ. قَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِى دَيْنِكَ، وَانَّهُ اللهِ! رُدَّهُمْ النَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ يَشِحَّ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هٰذَا» وَابَى اَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءً اللهِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

۳۹۷۵: علی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ "حدیبی" کے دن صلح سے پہلے چند غلام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جانب تحریر بھیجی (جس میں) انہوں نے کما اے محرا الله کی جانب تحریر بھیجی (جس میں) انہوں نے کما اے محرا الله کی حتم الله علیہ وسلم کی جانب رغبت کرتے ہوئے تیرے پاس نہیں آئے ہیں یہ تو غلای سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پچھ

لوگوں نے کما' اے اللہ کے رسول! یہ کچ کتے ہیں آپ انہیں دائی کر دیں (اس پر) رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرایا' اے قرایش! میرا خیال ہے کہ تم باز نہیں آؤ کے جب تک اللہ تم پر ان لوگوں کو مسلط نہ کرے جو اس غرور پر تمماری گرونیں تلم کریں چنانچہ آپ نے انہیں دائیں کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان فرایا' یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں (ابوداؤد)

#### رور و شرم الفصل الث**الث**

٣٩٧٦ ـ (١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللهِ بَنِى جَذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا: اَسْلَمْنَا، فَجَعْلُوْا يَقُولُوْنَ: صَبَانَا صَبَانَا. فَجَعَلُ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ اللّى كُلِّ رَجُل مِّنَا اَسِيْرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَقْتُل كُلُ رَجُل مِنَا اَسِيْرَهُ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا آقَتُل اَسِيْرِى، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُل مِنْ اللهُمْ اِنِي مَّنَ مِنْ اللهُمْ اللهُمْ الْمُعَلِي اللهُمْ الْمِيْرَةُ، فَرَفَع يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللّهُمْ الْمِيْ آبُولُ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ وَلَا يَقَالَ: «اللّهُمْ الْمِيْرَةُ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ مَوْاللّهُمْ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ وَلَوْلَ اللّهُمْ الْمِيْرَةُ وَلَا مَعْلَى النّبِي يَتَيْعُ فَذَكَرُنَاهُ، فَرَفَع يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللّهُمْ الْمِيْ الْمُؤَارِيُّ وَاللّهُمْ الْمُؤْلِقُ مِمَّا صَنْعَ خَالِكُ مُ مَوْلَى اللّهُمْ الْمُؤَارِيُّ .

تیری فصل: ۱۳۹۲: این عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے خالہ بن ولید کو "بنو جذید" کی جانب بھیجا۔ خالہ بن ولید نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے ٹھیک طرح "اسلمنا" نہ کما بلکہ انہوں نے کما' ہم اپنے دین سے دو مرے دین ہیں داخل ہو گئے ہیں (ان کے یہ الفاظ من ہم) خالہ بن ولید نے انہیں قل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا اور ہم ہیں سے ہر فخص کو اس کا قیدی سونپ دیا۔ اس کے بعد ایک دن خالہ بن ولید نے تکم دیا کہ ہم ہیں سے ہر فخص اپنے قیدی کو قل کرے۔ ہیں نے کما' ہیں تو اپنے قیدی کو قل نہیں کروں گا اور (اس کے طرح) میرے رفقاء ہیں سے ہم کوئی فخص اپنے قیدی کو قل نہیں کرے گا یماں تک کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے اس کا تذکرہ آپ سے کیا' آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ددبار فرایا' اے اللہ! فدمت میں حاضر ہوئے ہم نے اس کا تذکرہ آپ سے کیا' آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ددبار فرایا' اے اللہ!

وضاحت : خالہ بن ولید نے ان کے الفاظ "صبافیا" سے یہ سمجا کہ وہ دین اسلام کو برا کتے ہیں اس لئے ان پر ناراض ہوئے اور انہیں قل کرنا شروع کر ویا جبکہ "صبافیا" کے الفاظ کنے سے ان کا مقصودیہ قاکہ ہم حقیقاً مسلمان ہوئے ہیں۔ قریش کمہ مسلمان ہونے والوں کو صابی کما کرتے سے اور یہ لفظ مشہور تھا ہی وجہ ہے کہ جب تمامہ بن اطال اسلام لانے کے بعد کمہ کرمہ عمرہ اوا کرنے کیلئے آئے تو قریش کمہ نے ان سے کما کہ تو صابی ہو گیا ہے تو انہوں نے جوابا "کما نہیں! میں تو مسلمان ہو گیا ہوں "صبافیا" کا اصلوبیتی ایک دین سے دو سرے دین میں واطل ہونا ہے۔ خالہ عوابا کما نہیں! میں تو مسلمان ہو گیا ہوں "صبافیا" کا اصلوبیتی ایک دین سے دو سرے دین میں واطل ہونا ہے۔ خالہ سے ان کے قول کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے انہیں قل کیا تھا۔ جب یہ خبر آپ کے پاس پنجی تو آپ نے خالہ سے ماراض ہوتے ہوئے برائت کا اظہار کیا۔ مقمود یہ ہے کہ علمت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے اور الفاظ کے صبح معانی معلوم کرنے کے لئے احتیاط کرنی چاہیے (تنفیح الرواۃ جلہ سے مقیار)

## بَابُ الْاَمَانِ (امان دینے کا بیان)

#### ردر و ورث و الفصل الاول

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَا أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ الْبَنّةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَا أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ الْبَنّةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: وَمَرْحَبًا بِأُمْ هَانِيءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ عَمْ لَمْ فَلْتُ: اَنَا أُمْ هَانِيءٍ بِنْتُ آبِى طَالِبٍ. فَقَالَ: وَمَرْحَبًا بِأُمْ هَانِيءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ غَمْ الْمُعْرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِى رَكْعَاتٍ – مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ، ثُمَّ الْنَصَرَف، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَيْهُ: وَعَمْ ابْنُ أُمِّى – عَلِيْ اللهِ عَلَيْ : وَعَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ: وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ: وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ: وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ: وَفَيْ رَوَايَةٍ لِلتِرْمِذِي ، مُنَ أَمِّنَ مَا مَنَ أُمِن اللهِ عَلَيْهِ: وَفِي رَوَايَةٍ لِلتِرْمِذِي ، مُنَا أَمْنَ أَمَنُ أَمْنَ أَمْ أَمْنَ أَمْ مَا أَمْنَ أَمِنْ أَمْنَ أَمْ أَمْنَ أَمْ

پہلی فصل: ۱۳۹۷: ام حان بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ میں فتح کم کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئی (جب) میں وہاں پنجی تو آپ حسل فرا رہے تھے اور آپ کی بئی فاطر نے ایک کرے کے ساتھ آپ کو پردے میں کیا ہوا تھا۔ میں نے سلام کما تو آپ نے دریافت کیا 'یہ کون ہے؟ میں نے جواب رہا' میں ام حان ابوطالب کی بئی ہوں۔ آپ نے فرایا' ام حان ابھی خوش آمرید کہتا ہوں جب آپ حسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک کرئے میں لیٹ کر آٹھ رکعت (نفل) اوا کے پھر آپ (میری جانب) متوجہ ہوئے میں نے مرض کے کھڑے ہو کر ایک کرئے میں لیٹ کر آٹھ رکعت (نفل) اوا کے پھر آپ (میری جانب) متوجہ ہوئے ہیں جس کو کیا' اے اللہ کے رسول! میرا بھائی علی کہتا ہے کہ وہ ایک فیص فلال بن جبورہ کو قل کرنے کا اراوہ رکھتے ہیں جس کو میں نے بناہ دے رکھی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اے ام حان اجم میں کو تو نے بناہ دی ہم بھی بناہ وسیتے ہیں۔ ام حان نے دیوروں میں سے دو کو بناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ مبلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جس کو تو نے امان دی ہم نے بھی اس کو امان دی۔

وضاحت : ام حان کا نام فاخت ہے فتح کمہ کے سال مسلمان ہوئی اور ھبیدہ ان کے خاوی کا نام ہے۔ حافظ ابن ججر بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں لفظ "عم" کرا ہوا ہے بینی جس فحض کو پناہ دی گئی وہ ھبیدہ کے چیا کا بیٹا تھا۔ گویا کہ وہ ام حان کے سرال کے رشتہ واروں میں سے تھا اور جن ود وبوروں کو ام حان نے پناہ دی ان سے مراد حارث بن مشام اور زهرین ابی المیہ ہیں۔ حدیث میں لفظ ابن ھبیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اس سے مقعود تو ام حان کا بیٹا ہے اور علی ام حان کے سیخ کو تل کرنے کا ارادہ نہیں کر کئے تھے کیونکہ ان کی بمن مسلمان ہو گئی تھی اس کا خاوی ہماک کیا

تھا اور بنچ ام حانی کے پاس سے۔ نیز اس مدیث سے بیہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ عورت کا امان دینا بھی سمج ہے (تنقیع الرواۃ جلد الم صفحہ ۱۲۱۱)

#### رِدِ رَوِ بِنَ الفَصَلُ الثَّانِي

٣٩٧٨ ـ (٢) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيُ بَلِيْ قَالَ: ﷺ النَّ الْمَرْآةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ » بَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

دو مری فصل: ۳۹۷۸: ابو حریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ عورت کفار کو مسلمانوں کی طرف سے بناہ دے سکت ہے (ترزی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں کی بن اکٹم اور کیر بن زید راوی منظم فیہ میں (تنفیح الرواة جلد الله مغیر)

٣٩٧٩ - (٣) وَعَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَمِقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ امْنَ وَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلهُ؛ أَعْطِى لِوَاءَ الْغَذَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَة».

1929: عمو بن حمق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' جو مخض کمی انسان کو اس کی جان کی امان دیتا ہے پھر اسے قتل کر دیتا ہے تو قیامت کے دن اسے غداری کا جمنڈا پکڑایا جائے گا (شرح السنہ)

٣٩٨٠ - (٤) وَعَنْ سَلِيْم بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسْيُرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ، اَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَجَآءَ رَجُلُّ عَلَى فَرَسِ اَوْ بِرْذَوْنِ، وَهُوَيَقُولُ: «اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، وَفَآءٌ لاَ غَدْرٌ. فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُو عَمْرُ و بْنُ عَبَسَةً، فَسَالَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلا يَحُلَّنُ عَهْدًا، وَلاَ يَشُدُّنُهُ، حَتَّى يَمْضِى اَمَدُهُ اَوْ يُنْبِذَ اللّهِمْ عَلَى سَوَآءٍ» ـ . قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةً بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤَد.

۳۹۸۰: سلیمان بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہرہ تھا اور معاویہ درمیوں کے درمیان معاہرہ تھا اور معاویہ رومیوں کے علاقے کی طرف جا رہے سے کہ جب معاہرے کی مدت ختم ہوگی تو وہ اچا تک ان (رومیوں) پر حملہ کر دیں گے۔ (اس دوران) ایک محض عام محو رہے یا ترکی محو رہے پر آیا۔ اس نے کما الله سب سے برا ہے۔ الله سب سے برا

ے۔ معاہدہ پوراکیا جائے فراری نہ کی جائے۔ لوگوں نے اس مخض کو خور سے دیکھا تو وہ عمرة بن عبسہ تھے۔ معاویہ ان سے ان کے بارے بی دریافت کیا؟ انہول نے بتایا کہ بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا "آپ" نے فرایا ، جس مخض کا کمی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو اس معاہدے کو نہ تو ژے اور نہ پختہ کرے اور آگر مناسب سمجھے تو دسمن کے ساتھ برابری کی سطح پر معاہدہ کو ختم کر دے۔ راوی نے کما سے بات س کر معاویہ لوگوں کو واپس لے آئے (ترندی ابوداؤد)

وضاحت: معلوم ہوا کہ صلح کی مت کے آخری ایام میں دعمن کی طرف اچانک فوج کو روانہ کرتا جائز نہیں بکہ انتظار ضروری ہے یماں تک کہ مت ختم ہو جائے یا برابری کی سطح پر معاہدہ ختم کر دیا جائے۔

٣٩٨١ (٥) وَعَنْ آبِي رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَشَنِي قُسرَيْسُ إِلَى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بَعَشَنِي قُسرَيْسُ إِلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

۱۳۹۸: ابورافع رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے ججے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جب میں نے رسول! میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کمر کر گیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں ان کی جانب ہرگز نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا میں عمد فحنی نہیں کرتا اور نہ میں قاصدوں کو روکتا ہوں تھے واپس میں ان کی جانب ہرگز نہیں وہی بات ہوئی جو اب تیرے دل میں ہے تب تو واپس آ جانا۔ اس نے بیان کیا کہ میں واپس جا اور مسلمان ہو گیا (ابوداؤد)

٣٩٨٢ ـ (٦) وَمَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَآءًا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةً ـ : «أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسَلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَآبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۹۸۲ کیم بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں سے کہا جو سیلم (کذاب) کے پاس سے آئے تھے۔ خروار اللہ کی هم! اگر بد بات نہ ہوتی کہ قامد قتل نہیں کے جاتے تو میں تم دونوں کی گروئیں اڑا ویتا (احمد الاواؤد)

٣٩٨٣ ـ (٧) **وَعَنْ** عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ﴿ أَوْفُوْ ا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ - يُغْنِى : الْإِسْلَامَ ـ اِلَّا شِذُةً ، وَلَا تُخْدِثُوا حِلْفًا فِى الْإِسْلَامِ ﴾ . رَوَاهُ [الِتِّرْمِذِي مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ : حَسَنٌ] . وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَلِيٍّ: ﴿ ٱلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ ۗ فِي ﴿ كِتَابِ ٱلْفِصَاصِ ﴾ .

۳۹۸۳: عمو بن شعب اپن والد سے وہ اپن دادا سے بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ (دیتے ہوئے) فرایا ، جالمیت کے طف کو مزید پختہ کرتا ہے (لیکن) اسلام میں کوئی نیا صف نہ کرد۔ تندی نے ابن ذکوان کے طریق سے عمو بن شعیب سے بیان کیا اور حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور علی سے موی حدیث مدیث مسلمانوں کے خون برابر ہیں "کو کتاب انتصاص میں ذکر کیا گیا ہے۔

### الفصل الثالث

٣٩٨٤ – (٨) عن ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ ابْنُ النُّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُوْلًا مُسَيْلَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «اَتَشْهَدَانِ آنِيْ رَسُوْلُ اللهِ؟» فَقَالَا: نَشْهَدُ اَنُ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللهِ؟» فَقَالَا: نَشْهَدُ اَنُ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلُ اللهِ. وَلَوْ كُنْتُ قَالِد اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تیسری فصل: ۳۹۸۳: ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں 'ابن النواحہ اور ابن اثال ' مسیلمہ کذاب کے دو قاصد نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہاں آئے آپ نے ان سے بوچھا 'کیا تم دونوں گوائی دیتے ہو کہ ہیں الله کا رسول ہون ان دونوں کو این دیتے ہو کہ ہیں الله کا رسول ہون ان دونوں نے جواب دیا 'ہم گوائی دیتے ہیں کہ مسیلمہ الله کا رسول ہے (ان کی بیہ بات س کر) آپ نے فرایا ' ہیں الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اگر ہیں کی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو ضرور قتل کرتا۔ عبدالله ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایلی کو قتل نہ کیا جائے (احمد)

## بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُولُ فِيْهَا (تقسيم غنائم أوراس مين غلط تُصرّف كرنا) الفُضُلُ الْأَوَّلُ

٣٩٨٥ ـ (١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَلَمْ تَحِلُّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدِمِنْ قَبْلِنَا، ذٰلِكَ بِاَنَّ اللهَ رَأَى ضُغْفَنَا وَعِجْزَنا فَطَيَّبَهَا – لَنَا» . . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

بہلی فصل: ۳۹۸۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، ہم سے پہلے کی (امت) کے لئے غنائم طال نہ تنے ہارے لئے اس دجہ سے طال ہوئے کہ اللہ نے ہاری کزوری اور عاجزی کا احساس کیا تو ان کو ہارے لئے طال کر دیا (بخاری مسلم)

٣٩٨٦ - (٢) وَعَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِي عَلَمْ عَالَمْ خَنَنْ -، فَلَمَّ الْمَشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ الْمَوْتِ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْعَ الْمَوْتِ، ثُمَّ اَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَارْسَلَيْنَ، فَلَحِثْتُ عُمَر بَنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّس ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ رَجُعُوْا وَجَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَةً إِنَى عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَةً إِنَّ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَةً إِنْ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمْ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَةً إِنْ مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمْ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَةً إِنْ مَنْ يَشْهَدُ لِي كُنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَقَالَ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَشْهُ مِثْلُهُ إِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ الْبَعْمِدُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْدِي فَالْوَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

۳۹۸۱: ابو قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین میں نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے جب لاائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کو معمولی ہی فلست کا سامنا کرتا ہوا چنانچہ میں نے ایک مشرک (انسان) کو دیکھا وہ ایک مسلمان (فض) پر غالب تھا میں نے بیچے سے اس کی گردن اور کندھے کے درمیانی پٹھے پر تکوار ماری میں نے اس کی در کاٹ دی وہ میری جانب لیکا اور اس نے مجھے اسے ذور کے ساتھ دبایا کہ میں نے اس سے موت کو محسوس کیا لیکن موت اس پر وارد ہو گئی اس نے جھے چھوڑ دیا پھر میں عرض بن خطاب سے ملائ میں نے ان سے بوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا

٣٩٨٧ - (٣) وَمَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِى الله عنهما: أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ آسَّهُمَ لِرَّجُـلِ وَلِفَرْسِهِ مَنْ فَكَنْ فَلَاثَةَ اَسْهُم : سَهُمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِقَرْسِهِ . . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

۳۹۸2: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجابد اور اس کے محو رہے کے لئے تین جصے معرر فرمائے ایک حصہ مجابد کا اور دو جصے محو رہے کے (بخاری، مسلم)

٣٩٨٨ - (٤) وَعَنْ يَزِيْدَ بَنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرَورِيُ - اِلَى اِبْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَخْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيْدَ أُكْتُبَ الِيْهِ اَنَّهُ لَيْسً لَهُمَا سَهُمُ اللَّهَ وَالْمَرْأَةِ يَخْذَيَا - . وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَنَّكَ كَتَبْتَ الِيَّ تَسَالُئِيْ: هَلْ لَهُمَا سَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُمٍ ؟ فَقَدْ كَانَ يَغُزُو بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَقِدُ كَانَ يَغُزُو بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَيُحَذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَامًا السَّهُمُ فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۳۹۸۸: یزید بن برمزرحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ' نجدہ حددی نے ابن عباس کی جانب ایک تحریر ارسال کی اس نے ان سے غلام اور عورت کے بارے بی استضار کیا تھا کہ (اگر) وہ دونوں غنیمت (تقییم کرنے) کے وقت موجود ہوں تو کیا ان کو حصہ دیا جائے انہوں نے یزید سے کما کہ اس کی طرف تحریر بھیجیں کہ ان دونوں کا پچھ حصہ نمیں البتہ انہیں (بطور عطیہ کے) تموڑا سا مال دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس نے اس کی جانب لکھا کہ تو نے میری جانب تحریر بھیجی اور جھے سے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماد کے لئے عورتوں کو لے جایا کرتے میں جانب تحریر بھیجی اور جھے سے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماد کے لئے عورتوں کو لے جایا کرتے ہوں اور انہیں فیا تھا کہ کرتیں اور انہیں فیا تھا (مسلم)

٣٩٨٩ ـ (٥) وَهَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ - مَعَ رِبَاحِ عُلاَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرِّحْمُنِ الْفَزَارِيُّ فَلَا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرِّحْمُنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ عَلَى اَكَمَةٍ، فَاسْتَفْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا: يَا صَبَاحَاهُ - ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ اَرْمِيْهِمْ بِالنَّبُلِ، وَارْتَجِزُ وَاقُولُ:

أَنَىا ابْسَنُ الْآكْسَوَعِ وَالْسَيَسُومُ يَسُومُ السَّرُضُسِعِ فَمَا زِلْتُ ٱرْمِيْهِمْ، وَاُعْقِرُ بِهِمْ حتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيْرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلاً

خَلْفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى - ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ اَرْمِيْهِمْ ، حَتَّى الْقُوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلَاثِيْنَ رُمْحاً ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاصْحَابُهُ - ، حَتَّى رَايْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ وَلَحِقَ اَبُوْ قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَحِقَ ابُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَمِقَ ابُو قَتَادَةً وَاللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضَبَاءُ رَاجِعَيْنِ وَسُهُمَ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضَبَاءُ رَاجِعَيْنِ إِلَى الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۹۸: سلمہ بن آکرع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ رہارہ کے ساتھ بھیج دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے اور ہیں اس کے ساتھ تھا۔ صبح کے وقت عبدالرحمان فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونوں پر حملہ کر دیا (اور انہیں لوث کر لے گیا) ہیں اوفی جگہ پر آن کھڑا ہوا' ہیں نے مینہ منورہ کی جانب منہ کیا اور ہیں نے تین بار آواز دی بائے او لوگو! صبح کے وقت ہم لوٹے گئے بعدازاں ہیں نے ان کم تعاقب کیا' میں اور کا بیٹا ہوں اور آن کا دن کینوں (کی کا تعاقب کیا' میں انہیں تیم مار رہا تھا اور ہیں ہے گئے۔ گا رہا تھا کہ "میں آکرع کا بیٹا ہوں اور آن کا کون کینوں (کی ہائے ت میں ان پر تیم کھینکا رہا اور انہیں زخمی کرتا رہا بمان تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اون نے جس نے ان کو (چھڑاک) اپنے بیچنے (محفوظ) کر لیا پھر میں ان کے بیچنے بیچنے تیم مارتا رہا بمان تک کہ انہوں نے میں چاوروں اور تمیں نیزوں سے زیادہ پھینک دیئے وہ خود کو بلکا کر رہے تیے' جس چیز کو وہ چینکتے تیے ہیں اس پر (بلور) علامت کے پھر رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شا سوار میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارتا رہا بہاں تک کہ دور اور انہاں نزاری کو جا ملا اور اسے قل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرایا' آن کے کون ہمارا برشن (بمارر) سوار قادۃ ہے اور ہمارا بھرین بماور بیادہ سلم اللہ علیہ وسلم کے فرایا' آن کے کیون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرایا' آن کے کھے اپی " عضباء" ذیجے سوار اور بیادہ ودوں صے آئیے عطا کے اور جب ہم مدینہ منورہ کو واپس لوٹے تو آپ سے جھے اپی " عضباء"

نامی او نثنی بر این پیچے سوار کر لیا اور ہم مدینہ منورہ واپس لوٹے (مسلم)

وضاحت : بال غنیمت میں سے سوار کے ود صے اور پیادہ کے لئے ایک حصد ہو تا ہے لیکن اس لڑائی کے مم جو کیو کہ خو کیو کہ سلم بن اکوع تنے اس لئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے انہیں سوار اور پیادہ کے ود صے وا - معلوم ہوا کہ حاکم وقت اپنی صوابدید کے مطابق جماد میں شریک لئکر کے کمی خاص بمادر مجاحد کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے عام مجاحدوں سے زیادہ مال دے سکتا ہے۔ تاکہ مجاہدین میں زیادہ بمادری سے لڑنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔

٣٩٩٠ ـ (٦) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعُثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً — سِوى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۹۹: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جن وستوں کو بیجیج ان میں سے بعض (مجابدین کو) خاص طور پر افکر کے عام فوجیوں کے جصے کے علاوہ مجی عطیات دیتے تھے (بخاری مسلم)

٣٩٩١ ـ (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوْى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَاصَابِنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: اَلْمُسِنُّ الْكَبْيَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۹: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ہمارے فمس میں سے حصه کے علاوہ زائد عطیه دیا چنانچہ مجھے زیادہ عمر کا ایک بوڑھا اونٹ ملا (بخاری مسلم)

٣٩٩٢ (٨) وَعَنْهُ، قال: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ - فَاخَذَهَا الْعَدُوَّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ - خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۹۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس کا گھوڑا غائب ہو گیا و مثن نے اسے پکڑ لیا۔ رسول الله صلی الله علی وسلم کے زمانہ میں جب مسلمان وشنوں پر غالب آئے تو گھوڑا ابن عراکو واپس مل گیا اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عراکا غلام بھاگ کر روم چلا گیا۔ جب (رومیوں پر) مسلمانوں کا تسلط ہوا تو خالہ بن ولید نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعد وہ گھوڑا ابن عراکو واپس کر دیا (بخاری)

٣٩٩٣ ـ (٩) **وَعَنْ** جُبَيْرِ بُن مُطْعِمٍ رَضَى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيّ وَقَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيّ وَقَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ

وَاحِدَةٍ مِّنْكَ؟! فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ ﴿ وَاحِدٌ ۗ ، قَالَ جُبَيْرُ: وَلَمْ يُقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِيْ نَوْفَلِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۹۳: جبید بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حال بن عفان نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا 'آپ نے خیبر کے فس سے بنومطلب کو عطا کیا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں دیا حالاتکہ ہمل حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا 'آپ نے آپ نے فرایا 'بنوها شم اور بنومطلب (دونوں) ایک ہیں۔ جبید نے بیان کیا ہمارا اور ان کا آپ سے ایک بی رشتہ ہے۔ آپ نے فرایا 'بنوها شم اور بنونول کو مال تعنیم کرتے وقت کچھ نہ دیا (بخاری)

وضاحت : قریش اور بنوکنانہ نے بنوحاشم اور بنومطلب کا بایکاٹ کر رکھاتھا کہ ان کے ساتھ رشتہ واری اور خرید و فروخت کا سلسلہ اس وقت تک منقطع رکھیں گے، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سرونہ کر دیں۔ چنانچہ بنوحاشم اور بنومطلب جالجیت اور اسلام دونوں میں اکٹھے رہے جبکہ بنو نوفل اور بنومبر مش ان کے خلاف رہے ہیں (ذاو المعاد صفحہ ۱۹۳)

٣٩٩٤ – (١٠) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَأَقَمْتُمْ فِيْهَا، فَسَهُمُكُمْ فِيْهَا. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ؛ فَإِنَّ خُمْسَهَا يلهِ وَلِرَسُوْلِه، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۹۳: ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جس بہتی میں تم آؤ اور اس می میں اقامت اختیار کرد تو اس میں تمهارا حصہ ہے اور جس بہتی والے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو اس کا «قس» اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور باتی تمهارے لئے ہے (مسلم)

وضاحت : جگ کے بغیر جو بہتی فتح ہو اور دہاں ہے جو مال حاصل ہو وہ مال نئی ہے اس سے "فس" نمیں نکالا جاتا اور نہ بی ہے مال غانمین اور مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا بلکہ یہ تمام کا تمام بیت المال کا حق ہے تفسیل کے لئے سورت الحشر کی آیت نمبرلا ملاحظہ فرہا کیں اور جو بہتی جنگ کے بعد فتح ہو تو دہاں سے حاصل ہونے والے مال کو مال نخیمت کما جاتا ہے اس میں سے "فمس" نکال کر باتی مال فوج میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور یہ "فمس" بیت المال کا حق ہے جیسا کہ سورت الانفال کی آیت نمبرہ سے واضح ہے۔

٣٩٩٥-(١١) **وَعَنْ** خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَتِّى فَلَهُمُ النَّارُيَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1940: خولہ انساریہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جو لوگ اللہ کے مال میں بلاجواز تصرف کرتے ہیں واست کے دن ان کے لئے دوزخ ہوگی (بخاری)

٣٩٩٦ – (١٢) وَعَنْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ امْرَةً، ثُمَّ قَالَ: «لَا الْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقْبَيْهِ، فَاقْوُلُ: لَا امْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدُ اَبْلَغْتُكَ. لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

P991: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمڑے ہو کر (خطبه ریا) آپ نے غنیمت کے مال میں خیانت کا ذکر کیا اوراسے عظیم (کناه) کردانا اور اس خیانت کو کبیره کناه قرار ریا۔ چر فرایا ' میں تم میں سے کی مخص کو اس حالت میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشر میں) آئے تو اس کی مردن پر ایا اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو۔ وہ مخص کے گا' اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیں؟ میں کموں گا' میں تیرے لئے کچھ نمیں کر سکتا میں نے تھھ تک بات پنچا دی تھی۔ پھر فرمایا ، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤل کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشریس) آئے اور اس کی گردن بر محورا بنہنا یا ہو۔ وہ مخص کے گا، اے اللہ کے رسول! میری مدد کریں؟ میں جواب دوں گا' میں تیرے لئے کھے نہیں کر سکتا میں نے تھے تک بات پنیا دی تھی۔ پھر فرایا' میں تم میں سے کی مخص کو اس حالت میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشر میں) آئے اور اس کی مردن پر چلائی موئی بری ہو۔ وہ کے گا، اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے؟ میں کوں گا، میں تیرے لئے کھے نہیں کر سکتا میں نے تھے تک بات پنجا دی تھی۔ پھر فرایا ' میں تم میں سے کسی مخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشر می) آئے کہ اس کی مردن پر مال غنیمت سے چرایا ہوا غلام چلا رہا ہو۔ وہ مخص کے گا، اے اللہ کے رسول! میری مد سيجي؟ من كول كا من تيرك لئے كچے نيس كر سكتا من نے تھے ك بات بنيا دى منى۔ پر فرايا من تم من سے كى مخص کو ایس حالت میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشر میں) آئے کہ اس کی مردن پر کیڑے حرکت کر رہے مول اور وہ التجاکر رہا ہو' اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے؟ میں جواب دوں گا' میں تیرے لئے کچے نہیں کر سکتا میں نے تھ تک بات پنچا دی متی۔ پر فرایا' میں تم میں سے کی مخص کو اس مالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن میدان حشریس آئے کہ اس کی کردن پر سونا چاندی وغیرہ لدا ہوا ہو وہ التجاکر رہا ہو اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجے؟ میں جواب دول گا، میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تھ تک بات پنجا دی متی (بخاری، مسلم) اور یہ الفاظ مسلم کے بیں اور اس کی روایت زیادہ کمل ہے۔

٣٩٩٧ - (١٣) وَعَنْهُ، قَالَ: أَهْدُى رَجُلُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ غُلَاماً يُقَالُ لَهُ: مِـدْعَمُّ فَبَيْنَمَا مِدْعَمُّ يَحُطُّ رَحُلاً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذَ أَصَابَهُ سَهُمْ عَآثِرُ فَقَتْلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيثاً لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَلاّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَمِنَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَلاّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَمِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَارًا». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَآءَ رَجُلٌ بِشِرَاكُ آوَ شَرَاكَيْنِ اللهِ النَّاسُ جَآءَ رَجُلُّ بِشِرَاكُ آلَ شَرَاكَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ اوْ شِراكَانَ مِنْ نَارٍ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

۱۳۹۷: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بطور ہدیہ دیا جس کا نام "مرعم" تعا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ "مرعم" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوہ اتار رہا تھا اچاک (اس کو نامعلوم جانب سے آنے والا) تیر لگا جس سے وہ بارا گیا۔ لوگوں نے کما مبارک ہویہ مخص جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہرگز نہیں! اس ذات کی تتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، ب فک وہ چاور جس کو اس نے جنگ فیم ایک فیمیت کی تقسیم سے پہلے اٹھایا تھا وہ اس پر اگ بن کر مختعل ہے جب لوگوں نے یہ بات سی تو ایک مخص ایک تمہ یا دو تھے آپ کے ہاں لایا۔ آپ نے فرمایا 'یہ ایک یا دو تھے 'اک کے ہیں۔ درخاری' مسلم)

٣٩٩٨ - (١٤) **وَعَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْرُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَـانَ عَلَى ثُقَلِ النّبِي ﷺ: «هُوَ فِى النّارِ» فَـذَهَبُوا النّبِي ﷺ: «هُوَ فِى النّارِ» فَـذَهُبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلّها. رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۹۸: حبرالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے سابان (اٹھانے) پر ایک آدی مقرر تھا جس کا نام «کرکره" تھا وہ فوت ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " یہ مخص ووزخی ہے لوگ (اس کا سابان) دیکھنے کے تو انہیں بتا چلا کہ اس نے ایک جادر کی خیانت کی تھی (بخاری)

٣٩٩٩ - (١٥) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسْلَ وَالْعِنْبَ فَنَاكُله وَلاَ نَرْفَعُه . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٩٩٩: مبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم لڑا نیوں میں اگر شد اور انگور پاتے تو انہیں کھا لیتے تھے بیت المال میں جمع نہیں کراتے تھے (بخاری)

مُنَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصَبَتُ جِزَابِاً مِنْ شَغَفَّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصَبَتُ جِزَابِاً مِنْ شَحَم يَوْمَ خَيْبَر، فَالْتَوْمَتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُغْطِى الْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً، فَالْتَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ يَتَبَسَّمُ إِلَى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةَ «مَا أُعْطِيْكُمْ» فِي بِالِ «رِزْقِ الْوُلَاة».

۳۰۰۰: عبدالله بن مغفل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که خیبر کی جنگ میں چہلی کا ایک تھیلا مجھے ملا میں اس سے چٹ کیا اور میں نے کہا کہ آج اس چہلی سے کسی کو پچھ نہیں دوں گا میں نے محوم کر دیکھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری جانب (دیکھتے ہوئے) مسکرا رہے تنے (بخاری مسلم)
ابو ہررہ اسے مردی حدیث کہ «میں تہیں نہیں دیتا" (رزق الولاة) کے باب میں ذکر کی می ہے۔

#### ُ دُرِّ مِنَّ الْفُلِمُ الْثَاثِيُّ الْفُصِّلُ الْثَاثِيُ

١٠٠١ - ٤٠٠١) قَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَى الانْبِيَاءِ - اَوْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَى الانْبِيَاءِ - اَوْ قَالَ: وَقَالُ التَّزْمِذِيُ .

دو مری فصل: ۱۳۰۹: ابوالمه رمنی الله عنه نی ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں که آپ نے فرایا 'بلاشبہ الله تعالی نے بیان کرتے ہیں که آپ نے فرایا 'بلاشبہ الله تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ' میری امت کو تمام امتوں پر برتری دی گئ ہے اللہ تعالی جائز قرار دیے گئے ہیں (ترفدی)

٢٠٠٢ - (١٨) **وَعَنْ** أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِذٍ ـ يَعْنِى: يَوْمَ حُنَيْنِ ـ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَّبُهُ». فَقَتَلَ أَبُوَ طَلْحَةً يَوْمَثِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا، وَاَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۱۹۰۰ : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن فرایا ،جو فخص کی کافر کو قتل کر دے گا اس کا جنگی سامان اس کو طے گا۔ چنانچہ ابو طور نے ہیں (کافروں) کو قتل کیا اور ان کا سامان اس کے بیت بین (کافروں) کو قتل کیا اور ان کا سامان اسے قبنے میں لیا (داری)

٣٠٠٥ ـ (١٩) وَمَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، وُخَالِدِ بْنُ الْوَلِيَّدِ: أَنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُخَيِّسِ السَّلَبَ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

سودوس: عوف بن مالک ا جُی اور خالد بن ولید رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قانون مقرر کیا کہ مقول کا ساز و سامان قاتل کو ملے گا اور اس سے پانچواں حصہ وصول نہیں کیا (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند میں اسامیل بن میاش راوی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۲۳۰)

٤٠٠٤ ـ (٢٠) وَعَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَفُلَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرِ سَيْفَ أَبِى جَهْلِ، وَكَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۰۰۳: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجمع (جنگ) بدر کے دن ابوجل کی تقا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوعبیدہ نے عبداللہ بن مسود سے نہیں سنا اس لئے مدیث منقطع ہے (تنقیع الرواة جلد منوع الرواء منوع ابوداور منوع الرواء منوع ال

٥٠٠٥ - (٢١) وَمَنْ عُمَيْر مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى، فَكَلَّمُوا فِى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَلَّمُوهُ اَنِى مَمْلُوكٌ فَامَرَنِى فَقُلِدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا آنَا آجُرُهُ -، فَآمَرَ لِى بِشَيْءٍ مِنْ خُرثِي الْمَجَانِيْنَ، فَآمَرَنِي بِطَرْحِ بِشَيْءٍ مِنْ خُرثِي الْمَتَاعِ - ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ آرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ، فَآمَرَنِي بِطَرْحِ بِشَيْءٍ مِنْ خُرثِي الْمَتَاعِ - ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ آرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ، فَآمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا. رَوَاهُ البَرِّمِذِيُ ، وَآبُو دَاؤَدَ إِلَّا أَنْ رَوَايَتُهُ إِنْتَهَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ. الْمَتَاعِ .

۵۰۰۵: عیر آبی اللحم رضی اللہ عنہ کا غلام بیان کرتا ہے کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ نیبر (کی جنگ) میں شامل ہوا انہوں نے میرے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور وضاحت کی کہ میں غلام ہوں تو آپ نے میرے بارے میں تھم دیا مجھے گوار پہنائی گئی جے میں (قد کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے) کھینچ رہا تھا تو آپ نے تھم دیا کہ اسے معمولی چیزیں دے دی جائیں اور میں نے آپ کے حضور ایک "دم" پیش کیا جو میں دیوانوں پر کیا کرتا تھا تو آپ نے جمعے بعض الفاظ کے حذف کرنے اور بعض کے باتی رکھنے کا تھم دیا (ترفری) البتہ ابوداؤد کی روایت لفظ "متاع" تک ہے۔

وضاحت : "آبی اللم" کا معنی ہے گوشت سے انکار کرنے والا لینی زمانہ جاہلیت میں جس جانور کو بتوں کے نام پر نزخ کیا جاتا تھا وہ اس کا گوشت نہیں کھا تا تھا۔ نیز اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غلام میدان جگ میں شریک ہو تو اس کو مال غنیمت سے حصہ نہیں طے گا البتہ یہ امام کی صوابدید پر منحصر ہے کہ اگر وہ اسے مجمع بطور انعام دیا چاہے تو دے سکتا ہے۔

آخَلِ الْحُدَيِّيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبُرُ عَلَى الْحُدَيِّيِّةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةً عَشْرُ سَهُمًا -، وَكَانَ الْجَيْشُ الْفَا وَخَمْسَمِائَةٍ، فِيْهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَاعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رَوَاهُ اَبُوُ وَخَمْسَمِائَةٍ، فِيْهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ، فَاعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ. وَقَالَ: حَدِيْثُ مُجَمَّعٍ اَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ مُجَمَّعٍ اَنَّهُ قَالَ: صَلَّاتُهُ مَائِةٍ فَارِسٍ، وَإِنَّمَا كَانُوْا مِائَتَى فَارِسٍ.

۲۰۰۹: مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے غنائم کو مدیبیہ میں شریک اصحاب پر تقسیم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غیمت کے اثھارہ جصے کئے جبکہ لشکر کی تعداد پندرہ سو تھی ان میں تین سو سوار تھے

اور سواروں کو دو حصے دیئے گئے جبکہ پیادہ کو ایک حصہ دیا (ابوداؤر) اور امام ابوداؤر نے بیان کیا کہ مبداللہ بن عرب مردی صدیث مجھے ہے اس پر عمل ہے اور اس مدیث میں وہم ہے کہ سواروں کی تعداد تین سو تھی جبکہ (نی الحقیقت) وہ دوسو تھے۔

٢٠٠٧ ـ (٢٣) وَعَنُ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدَتُ النَّبِيِّ نَفَلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدَاةِ ـ، وَالنَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ .. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

٢٠٠٥: حبيب بن مسلمه فرى رمنى الله عنه بيان كرتے بين ميں نے نى صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه آپ نے جاتے ہوئے جو تھائى حصد ديا اور والي لوشتے ہوئے تمائى حصد ديا (ابوداؤد)

٨٠٠٨ \_ (٢٤) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرَّبُعَ بَعَدَ الْخُمُسِ ، وَالنَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۸۰۰۸: حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بال غنیمت میں سے)
ض ذکالئے کے بعد چوتھائی حصہ تقتیم کرتے اور واپس آتے ہوئے فمس نکالئے کے بعد تیرا حصہ تقتیم کرتے (ابوداؤد)
وضاحت: مقمود یہ ہے کہ جب برے لئکر میں سے ایک چھوٹا لئکر جاتے ہوئے الگ ہوتا ہے اور وہ لئکر کے
وضاحت: مقمود یہ ہے کہ جب برے لئکر میں سے ایک چھوٹا لئکر جاتے ہوئے الگ ہوتا ہے اور وہ لئکر کے
وضاحت: مقمود یہ ہے کہ جب برے لئکر میں سے اسے چوتھا حصہ دیا جائے گا اور تین چوتھائی حصہ میں باتی تمام
لئکر شریک ہو گا اور واپس آتے ہوئے جب برے لئکر میں سے چھوٹا لئکر دسمن پر حملہ آور ہو تو انہیں مال غنیمت میں
سے فمس نکالئے کے بعد تیرا حصہ دیا جائے گا اور باتی دو تمائی سارے لئکر کو دیا جائے گا (تنظیع الرواۃ جلد معنی سے ا

٤٠٠٩ ـ (٢٥) وَهُنْ آبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيّ، قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمَراً عَ، فِيهَا دَنَانِيْرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِبَةً، وَعَلَيْنَا رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَنِي مُنْهَا مِثْلَ مَا شَكْيْمٍ ، يُقَالُ لَهُ: مَغِنُ بَنُ يَزِيْدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلُ مَا

آغظى رَجُلًا مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّى سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفَلَ اللَّا بَعْدَ الْخُمُس لَاعْطَلْتُكَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۱۹۰۰۹: ابوالجوریہ جری بیان کرتے ہیں معاویہ کے (دور) امارت میں روم (کے علاقے) میں مجھے سرخ رنگ کا ایک مطاط جس میں دیتار میں معاویہ کے ایک محالی سے جس کا نام معن بن بزید تھا۔ چنانچہ دیتار میں ان کے پاس لایا انہوں نے ان کو (وہاں کے) مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بھی استے ہی دیتار دیئے جسنے کہ ان میں سے ایک محنص کو دیئے پھر انہوں نے بتایا کہ آگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تا کہ آپ نے فرمایا مطید فس (نکالنے) کے بعد ہے تو میں تجھے بچھ مال عطیہ دے دیتا (ابوداؤد)

٢٦) - ٤٠١٠ وَعَنْ آبِى مُنوسى الْآشَعْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا قَسَمَ لِآحَدِ غَابَ وَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا قَسَمَ لِآحَدِ غَابَ عَنْ فَتْج خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إلاّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إلا آصَحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرًا وَاصْحَابَهُ، أَسَهَمُ لَهُمْ مَعَهُمْ . . . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۱۳۰۱۰: ابوموی اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے وقت (عبشہ سے ہجرت کر کے)
رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاں آئے۔ آپ نے ہمیں خیبر (کے غنائم) سے حصه دیا اور خیبر کے فتح کرنے میں جو
لوگ موجود سے انہیں آپ نے حصه دیا اور جو موجود نہ سے ان کو حصہ نہیں دیا البتہ ہم لوگ جعفر اور اس کے رفقاء جو
(عبشہ سے) کشتی میں سوار ہو کر آئے سے ان کو حصہ دیا (ابوداؤد)

وضاحت : ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ان کو خس میں سے عطیہ ریا تھا ناکہ ان کے دل اسلام کی جانب مزید جمک جائیں اور انہیں غنیمت میں سے حصہ نہیں ریا لیکن یہ توجیعہ مجمع معلوم نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اصحاب النفینہ کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیا تھا اور انہیں غنیمت میں سے حصہ ریا تھا حالانکہ وہ فتح خیر میں شریک نہ تے (تنقیح الرواۃ جلد سمنی ساوک)

٤٠١١ - (٢٧) وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ تُوقِّى يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكُرُوۤا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ تُوقِّى يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكُرُوۤا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَتَغَيَّرَتَ وُجُوَّهُ النَّاسِ لِلْالِكَ. فَقَالَ: «إِنْ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ» فَفَتَشَنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرِّزاً مِنْ خَرَزِيهُوْدَ لاَ يُسَافُوكَى دِرَهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِكُ، وَابُوْ دَاؤَد، وَالنَّسَائِئُيُ.

ا ٢٠١٠ : بزيد بن خالد رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جنگ خيبر ميں ايك محالي فوت ہو كيا تو محاب كرام نے رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا' تم اس کا جنازہ ادا کرد۔ صحابہ کرام کے چرے حضیر ہو گئے آپ نے خرایا' تم اس کا جنازہ ادا کرد۔ صحابہ کرام کتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی تو ہمیں یہودیوں کے منکوں میں سے ایک منکا ملا جو دو درہم کا بھی نہ تھا (مالک' ابوداؤد' نسائی) وضاحت : ابوداؤد کی روایت کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۹۲)

١٠١٢ - (٢٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اصَابَ غَنِيْمَةً، أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيْئُونَ بِغَنَاثِمِهِمَّ، فَيُخَمِّسُهُ وَيُقْسِمَهُ، فَجَآءَ رَجُلُ يَوْماً بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِّنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا فِيْمَا كُنَّا أَصَبُنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَاللهَ وَمُنَا مُنَعَكَ اَنْ تَجِيْءَ بِهِ؟ فَاغْتَذَرَ. قَالَ: «فَمَا منعَكَ اَنْ تَجِيْءَ بِهِ؟» فَاغْتَذَرَ. قَالَ: «كُنْ اَنْتَ تَجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – ، فَلَنْ آقْبَلَهُ عَنْكَ ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

۳۰۱۲: عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب غیمت کمتی تو بلال کو تکم دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کرتا تو لوگ غیمت کا مال لے آتے۔ آپ اس سے پانچواں حصہ نکال کر باتی مال لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک روز ایک مخص مال غیمت کے تقسیم ہونے کے بعد بالوں سے (بی ہوئی) لگام لایا اس نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! یہ ہمیں مال غیمت میں ملا تھا آپ نے پوچھا 'کیا تو نے بلال کی آواز سی تھی 'جب اس نے تین بار منادی کی تھی ؟ اس نے معذرت کی۔ آپ تین بار منادی کی تھی ؟ اس نے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا 'اب تو قیامت کے دن اے لائے گا، میں (کی صورت میں) تھے سے اسے قبول نہیں کر سکتا (ابوداؤد)

٢٠١٣ ـ (٢٩) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيّهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۰۱۳ : عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر اور عرف خیانت کرنے والے کے مال کو جلا دیا اور اسے کوڑے بھی لگائے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں زمیر بن مجر سمی راوی کے بارے میں امام بخاری فراتے ہیں کہ شامی راوی اس سے مکر روایات بیان کرتے ہیں اور امام بخاری نے صبح بخاری میں اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے نیز امام نبائی اور ویگر محرثین نے بھی اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (میزان الاعتدال جلد مفحد المواق جلد معرف الوواق مفحد الرواق جلد معرف الوواق مفحد الرواق جلد معرف الوواق مفحد الرواق مفحد معرف الوواق الوواق مفحد معرف الوواق مفحد معرف الوواق معرف الوواق معرف الوواق مفحد معرف الوواق الوواق مفحد معرف الوواق ا

٤٠١٤ ـ (٣٠) **وَعَنْ** سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقَالُ: مَنْ يَكَتُمْ غَالًا - فَإِنَّه مِثْلُهُ ». رَوَاهُ أَبُوُّ دَاؤُد.

۱۳۰۱۳: سمرہ بن جندب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص خیانت کرنے والے کی بردہ یوشی کرتا ہے وہ بھی خائن جیسا ہے (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سلیمان بن موی اور جعفر بن سعد اور خبیب بن سلیمان راوی متکلم فیہ ہیں (تنقیع الرواة جلد اس صغیه) ضعیف ابوداؤد صغیب (تنقیع الرواة جلد الله صغیب الرواد منعیف الوداؤد منعیب الرواد من ال

٤٠١٥ ـ (٣١) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَى اللهُ عَنْ شِرَى اللهِ عَنْ شِرَى اللهُ عَنْ شِرَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ شِرَى اللهِ عَنْ شِرَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُونِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا ع

۵۰۱۵: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے غنائم کو تقتیم کرنے سے بہلے فروفت کرنے سے منع فرمایا (ترندی)

٢٠١٦ - (٣٢) **وَعَنْ** أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهْى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

ا ۳۰۱۸: ابوابامہ رضی اللہ عنہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے غنیمت کے حصول کو تعتیم کرنے سے پہلے فروفت کرنے سے منع فرمایا (داری)

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هٰذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هٰذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ اَصَابَهُ بِحَقِّه بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَرُبُّ مُنَّالًا اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

٢٠١٤: خولہ بنت قيس رضى الله عنها بيان كرتى بين ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا آپ نے فرايا ، بلاشبه مال خوشنما (اور) لذيذ ہے جو فض اس كو درست طريقه سے حاصل كرے گا اس كے لئے اس ميں بركت ہوكى اور بست سے ايسے لوگ بيں جو الله اور اس كے رسول كے مال ميں اپنى جاہت كے مطابق تصرف كرتے بيں ، قيامت كے دن ان كے لئے صرف آگ ہوكى (ترذى)

٢٠١٨ عـ (٣٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، أَنَّ النَّبِيِّ بِيَنِّةٌ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بُذْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً، وَزَادَ الِتَرْمِذِيُّ: وُهُوَ الَّذِي رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. ۱۹۰۸ : ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں 'نی صلی الله علیه وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر ذوالفقار نای توار اپنے لئے مخصوص کرلی (ابن ماجہ) ترفدی میں اضافہ ہے کہ یہ وہی توار ہے جس کے بارے میں آپ نے احد کے دن خواب دیکھا تھا۔

وضاحت : دراصل یہ تکوار عاص بن مندکی تھی جو جنگ بدر میں بحالت کفر قبل ہوا تھا اس کے بعد یہ تکوار نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی بعدازال علی کے بعد یہ میں رہی (تنقیح الرواة جلد سمنے سما)

١٩٠١٩ ـ ٤٠١٩ وَمَنْ رُوَيْفِع بَنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا أَعْجَفَهَا – رَدَّهَا فِيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا آخَلَقَهُ – رَدَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا آخَلَقَهُ – رَدَّهُ وَيَهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد.

۳۰۱۹: دو فع بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا ، جس مخص کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ مسلمانوں کے مال نئی ہیں سے کسی چارپائے پر سوار نہ ہو کہ جب وہ المغربو جائے تو اسے واپس کر دے اور جو مخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال نئی ہیں سے کوئی کپڑا اسے واپس کر دے اور جو مخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال نئی ہیں سے کوئی کپڑا استعال میں نہ لائے کہ جب وہ بوسیدہ ہو جائے تو اسے واپس لوٹا دے (ابوداؤد)

٤٠٢٠ ـ (٣٦) وَمَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِى الْمُجَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ آبِى اَوْلَى، قَالَ: قَالَ: مُلْكُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ الطَّعَامَ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: اَصَنْبَنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيَآخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكُفِيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۰۲۰: محر بن ابی الجابہ عبداللہ بن ابی اوئی سے بیان کرتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوئی سے دریافت کیا تم اصحابہ کرام ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں "کھانے والی اشیاء" میں سے پانچواں حصہ نکالتے تھے؟ اس نے بیان کیا کہ ہمیں جنگ نیبر میں کھانے کی چیزیں ملیں ' ہر مخص آتا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیتا اور والی چلا جاتا (ابوداؤد)

وضاحت : "کھانے کی اشیاء" میں سے تعتیم اور "پانچال حقد" نکالنے سے پہلے مجابدین امیر کی اجازت سے مرورت کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء اپنے اور چوپایوں کے استعال میں لا کتے میں (واللہ اعلم)

٢٠٢١ ـ (٣٧) **وَعَنِ** ابنِ عُمَــرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَــا: اَنَّ جَيْشُــا غَنِمُـــوَّا فِى زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذُ مُنْهُمُ الْخُمُسُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. ۱۳۰۲ : ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک نظر نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کھانے کا ساان اور شد حاصل کیا تو ان سے "پانچوال حصہ" نہیں لیا گیا (ابوداؤد)

عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيّ يَعْتُهُ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيّ يَعْتُهُ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيّ يَعْتُهُ، قَالَ: كُنَّا نَاْكُلُ الْجَزُورَ فِي الْغَزْوِ، وَلاَ نُفْسِمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَوْجِعُ اِلَى دِحَالِنَا وَآخَرِجَتُنَا مِنْهُ – مَمْلُوءَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ.

۳۰۲۲: قاسم عبدالر من كا غلام نى صلى الله عليه وسلم كے بعض صحابه كرام سے بيان كرتا ہے كه بعض محابه كرام في استعال من لاتے تھے اور جب ہم اپنے محمول كو والى في استعال من لاتے تھے اور جب ہم اپنے محمول كو والى لوٹنے تو ہارى خورجيال كوشت سے بعرى ہوتى تعين (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں قاسم رادی متکلم نیہ اور ابن حرشف غایت درجہ مجبول رادی ہے (میزان الاعتدال جلد مفی ۳۲۷)

٢٣ - ٤٠٢٣ ) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النبِي ﷺ كَانَ يَقُولُ: «ادُّوا الخِيـُاطَ وَالْمِخْيَطَ - ، وايًّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَـامَـةِ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.
 الدَّارَمِيُّ .

٣٠٢٣: عباده بن صامت رضى الله عنه بيان برت بين ني صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے كه دها كے اور سوئى كو بھى مال غنيمت ميں پنچا دو اور خود كو خيانت سے دور ركھو' اس لئے كه خيانت قيامت كے دن خائن كيليے (باعث) رسوائى موگى (دارى)

٤٠٢٤ ـ (٤٠) وَرَوَاهُ النَّسَائِئُ ، عَنْ عَمْرِو نَهْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عُنْ جَدِّم .

۳۰۲۳: نیز اس مدیث کو امام نمائی نے عمروین شعیب سے اس نے اپنے والد سے اس نے اپ وادا سے روایت کیا ہے۔

١٤٠٢٥ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ إَبْيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُ عَمْرِهِ بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ إَبْهِ لَيْسَ لِيْ مِنْ هُذَا الْفَيْءِ شَى عُولًا هُذَا بَعِيْرٍ فَاخَذَ ويَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ هُذَا الْفَيْءِ شَي عُولًا هُذَا وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ وَإِلّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَادُوا الْخِياطَ وَالمِخْيَطَ» فَقَامَ رَجُلْ فِي وَلَي عَلَيْهُ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُ هُذِه لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً. فَقَالَ النَّبِي بَيْكُ : «أَمَّا مَا كَانَ لِي فِي يَدِه كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُ هُذِه لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً. فَقَالَ النَّبِي بَيْكُ : «أَمَّا مَا كَانَ لِي فِي يَدِه كُبَةٌ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا أَرْى فَلاَ أَرَبَ لِي فِيهًا، وَنبَذَهَا. رَوَاهُ أَنْ ذَا وَلَهُ ذَا وَلَا لَا لَكُولُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۹۸: عُرو بن شعب اپن والد سے وہ اپن داوا سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اون کے قریب گئے۔ آپ نے اس کی کوہان سے کچھ بل (ہاتھ ہیں) لئے اور فرایا اے لوگوا مال فئی میں سے میرے لئے کوئی چیز جائز نہیں حق کہ یہ بھی نہیں اور اپنی انگلی کو بلند فرایا (اور کما) سوائے "پانچ ہیں حقے" کے اور "پانچواں حقہ" بھی تم پر بی تقییم ہو گا پس دھاگا اور سوئی تک کو بھی مالی غیمت میں پنچاؤ (آپ کی بیابت من کر) آیک فخص کوزا ہوا جس کے ہاتھ میں بالوں کا مجھا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ جس نے اس کو اس لئے حاصل کیا ہے اگر جس اس کے ساتھ اون کی جسل کو ورست کروں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' میں اپنا دھتہ اور نمی عبد المملک کا دھتہ تو مسلم کے ساتھ اون کی جسل کو ورست کروں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' میں مثلبوہ کر رہا ہوں تو جھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے اس کو پھینک ویا (ابوداؤد)

٢٦ - ٤٠ ٢٦) **وَقَنْ** عَمْرُوبْنِ عَبَسَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اللّى بَعِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنَبِ الْبَعِيْرِ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَا يَحِلُ لِلّى مِنْ غَنَائِمِكُمُّ مِثْلُ هٰذَا إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ يُفِيكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٣٠٢٩: عموين عب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنيمت كے ايك اون كو (سره بناكر) نمازكى امات كرائى۔ جب آپ في سلام كھيرا تو آپ في اون كے بهلوسے كھ بال (ہاتھ بين) لئے اور فرمايا تمارے غنائم سے ميرے لئے "پانچين حص" كے علاوہ اس قدر بحى جائز نہيں اور وہ بحى حميس لوٹا رط جاتا ہے (ابوداؤد)

۳۰۲۷: جیبر بن مطعم رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "نوی القربی" کا حصہ بنوحاشم اور بنو مطلب کے درمیان تختیم کر دیا تو میں اور عنان این عفان آپ کے پاس آئے اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول! یہ ہمارے حاصی ہمائی ہیں ہم آپ کی وجہ سے ان کی عظمت کا انکار نہیں کر کھتے اس لئے کہ اللہ

نے آپ کو ان میں رکھا ہے (لیکن) آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بومطلب کو (ذوی القربیٰ کا) حصہ ویا ہے اور ہمیں نہیں ویا حالانکہ قرابت داری میں ہم اور وہ برابر ہیں (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا ' بلاشبہ بنوهاشم اور بنومطلب اس طرح ایک ہیں (شافعی) اور ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں اس کی مثل ہے نیز اس میں ندکور ہے بلاشبہ ہم اور وہ ایک شر اسلام میں الگ انگیوں کو ایک دوسری میں داخل فرا کر سمجمایا۔

#### َ وَرَدُو مِنْ مِ الْفُصِّلُ الثَّالِثُ

ذَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِى ، فَإِذَا بِغُلاَمْيْنِ مِنَ الْانْصَارِ حَدِيْنَةِ اَسْنَانُهُمَا - ، فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا - ، فَغَمَرْنِي اَحَدُهُمَا ، فَقَالَ: يَاعِمْ! هَلْ تَعْرِفُ اَبَاجَهْلٍ ؟ قُلْتُ: اكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا - ، فَغَمَرْنِي اَحَدُهُمَا ، فَقَالَ: يَاعِمْ! هَلْ تَعْرِفُ اَبَاجَهْلٍ ؟ قُلْتُ: نَعْمْ ، فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ اَحِيْ ؟ قَالَ: الْحَبْرُتُ انَّهُ يُسُبُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ ، لِينْ رَايْتُهُ لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْاعْجَلُ مِنَّا - ، فَتَعَجَّبُتُ لِذَلِكَ ، قَالَ: وَعَمَرُنِي الْآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهُا ، فَلَمْ الْنُسُبُ - انْ نَظُرْتُ إِلَى آيِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، فَقَلْتُ: الْآ تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْالَانِي عَنْهُ . قَالَ: وَالَيْكُمْ الْقَالَ عُرَالُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى مَشْلُهُا ، فَقَالَ : وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تیری فصل: ۲۰۲۸: عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں (جنگ) بدر کے دن صف میں کھڑا انھاک میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو انساری لاکے کھڑے تھے جن کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی میں نے آرزو کی کہ میں ان سے زیادہ توی آدمیوں کے درمیان ہو تا۔ ان میں سے ایک نے جھے دبا کر دریافت کیا' اے بچا! کیا آپ ابوجل کو پچانے ہیں (عبدالرحمان کے ہیے ہیں) کہ میں نے اثبات میں جواب دیا (اور کہا) اے بینے! تیرا اس سے کیا مطلب؟ اس نے بتایا' مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قتم! جس کے باتھ میں میری جان ہے' آگر میں نے اس کو دکھے لیا تو میں اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک ہم میں سے وہ محفی مرنہ جائے جس کی موت کا وقت زیادہ قریب ہے۔ عبدالرحمان کتے ہیں کہ (اس کی یہ بات من کر) میں متجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے جوان نے بھی مجھے دبا کر وہی بات کی' جو پہلے جوان نے کہی تھی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں نے ابوجل کو دیکھا' وہ لوگوں میں چکر رگا رہا ہے میں نے (ان دونوں لاکوں سے) کما' کیا تم دیکھ نہیں رہ ہو' وہ میں نے ابوجل کو دیکھا' وہ لوگوں میں چکر رگا تھا ہے میں نے (ان دونوں لاکوں سے) کما' کیا تم دیکھ نہیں رہ ہو' وہ

(فخض) تمارا مقمود ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے (عبدالر جمان کے ہیں) کہ وہ (لاکے) نمایت سرعت کے ساتھ اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لیکے اور مار مار کر اسے فتم کر دیا۔ بعد ازاں وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے باں پنچ اور آپ کو بتایا۔ آپ نے دریافت کیا، تم دونوں میں سے کس نے اسے قل کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک نے کما، میں نے اسے قل کیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، تم نے اپنی تلواروں کو صاف تو نمیں کیا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا آپ نے دونوں کی تجانب دیکھ کر فرایا، تم دونوں نے اسے قل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابوجمل کے) "جنگی اسباب" کا فیصلہ معاذ بن عمرو بن جموح کے حق میں فرایا۔ دونوں نوخیز جوانوں سے مقمود معاذ بن عمرو بن جموح کے حق میں فرایا۔ دونوں نوخیز جوانوں سے مقمود معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفراء ہیں (بخاری، مسلم)

وضاحت: چونکہ معاذین عموین جموح کی تلوار پر قل کرنے کے آثار زیادہ نمایاں تنے اس لئے جنگی اسباب اس کو دیا اور دونوں کو خوش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں نے قل کیا ہے اس لئے کہ دونوں نے بیک وقت حملہ کیا تھا اور اس کے قل میں بمرپور کردار اوا کرنے کی کوشش کی تمی (تنقیع الرواۃ جلدس منحداے)

٢٩ - ٤ - (٤٥) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ ٱبُوْجَهُل ؟» فَانْظَلْقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوْجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ – قَالَ: فَاخَذَ بِلَحْيَتِه، فَقَالَ: آنْتَ ٱبُوْجَهُل نَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قِتَلْتُمُوهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: - قَالَ: فَلَوْ غَيْرَ أَكَارٍ — قَتَلَنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 قَالَ: فَلَوْ غَيْرَ أَكَارٍ — قَتَلَنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۰۲۹: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' جنگ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا '
کون دیکھ کر ہمیں (بتائے گا) کہ ابوجس کا کیا ہوا؟ (آپ کا ارشاد سن کر) عبداللہ بن مسعود چلے۔ انہوں نے دیکھا کہ
ابوجس کو عفراء (نامی عورت) کے بیٹوں نے تکواریں ماری ہیں اور وہ قریب الرگ ہے انہوں نے اس کی واڑھی کو پکڑ کر
دریافت کیا تو ابوجس ہے؟ اس نے جواب دیا 'اس مخف سے بردھ کر جسکو تم نے قتل کیا ہے 'کوئی سردار نہیں۔ اور
ایک روایت میں ہے اس نے کما'کاش! زراعت پیٹہ لوگوں کے علاوہ (کوئی دوسرا مخض) مجھے قتل کر آ (بخاری مسلم)

٤٠٣٠ - ٤٠٣٠ (٤٦) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَعْظَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ إِلَى، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: رَهُظًا وَانَا جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَرْجُلاً وَهُو اَعْجَبُهُمْ إِلَى، فَقَمْتُ، فَقُلْتُ: مَالكَ عَنْ فُلانٍ؟ وَاللهِ إِنِّى لاَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «أَوْمُسْلِمًا» ذَكَرَ ذٰلِكَ - سَعْدُ ثَلَاتًا وَاجَابَهُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّى لاَعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ إِلَى مِنْهُ خَشَيَةً اَنْ يُكَبُّ ثَلاثًا وَاجْابَهُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّى لاَعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ إِلَى مِنْهُ خَشَيَةً اَنْ يُكَبُّ فَلَانًا وَاللهُ عَلَى وَجُهِهِ» . . . مُتَفَقُ عَلَيْهِ . وَفِي رِوايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الزَّهْرِيُ : فَنَرَى: اَنَّ الْإِسْلامَ الْكَلِمَةُ ، وَالْإِيْمَانَ الْعَمْلُ الصَالِحُ .

۳۹۳۰: سعد بن الی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله علیہ وسلم نے چند افراد کو عطیہ دیا جبکہ میں بیٹا ہوا تھا آپ نے ان میں سے ایک مخص کو (عطیہ) نہ دیا حالاتکہ وہ (مخص) مجھے ان سب سے زیادہ پندیدہ تھا چنانچہ میں نے کمڑے ہو کر عرض کی کیا بات ہے آپ نے قلال کو نہیں دیا۔ الله کی هم! میں اسے مومن سمحتا ہوں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' مومن نہیں مسلم کو' سعد نے اپنی بات کو تمین بار دہرایا آپ نے بھی اسے ارشاد کو تمین بار دہرایا آپ نے وضاحت کی کہ بے شک میں ایک مخص کو عطیہ دیتا ہوں حالاتکہ اس کی بھائے (دو سرا مخص) مجھے زیادہ بھر گلتا ہے اس خدشہ کے پیش نظر کہ کمیں یہ مخص اس بات سے او تدھے منہ دو نرخ میں نہ گرایا جائے (بخاری مسلم) اور ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے کہ ذہری راوی نے بیان کیا کہ اس بات سے جم نے سمجا کہ "اسلام" صرف کلہ شادت کے اقرار کا نام ہے جبکہ "ایمان" عمل صالح کا نام ہے۔

وضاحت : بظاہر اس مدے کا منہوم جریل علیہ السلام کی مدیث کے ظاف ہے زہری کا مقمود یہ ہے کہ جب کی فض کلہ شادت کا اقرار کرے تو اس پر مسلمان ہونے کا تھم لگایا جائے گا اور مومن اس کو اس وقت کما جائے گا جب وہ شریعت اسلام کے مطابق عمل کرے گا اور عمل میں دل اور اعضاء کے اعمال شامل ہیں اور جریل علیہ السلام کی مدیث میں اسلام سے مقمود کامل اسلام ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے ، جس کا ترجمہ ہے "جو فض اسلام کے علاوہ (کوئی اور) دین اپنائے گا تو اس سے اس کو تیول نہیں کیا جائے گا" مدیث کے منہوم کا ظلامہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بالیف قلبی کرتے ہوئے انہیں عطیات سے نوازتے تھے جو بظاہر اسلام لاتے تو جب آپ نے بالیف قلب کے لئے لوگوں کو مطیات دیئے اور "حجیل" نای انسان کو عموم کیا طالا تکہ وہ مماجرین میں سے تھا تو سعد" سے نہ کا انہوں نے اس سلم میں آپ سے گفتگو کی وہ بھے تھے کہ "جعیل" ان سے نیادہ مستق ہے تو آپ نے سعد" کو خطیب کرتے ہوئے فرمایا کہ دو مرے لوگوں کو عطیہ دیے کی وجہ یہ ہے کہ کمیں یہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں (فنح الباری)

١٣٠١ ـ (٤٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ ـ يَعْنِى يَوْمَ بَدْرٍ ـ فَقَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ إِنْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، وَإِنِّى أَبَايِعُ لَهُ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يُضْرِبُ بِشَيْءٍ لِاحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدُ.

وضاحت اس مدیث کی سند میں کلیب بن واکل راوی مخلف فیہ ہے اور اس کا استاذ حائی بن قیس مستور ہے (میزان الاعتدال جلد مع مفیل ابن عرب عربی روایت میں ہے کہ عثان اس لئے جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے کہ ان کی بیوی رقیہ نیار تھیں لیکن عثان کے لئے آپ نے جو ہاتھ نکالا اور کما یہ عثان کا ہاتھ ہے اور اسکی بیعت کا ذکر کیا ہے صلح صدیبی ہے موقع پر ہوا تھا اس صدیث میں آپ کے بیعت لینے کے بارے میں عثان کا ذکر بعض رواة کا وجم ہے (تنقیع الرواة جلد مسفی کے اس مندے)

٢٠٣٢ - (٤٨) وَمَنْ رَافِع ِ بْنِ خَدِيْج ِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْمُغَانِمِ عَشْرًا مِّنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ. رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ.

۳۰۳۲: رافع بن فدیج رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم فتائم کی محتیم عل وس محروں کو ایک اونث کے برابر قرار دیتے تنے (نسائی)

وضاحت : مغانم لغظ ميح نيس ب عنائم كالغظ ميح ب (تنقيح الرداة جلد م صفيها)

۳۹۳۳: ابو ہریہ رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا انہیاء علیہم الملوة والسلام میں سے ایک تیفیر جماد کے لئے لئے۔ انہوں نے اپی قوم سے کما میرے ساتھ وہ فیض نہ چلے ہو کی حورت کے ساتھ نکاح کر چکا ہے اس کا اراوہ اسے گر لانے کا ہے لین اہمی تک گر نہیں لایا اور وہ فیض بھی نہ چلے جس نے گر لایے کر لایے ہو اور ابھی چست نہیں وال سکا اور وہ فیض بھی نہ چلے جس نے (صالمہ) بحمواں یا حالمہ او شخیاں فریدی ہوئی ہیں اور وہ ان کے (بنی جفت یا اس کے قریب بہتی کے اور وہ ان کے (بنی) جفت کا مختر ہے اس (پنیبر) نے جماد کیا۔ وہ (توفیر) نماز صرکے وقت یا اس کے قریب بہتی کے نزدیک ہوا۔ اس نے سورج سے کما بلائب تو تھم کا پابند ہے اور جھے بھی تھم ملا ہے۔ اے اللہ! سورج کو ہمارے لئے خمرا دے چنانچہ سورج فحمر گیا۔ یماں تک کہ اللہ نے اس کو فیخ سے ہمکنار کیا۔ اس نے فنام کو جمع کرتے کا تھم وط چنانچہ آگ خنائم کو جمع کرتے ائی لیکن اس نے مال نغیمت کو نہ جلایا۔ اس تیفیر کی ہمنیل سے چیٹ کئے۔ تیفیر نے ہوئیل سے چیٹ کئے۔ وہ لوگ کا ایک فیض کی ہمنیل اس پیفیر کی ہمنیل سے چیٹ کئے۔ تیفیر سے ایک فیض میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ ایک فیض کی ہمنیل اس پیفیر کی ہمنیل سے چیٹ گئے۔ وہ لوگ کا ایک فول لائے اور اسے نغیمت میں شامل کر والے میں خیانت میں اضافہ ہے کہ ہم سے پہلے کی اس کے ریکھنے کے بعد) آگ آئی اس نے نغیمت کے مال کو جلا دیا۔ ایک دوایت میں اضافہ ہے کہ ہم سے پہلے کی دارے دور اسے کہ ہم سے پہلے کی

کے لئے فنائم طال نہ تھے۔ اللہ نے ہارے لئے فنائم کو جائز قرار روا۔ اللہ نے ہارے ضعف اور ہاری عامری کو معلوم کیا تو فنائم کو ہارے اللہ اللہ اللہ علی کا تو فنائم کو ہارے لئے طال قرار روا (بخاری مسلم)

وضاحت : تغیرے مقدد ہوئے بن نون ہیں۔ مند احد کی روایت میں وضاحت مودود ہاں کی مند حن ہے لین اس میں حصر ہے کہ سورج کی وغیر کے لئے اپنی رفار سے نہیں رکا لیکن صرف ہوئے بن نون وغیر کے لئے رکا ہے۔ نہیں اور دیگر کتب میں فرکور ہے کہ اساء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے محفظ میں کو دولیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے محفظ میں اور دیگر کتب میں کہ رسوئ ہوئے ہے کہ ناز اوا کی لیک لگا کر سوئے ہوئے تھے آپ سے عمر کی نماز فوت ہوگی تو سورج کو واپس لوٹایا گیا یمال تک کہ آپ نے نماز اوا کی۔ امام احد نے اس مدیث کو بے اصل کما ہے۔ فی الاسلام این تیمیہ نے اپنی کتاب منداج الدیم صفی ۱۸۱۔۱۹۹ کی موضوع قرار دیتے ہوئے نمایت عمدہ بحث کی ہے۔

قَالَ: لَمَّاكَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفُرُمِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: قُلاَنَّ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفُلانُ شَهِيدٌ، وَفَلانُ شَهِيدٌ، وَفَلانُ شَهِيدٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلا إِنِّي رَايُتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - اَوْ عَبَاءَةٍ - "ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ : أَنْهُ لاَ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ ثَلاَتًا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَ الْمُؤْمِنُونَ ثَلاَتًا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَ الْمُؤْمِنُونَ ثَلاَتًا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَ الْمُؤْمِنُونَ ثَلاتًا ، وَوَاهُ مُشِلِمٌ .

٣٠٣٣: ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ، جھے عمر رضی الله عند بنے بتایا کہ جنگ نیبر کے دن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے انہوں نے کما ، فلال شہید ہے ، فلال شہید ہے بمال تک کہ انہوں نے ایک فض کا ذکر کیا اور کما ، فلال شہید ہے (یہ سن کر) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، ہرگز نہیں۔ جادر یا چنے کی خیانت کے سب میں نے اسے دونرخ میں دیکھا ہے۔ بعدازاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، خطاب کے بینے! جاؤ لوگوں میں تین بار اعلان کیا کہ دنت میں صرف ایماندار لوگ واغل ہوں گے۔ عرض بیان کیا ، میں گیا اور میں نے تین بار اعلان کیا کہ دنت میں صرف ایماندار لوگ واغل ہوں گے۔ عرض بیان کیا ، میں گیا اور میں نے تین بار اعلان کیا کہ دنت میں صرف ایماندار لوگ واغل ہوں گے۔ عرض بیان کیا ، میں مرف ایماندار لوگ واغل ہوں گے (مسلم)

# بَابُ الْجِزْيَةِ (بزيه كابيان)

#### .د. و ورشو الفصل الاول

٢٠٥٥ ـ (١) عَنْ بَجَالَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجُزْءِ بَنِ مُعَاوِيةً عَمِّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجُزْءِ بَنِ مُعَاوِيةً عَمِّ اللهُ عَنْهُ، قَبْلَ مُوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي اللهُ عَنْهُ، قَبْلَ مُوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْ المُجُوسِ حَتَّى شَهِدَ مَنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَحَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ُ وَذُكِرَ حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ فِي (بَابِ الْكِتَابِ إلَى الْكُفَّارِ».

پہلی فصل : ۳۰۳۵: بَعَالَم رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں است کے پہا جڑو بن معاویہ کا منتی تھا۔ اس علی معاویہ کا منتی تھا۔ ہمارے پاس عمر کا کمتوب ان کی وفات سے ایک سال قبل پنچا کہ مجوسیوں کے محرم (جو ژوں) کے درمیان علیحہ کی کموا وہ اور محر نے اس وقت تک مجوسیوں سے فیکس وصول نہ کیا جب تک عبدالرحمان بن عوف نے کوائی نہ وی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "هَجُد" (شر) کے مجوسیوں سے فیکس لیا تھا (بخاری)

اور بریدہ رمنی اللہ عنہ سے مودی مدیث (جس میں ہے) کہ "جب کی فض کو کی افکر پر امیر مقرر کرتے ...." مقار کی جانب خطوط روانہ کرنے کے باب میں ذکر ہو چک ہے۔

#### ردر و مرّ الفصل الثاني

٢٣٦ - ٤٠٣٦) **عَنْ** مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رُسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ \_ يَغْنِى: مُحْتَلِمٍ \_ دِيْنَازُا أَوْعِدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد. ووسرى قصل : ١٩٩٣، معلة رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جب انسین يمن كى جانب رواند كيا تو ان كو عم رياكه وہ ہر بالغ سے ايك وينار يا اس كے برابر (يمنى) معافرى كررے وصول كرے (ابوداؤد)

٢٠٣٧ - (٣) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي اَرْضٍ قَاجِدَةٍ -، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَةٌ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاوُدَ.

۳۰۳، ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک ملک میں وو قبیلے درست نہیں ہیں اور کمی مسلمان پر جزیہ نہیں ہے (احمر عندی ابوداؤد)

وضاحت : معمود یہ ہے کہ یمودیوں اور عیمائیوں کو جزیرة العرب سے نکال دیا جائے جیما کہ ایک دومری صدیث میں اس کا ذکر ہے (تنقیح الرواة جلد مع معد 12)

٢٠٣٨ - (٤) **وَمَنْ** أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَخُذُوهُ، فَأَتُوا بِه، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۳۰۳۸: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خالہ بن ولید کو "اکیدر دومہ" کی جانب بھیجا کہ وہ اے گرفار کر کے لائے تو آپ نے اس کی جان بخش دی اور اس سے جزیہ اوا کرتے پر مصالحت ہو می (ابوداؤر)

٤٠٣٩ - (٥) **وَعَنْ** حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّه، أَبِى أُمِّه، عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورَ—: عَلَى الْيَهُـوْدِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُورٌ، . . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۰۳۹: حرب بن عبیداللہ اپ نانا ہے وہ اپ والد سے بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' تجارتی مال سے محصول یمودیوں اور عیمائیوں سے لیا جائے ' مسلمانوں کے مال پر محصول نہیں ہے (احمہ ' ابوداؤر) وضاحت : اس مدیث کی مند جس اضطراب ہے۔ اس لئے مدیث صبح نہیں ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسخد میں مند میں ابوداؤر منجہ ۳۰۳)

٤٠٤٠ (٦) **وَعَنْ** عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ ، فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُوْنَا، وَلاَ هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلاَ نَحْنُ نَاخُذُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ آبَوًا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخَذُوا ۗ. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

وموس : عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہارا گزرنا ایسے لوگوں کے پاس سے ہوتا ہے وہ نہ ہاری مہمان نوازی کرتے ہیں اور نہ بی وہ ہارے حقوق کی اوائیک کرتے ہیں ہو ان کے ذمہ ہیں اور ہم بھی ان سے (زبردی) نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اگر وہ حقوق وینے سے افکار کریں تو تم ان سے جرا اللہ عقوق حاصل کو (ترفری)

### اَلْفَصَلِ النَّلِثُ

١٤٠٤ - (٧) عَنْ اَسْلَمَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، ضَرِبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهِ الْوَرِقِ الْرَبَعِيْنَ دِرْهَما، مَعَ ذٰلِكَ اَرْزَاقُ الْمُسْلِمِیْنَ. وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ — رَوَاهُ مَالِكُ.

تیسری فصل: اسم من الله عند بیان کرتے ہیں کہ عمر نے سونا (Gold) رکھنے والوں کو جار دیار اور چاندی رکھنے والوں کو جار دیار اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم جزید لگایا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے کھانے کے اخراجات اور تین ون کی مسمان فرازی ان کے ذمہ لگائی (مالک)

## بَابُ الصُّلْحِ (صلح كلبيان) الْفَصُلُ الْآوَلُ

٤٠٤٢ - (١ُ) عِنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: خِرَجَ النَّبِي ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْعٍ، عَشْرَةً مِائَةٍ مِّنْ أَضْحَابِهِ، فَلَمَّا آتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ – ، قُلَّدَ الْهَدْيَ – ، وَأَشْعَرَ – ، وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلَّ حَلْ - ، خَلَاتِ - الْقَصْوَآءُ - ! خَلَاتِ الْقَصْوَآءُ! فَقَالَ النَّبِي عِلْمُ : ومَا خَلَاتِ الْقَصْوَآءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق، وَلْكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ﴾ فَمْ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِنَ بِيَدِهِ لَا يَسَالُونَنَّى خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَغْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا، فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِأَقْضَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ – قِلْيُلُ الْمَاءِ يَتَبَرُّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا -، فَلَمْ يُلْبِثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ -، وَشُكِيَ اللَّي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَلْعُطْشُ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمُّ آمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشَ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ، إِذْ جَآءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاء الخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ فِي خُزَاعَةً ، ثُمَّ أَتَاهُ عُزُوَةً بْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلَّى أَنْ قَالَ: إِذْ جَآءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْدٌ: ﴿ أَكْتُبُ: هٰذَا مَا قَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴾ . فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لُوْ كُنَّا نَعْلُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ؛ وَلَكنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِيْ. أَكْتُبْ: مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ اللهِ ﴾ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنْ لاَّ يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ الاّ رَدَدْتُهُ عَلَيْنَا. فَلَمَّا فَنَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهُ: ﴿ قُومُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا ﴾ ثُمَّ جَاءً نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ﴾ -ٱلْآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُوهُنَّ، وَامَرَهُمْ أَنْ يَرُدُوا الصَّدَّاقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَأَءَهُ أَبُوْ بَصِيْرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوْا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْن، فَخَرَجًا بِه، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. نَزَلُوْا يَاكُلُوْنَ مِنْ تَمْر لَهُمْ، فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْر لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّيُ لَأَرْى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْهِ. فَامْكَنَهُ مِنْهُ، فَضُرُبَهُ حَتَّى بَرَدَ - وَفَرَّ الْآخُرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ، فَدُخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَقُدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرَا؟ ﴾ فَقَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِيْ ، وَإِنَّىٰ لَمُقْتُولٌ . فَجَآءَ أَبُو بَصِيرٍ ، فَقَالَ

بہلی قصل: ۲۰۴۲: مسور بن مخرمہ رمنی اللہ عنہ اور مروان بن محم رمنی اللہ منما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مدیبی کے سال نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک ہزار سے مجھ زیادہ محلبہ کرام کے ساتھ نکلے جب نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ذوا لحلیفہ (نامی)بہتی میں بنیج تو قربانی کے جانوروں کی مردنوں میں یے والے (اور) اونوں کا شعار کیا کیا۔ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور چل روے۔ جب اس کھائی میں پنچ ، جس کے آگے کفار کا سامنا تھا تو آپ کی سواری بیٹ مئ ۔ اوگوں نے آواز لگائی اٹھ کھڑی ہو' اٹھ کھڑی ہو ۔ نبی صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا' قسواء نامی او نٹنی مجھی رکی نمیں ہے ' نہ ہی اس کی یہ عادت ہے۔ البتہ اے اس ذات نے روکا ہے جس نے "ابر مد" کے ہاتھی کو روکا تھا۔ بعد ازاں آپ نے فرایا' اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' وہ مجھ سے آگر ایس کسی بات کا مطالبہ کریں مے جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوں مے تو میں ان کی وہ بات تنکیم کر لوں گا۔ بعدازاں آپ نے قصواء (او نتنی) کو ڈاٹنا تو وہ اچلی (اور کمڑی ہو گئ) آپ کمہ والوں کے رائے سے ہٹ کر (روانہ ہوئے) اور مدیب کے آخری كنارے ير اترے جال معمولي پاني والا كنوال تھا۔ لوگ وہال سے تعورُا تعورُا پاني ماصل كر رہے تھے تعورُي وير مي لوگوں نے اس کا تمام بانی تموڑا تموڑا حاصل کر کے خم کر دیا۔ (جب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاس کی شکایت پنجی تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور لوگوں کو علم دیا کہ ، اس تیر کو اس (کنویں) میں ر میں۔ (رادی نے کما) اللہ کی شم! (تیرر کھنے سے) بت زیادہ بانی مسلسل جوش سے نکلنے لگا۔ یمال تک کہ لوگ سراب ہو کر واپس لوٹے وہ ای حال میں تھے کہ بریل بن ورقاء خزاعی بنو خزامہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ بعدازاں آپ کے پاس عروہ بن مسعود آیا اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کما کہ جب سیل بن عمرو آیا تو می ملی اللہ علیہ وسلم نے عم ریا کمو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے۔ سیل نے (اعتراض کرتے ہوئے) کما اللہ کی تم! اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو بیت اللہ میں داخل مونے سے نہ روکتے اور نہ آب سے اوائی کرتے البتہ آپ محمد بن عبداللہ تحریر کریں (یہ سن کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مشم! میں الله كا يغير بول أكرچه تم مجمع جمثلات بو- (أكرتم امرار كرتے بو) تو "محمد بن عبدالله" بى لكه دو- سميل نے كما ولكما جائے) ماری طرف سے جو مخص آپ کے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو تو آپ اسے ماری طرف واپس كرنے كے يابد موں مے۔ جب وصلح نامه" كى تحرير لكنے سے فادغ موئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے رفقاء سے فرمایا' اٹھو! قربانیاں فریح کرو' پھر سر کے بال منڈواؤ۔ بعد میں چند عورتیں آئیں جو ایمان لا چکی تھیں۔ اس پر

الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "اے ایمان والو! جب تممارے یاس مومن عورتیس (وارالحرب ے) ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو' ان کے ایمان کو اللہ خوب جانا ہے۔ پس آگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مومنات ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ جھیجو'کیونکہ نہ تو وہ عور تیں ان کافروں کے لئے طال ہیں اور نہ وہ كافران عو تول كے لئے طال بيں اور جو كھ ان كافروں نے (ان بر) خرچ كيا ہو وہ ان كو اداكر دو اور تم بر كھ كناه سی کہ ان عورتوں کو حق مروایس کر دو۔" بعد ازاں آپ مدینہ منورہ واپس آگئے (اس دوران) آپ کے پاس قریش قبیلہ سے "ابوبصیر" نامی ایک آدمی مسلمان ہو کر آیا۔ کفار کمہ نے اس کو واپس لانے کے لئے دو آدمیوں کو بھیجا۔ آپ نے "ابوبصیر" کو ان دونوں کے حوالے کر دیا چنانچہ وہ اس کو لے کر کمہ کرمہ کی جانب چل بڑے۔ جب وہ ذوا لحلیفہ (بستی) میں پنچ تو وہ (دونوں آدی) وہاں رک کر کھوریں کھانے لگے تو "ابوبصیر" نے ان دونوں میں سے ایک آدی سے كما اے فلال! الله كى فتم! مجھے يہ كموار بت عمره معلوم ہوتى ہے ورا مجھے دكھاؤ ميں اسے غور سے ديكھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ تکوار (ابوبصیر) کو پکڑا دی چنانچہ اس نے اس کو تکوار ماری اور وہ مرکبا اور ودسرا آدی بھاگ کر مدینہ منورہ پنج کیا اور دوڑ ما ہوا مجد نبوی میں داخل ہوا۔ (اسے دکھ کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس مخص نے کسی خوف كا مشابره كيا ہے؟ اس نے (جلدى سے) كما الله كى فتم! ميرا ساتھى قتل ہو چكا ہے بلاشبہ ميں بھى قتل ہو جاؤں كا (اتنے میں) "ابوبصیر" بھی آپنیا اس کو دکھ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس کی ماں مرے" یہ مخص تو الزائی بحرکانے والا ہے۔ اگر کوئی مخص اس کا معاون ہو جائے۔ جب (ابوبصیر) نے اس بات کو سنا تو اسے یقین ہو کیا کہ آپ ضرور اسے کفار کی طرف واپس کر دیں مے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا اور ساحل سندر بر پنچا (اس دوران) "ابوجندل" بن سیل بھی بیڑیاں تو اُکر نکلا اور "ابوبصیر" ہے آ ملا۔ پھرجو فخص بھی قریش کمہ سے مسلمان ہو کر نکلاً وہ "ابوبصیر" کے ساتھ آ ملاً۔ یماں تک کہ وہاں ان کی ایک جماعت قائم ہو گئ (راوی نے بیان کیا) اللہ کی قتم! جب وہ قریش کے کسی قافلے کے بارے میں سنتے کہ وہ شام کی جانب جا رہا ہے تو اس قافلے پر حملہ کرتے، قافلے والوں کو موت کے کھات آثار ویے اور ان کے مالوں پر بھند کر لیے۔ (چنانچہ) قریش نے مجرا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیام بھیجا "آپ کو اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کما کہ آپ ان کو پیغام جیجیں اور (مینہ منورہ بلا لیں) جو بھی فخص آپ کے پاس آ جائے وہ امن والا ہے۔ چنانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیام بھیجا (کہ وہ مدینہ منورہ آ جائیں) (بخاری)

٤٠٤٣ (٢) **وَعَنِ** ٱلْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُ عَلِيْهُ ٱلْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اِلَيْهِمُ، وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اِلَيْهِمُ، وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اللَّهِمُ، وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اللَّهِمُ، وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُشْلِمِیْنَ لَمْ یَرُدُوهُ، وَعَلَی اَنْ یَدُخُلَهَا مِنْ قَابِل — وَیُقِیْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ ایَّامٍ، وَلَا یَدُخُلَهَا اِلاَ المُسْلِمِیْنَ لَمْ یَرُدُوهُ، وَعَلَی اَنْ یَدُخُلَهَا مِنْ قَابِل — وَیُقِیْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ ایَّامٍ، وَلَا یَدُخُلَهَا اِلاَ السَّلَاجِ وَالسَّیْفِ وَالْقَوْسِ — وَنَحْوِم، فَجَاءَ اَبُوْ جَنْدَلِ یَحْجُلُ فِی قِیوُوهِ، فَرَدَّهُ اللهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ.

٣٠٨٣: براء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے بي صلح حديب كے موقعه ير نبي صلى الله عليه وسلم في مشركين

سے تین باتوں پر مصالحت کی کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ان کی جانب واپس لوٹا دیں گے اور جو مسلمان ان کے پاس جائے گا وہ اسے واپس نہیں لوٹائیں گے نیز اس بات پر کہ آپ آئندہ سال مکہ کرمہ میں وافل موں گے اور جان تین دن قیام کریں گے اور ہتھیار' تلوار' کمان دغیرہ میان میں ڈال کر آئیں گے چنانچہ (اس کے بعد) جب ابوجندل بیڑیوں میں چانا ہوا آیا تو آپ نے اس کو کفار کی جانب واپس کر دیا (بخاری' مسلم)

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَآءَ مِنْكَ لَمْ نُودَهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَآءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ جَآءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَنْكُتُبُ هُذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ! إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا الِيْهِمْ فَابْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيْجَعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجَا وَمَخْرَجًا»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۰۳۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کی کہ تمماری جانب سے جو مخص مارے پاس آئے گا ہم اسے تمماری جانب واپس نبیں لوٹا کیں گے اور ماری جانب سے جو مخص تممارے پاس پنچ گا تمہیں اسے ماری جانب واپس بھیجنا ہو گا۔ صحابہ کرام نے (آپ سے) دریافت کیا' اب اللہ کے رسول! کیا ہم یہ شرط تحریر کریں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے قربایا' ماری جانب سے جو مخص ان کے پاس چلاگیا اللہ نے اسے دور کر دیا اور ان کی جانب سے جو مخص مارے پاس آیا یقینا اللہ اس کے لئے کشادگی اور راستہ نکالے گا (مسلم)

٤٠٤٥ - (٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنها، قَالَتَ فِي بَيْعَةِ النِّسَآءِ: إَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنَّهُنَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ - فَمَنُ أَقَرَّتْ بِهَذَا لَانَّ يَمْتَحِنَّهُنَّ قَالَ لَهَا: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلاَما يُكَلِّمُهَا بِه، وَاللهِ مَا مَسَّتُ يُدُهُ يَدَ إِمْزَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۳۰۳۵: عائشہ رضی اللہ عنما نے عورتوں کی بیعت کے بارے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان کا امتحان لیا (جس کا ترجمہ ہے) "اے بیفیر! جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی' نہ چوری کریں گی' نہ بدکاری کریں گی' نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے باتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش ماگو' بے شک اللہ بخشے والا مرمان ہے" پس ان میں سے جو عورت اس شرط کا اقرار کرتی تو آپ اس سے ساتھ (مرف) زبانی کلام فراتے (عائشہ کہتی ہیں) اللہ کی شم! بیعت لیتے ہوئے بھی سے بیعت لے لی ہے آپ اس کے ساتھ (مرف) زبانی کلام فراتے (عائشہ کہتی ہیں) اللہ کی شم! بیعت لیتے ہوئے بھی آپ کا ہاتھ کی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا (بخاری' مسلم)

### الْفَصَلُ النَّانِيّ

٢٠٤٦ - (٥) عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ: أَنَّهُمَا اصْطَلَحُوْا عَلَىٰ وَضْيِعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَامُنُ فِيْهَا النَّاسُ، وَعَلَى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً -، وَاَنَّهُ لَا اِسْلَالَ - وَلَا اِغْلَالَ... رَوَاهُ اَبُورُ دَاؤُدَ.

دوسری فصل: ۳۰۳۱: مسور بن مخرمه اور مروان بن عم بیان کرتے ہیں که قریش نے (نی ملی الله علیه وسلم کے ساتھ) دس برس تک لوائی بند کرنے پر مصالحت کی آگه لوگوں کو اس دوران امن میسر آئے اور یہ کہ ہم اس حمد کی مفاطحت کریں گے۔ نیز پوشیدہ چوری اور خیانت نہ کرنے پر بھی مصالحت ہوئی (ابوداؤد)

وضاحت : اس صدیت کی سند میں محمد بن اسحاق رادی مدلس ہے اور اس نے لفظ "عن" کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس صلح کے وقت بنو فراعہ قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنوبکر قریش کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن بنوبکر نے رات کی تاریکی میں بنو فراعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے بھی بنوبکر کی معاونت کی۔ اس طرح انہوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ اس سلمہ میں عروبن سالم فراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاو رسی کیلئے بہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاو رسی کیلئے بہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور مکہ فتح ہو گیا۔ بیہ واقع س ۸ ہجری کا ہے جبکہ صلح صدیبیہ سن ہجری میں قرار پائی اور "عمرة القضاء" سن کہ ہجری میں اوا کیا گیا (الجرح و التحدیل جلد صفی ۱۵۸۵) انسمناء وا لمتروکین جلدہ صفح ۱۵۸۵ منوب ۱۵۸۵ والاعتدال جلدا صفح ۱۵۵۵ والمعاد صفح ۱۵۵۱ فتح الباری جلدے صفح ۱۵۸۵)

٤٠٤٧ - (٦) **وَعَنْ** صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، عَنْ آبَنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، اَوِ انْتَقَصَهُ، اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ، اَوْ انْتَقَصَهُ، اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ، اَوْ انْحَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ ؛ فَانَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد.

24.4 : مفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ محابہ کرام کے بیوں میں سے کسی ایک سے بیان کرتے ہیں ، وہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، فردار! جس مخف نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا یا اس سے حمد فکنی کی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، فردار! جس مخف نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا یا اس سے جمع جمین کی یا (جزیہ وغیرہ میں) اسے طاقت سے زیادہ تکلیف پنچائی یا اس کی رضامندی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس سے جمع جمین لیا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھڑا کروں گا۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایک سے زائد مجول رادی ہیں (تنقیع الرواة جلد مفدالا)

٤٠٤٨ - (٧) وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي نِسُوةٍ، فَقَالَ لَنَا: « فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَفَتُنَّ» قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ ارْحَمُ بِنَا مِنَّا بِانْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْنَا ـ تَعْنِيْ: صَافِحْنَا ـ قَالَ: «إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمَائَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاجِدَةٍ» رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَمَالِكُ فِي الْمُؤَطَّا كُلَّهُمْ مِنْ خِدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيْثِ وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ حَسَنَ صَحِيْحٌ لَا يُغْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ ابْنُ الْجَزْرِيُّ.

۳۹۳۸: امیم بنت رقیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے چند عورتوں کی معیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی چنانچہ آپ نے ہمیں کما' "جمال تک تم سے ہو سکے اور تم طاقت رکھو" (یعنی بیعت میں شامل تمام باتوں پر عمل اکلی اپنی طاقت کے مطابق کرنے کا تھم رہا ناکہ انہیں آسانی رہے اور وہ خوش ہو جائیں) امیم نے دل میں کما' اللہ اور اس کے رسول ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ رحیم ہیں (امیم کسی ہیں) میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم سے بیعت لیں این ہم سے مصافحہ کریں۔ آپ نے فرایا' ایک سو (۱۰۰) عورتوں سے زبانی بیعت لینا اس طرح ہے جیے ایک عورت سے بیعت لینا اس مدیث کو بیان کیا۔ .....

وضاحت : مکلوۃ کے تمام فول میں خالی جگہ ہے۔ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ مدے کس کتاب میں ہے لیکن این جوزیؓ نے حافیہ میں تذی کھائی این ماجہ اور مالک کا ذکر کیا ہے۔ ان سب نے محمد بن مکدر سے روایت کیا ہے۔ اس نے امری سے سا ہے۔ امام ترذیؓ نے اس مدے کو حسن مجمح قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد مع مفر ۱۸۲)

### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

٤٠٤ - (٨) عَنِي الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةَ فَابَى اَهْلُ مَكَةَ اَنْ يَدْعُوهُ يَدْعُوهُ يَدْحُلَ مَكَّةَ، حَتَى قَاضَاهُمْ عَلَى اَنْ يَدْحُلَ - يَغِنَى : مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ - يُقْبَمْ بِهَا ثَلَائَةَ اَيَّامٍ. فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَاب، كَتَبُوا: هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ. قَقَالَ: وَأَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ، . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ ابِي طَالِبِ: وَأَمْحُ : وَمُولَ اللهِ ﴾ وَقَالَ: وَأَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنِ ابِي طَالِبِ: وَأَمْحُ : وَمُولَ اللهِ عَلَيْ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ، . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ ابِي طَالِبِ: وَأَمْحُ : وَمُحْمَدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ . ثَمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ ابِي طَالِبِ: وَأَمْحُ : وَمُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَمَنْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَمُنْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَمَنْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَمَنْ اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُب، وَانْ يُعْرَجَ مِنْ اللهِ إِلَيْ السِّيْفَ فِي السِّرَابِ ، وَانْ يُخْرِجَ مِنْ الْهَا بِاَحْدِ إِنْ اَرَادَ انْ يَتَبْعَهُ، وَانْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ اصْحَابِهِ احَدًا إِنْ اَرَادَ انْ يَتَبْعَهُ، وَانْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ اصْحَابِهِ احْدًا إِنْ ارْدَاد اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّلَهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تیسری قصل: ۲۰۹۹: براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نوالقعده میں عمو ادا کرنا چاہا لیکن کمه والول نے آپ کو کمه کرمه میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یمال تک که ان سے طے ہوا

کہ آپ آئندہ سال آئیں اور مکہ کرمہ میں تین دن قیام فرائیں۔جب کنار نے صلح نامہ تحریر کرنا جایا تو آپ نے تحرر كوانا جاباكه اس معابدے ير "محمد رسول الله" في ملحى ب- انبول في اعتراض كياكه بم آپ كى رسالت تنكيم نس كرتے اگر مم آپ كو الله كا رسول تنكيم كرتے تو آپ كو بركز منع نه كرتے اپ تو بس محد بن عبدالله بير۔ (يه س ك آب نے قربایا میں اللہ كا رسول موں اور محر بن عبداللہ بھى موں۔ اس كے بعد آپ نے على كو تھم ديا كہ وہ "رسول الله" کے الفاظ منا دے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں' اللہ کی شم! میں ہرگز ان الفاظ کو نہیں مناور گا۔ چنانچ رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الماء من لياء آپ بهترانداز من نيس لكه سكة سفة ليكن آپ في تحرير كياكه بيه صلح محدین حیداللہ نے کی ہے کہ (آئدہ برس) جب وہ کمہ کرمہ میں داخل ہو تکے تو گوار کو میان میں رھیں مے اور کمہ والول میں سے آپ کی مخص کو اسینے ساتھ نہیں لے جا سکیں کے اگرچہ وہ آپ کے ساتھ جانا بھی جاہے اور اگر آپ کے محابہ کرام میں سے کوئی مخص کمہ کرمہ میں رہنا جاہے تو آپ اسے نہیں روکیں گے۔ جب آپ کمہ کرمہ میں داخل ہوئے اور مت اقامت فحم ہوگی تو کفار' علی کے پاس آئے اور ان سے کما کہ اینے تیفیر کو کمیں کہ وہ یمال سے کل جائیں کو نک مت (اقامت) ختم ہو چک ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلی نے سفر فرایا۔ (بخاری مسلم) وضاحت : ابودلید باج نے اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے کما ہے کہ آپ پیلے لکمنا نہیں جانتے تھے ليكن بعد من آپ نے لكمنا سيك ليا۔ "اندلس" كے اس دور كے علاء نے اكى اس بات كو شيخ قرار ديا اور اسے زنديق کما اور اس کے بارے میں اس رائے کا اظمار کیا کہ ان کی یہ بات نص قرآن کے خلاف ہے۔ علامہ باجی نے انہیں یہ كمدكر فاموش كرا دياكم قرآن ياك كى آيت كا مفهوم واضح ہے كم آپ قرآن ياك كے نازل ہونے سے يہلے لكمنا يرحنا

میں جائے تھے؛ اگر آپ لکمنا برمنا جانے ہوتے تو آپ کا قرآن پاک کو پیش کرنا غیرمعمولی کام نہ ہو آ۔ اس لئے اسے معجرہ قرار دیا گیا ہے اور اگر نزول قرآن کے بعد آپ کو لکمنا برمنا آگیا تھا اس میں کچھ مضا کقہ بھی نہیں۔ نیز بخاری کی اس مدیث سے مجی کی بات معلوم ہو رہی ہے۔ (والله اعلم)

# بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ (جزيره عرب سے يهوديوں كے نكالنے كابيان) الفَصْلُ الْأَلَّا

٠٥٠٥ - (١) عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النّبِيُّ وَقَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النّبِيُّ وَقَالَ: «إِنْطَلِقُوا إِلَى يَهُوْدَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِلْرَاسِ -، فَقَامَ النّبِيُّ وَقَالَ: «يَامَعْشَرَيَهُوْدً! اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، إغلَمُوا أَنْ الْارْضَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، وَانِّنْ أُرِيْدُ النّبِيُّ وَقَالَ: «يَامَعْشَرَيَهُودً! اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، إغلَمُوا أَنْ الْارْضَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، وَانِّنْ أُرِيدُ النّبِي وَالْمُوا مَنْ وَجَدَمِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ » ... مُتّفَقُ عَلَيْهِ.

پہلی فصل : ۱۰۵۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ، ہم مجد میں تھے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے تھم دیا کہ یبودیوں کی جانب چلیں۔ ہم آپ کی معیت میں چلے اور ان کے مدرمہ میں پنچ۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زور دے کر کما 'اے یبودیو! مسلمان ہو جاؤ تم محفوظ رہو گے اور یقین کر لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول (کے تبعنہ) میں ہے اور میں تہیں اس سرزمین سے جلاوطن کرتا چاہتا ہوں۔ پس تم میں نصل میں جس فخص کو اس کے مال کے بدلے کچھ دستیاب ہوتا ہے تو وہ اسے فروخت کر دے (بخاری مسلم)

٢٠٥١ - ٤٠٥١ وَقَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ خَطِيْباً، فَقَالَ: إِنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: «نُقِرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ وَ وَقَدْرَايْتُ الْجَلَاءَهُمْ. فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمْرُ عَلَى ذٰلِكَ اتَاهُ اَحَدُ بَنِي اَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَلَاءَهُمْ. فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمْرُ عَلَى ذٰلِكَ اتّاهُ اَحَدُ بَنِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ عُمَرُ: اَظَنَنْتَ اَنِي الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۳۰۵: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر کھڑے ہوئ خطبہ دیا اور بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نیبر کے یمودیوں سے ان کی زمینوں کے بارے میں مزارعت کا معالمہ کیا اور کما کہ جب تک جہیں الله برقرار رکھیں ہے۔ عمر نے کما میری رائے ہے کہ حمیس (اس جگہ سے) جلاوطن کر دول جب عمر رکھے گا ہم بھی حمیس برقرار رکھیں ہے۔ عمر نے کما میری رائے ہے کہ حمیس (اس جگہ سے) جلاوطن کر دول جب عمر

نے ان کو جلاوطن کرنے کا پختہ اراوہ کر لیا تو ان کے پاس ابوالحقیق کے بیوں میں سے آیک آیا۔ اس نے کما' اے امیرالمومنین! آپ ہمیں (اس جگہ سے) جلاوطن کر رہے ہیں حالانکہ (اس جگہ بر) ہمیں مجھ نے آباد کر رکھا تھا اور زمینوں میں کام کرنے کا معالمہ کیا تھا تو عرق نے کما' تیرا کیا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای کو فراموش کر گیا ہوں' جب تجھ سے انہوں نے فرایا تھا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب بجھے خیبرسے جلاوطن کر افرادیہ جملہ تھا۔ کیا جائے گا؟ تیری جوان او نمنی مسلسل کی را تیں بجھے اٹھا کر تیز چلتی رہے گی۔ اس نے کما' یہ تو آپ کا مزاحیہ جملہ تھا۔ عرق زور دے کر) کما' اللہ کے دعمن! تو جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ عرق نے انہیں جلاوطن کر دیا اور انہیں پھلوں کی عرف نے زور دے کر) کما' اللہ کے دعمن! یو جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ عرق نے انہیں جلاوطن کر دیا اور انہیں پھلوں کی قبت کے بدلے مال' اونٹ' سامان' یالان اور رسیاں وغیرہ دیں (بخاری)

وضاحت : عرق انه اس وجہ سے جلاوطن کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ان کی جانب بھیجا تھا ٹاکہ نیبر کے پہلوں کو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تقیم کرے لیکن رات کے وقت عبداللہ پر حملہ کیا گیا اور ان کے دونوں باؤں کے جوڑ اکھاڑ دیے گئے تو عمر نے ان کی شرارتوں سے بچاؤ کے لئے ہی مناسب سمجم کہ انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہیں جانے چانچہ انہیں تاء اور اربحاء کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہیں جانہ انہیں تاء اور اربحاء کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہیں جانہ انہیں تاء اور اربحاء کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہوں کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہوں کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہوں کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہوں کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ اللہ انہوں کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیح الرواۃ جلدس صفحہ کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیم کی جانب کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی خوانہ کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیم کی جانب جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیم کی خوانہ کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ (تنقیم کی جانب جانب جانب جلاوطن کی خوانہ کی کی خوانہ کی جانب جلاوطن کی خوانہ کی خوان

٢٠٥٢ ـ (٣) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْطَى بِثَلَاثَةٍ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ نَخْوَمَا كُنْتُ أُجِيْزُهُم، \_. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ \_ أَوْ قَالَ: فَأُنْسِيْتُهَا \_مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۵۲: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرائی آپ نے عکم ریا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفد کو اس طرح عطیات دینا جس طرح میں انہیں عطیات دینا ہوں۔ ابن عباس نے کما کہ تیسری بات سے آپ نے خاموشی اختیار کی یا انہوں نے بتایا کہ تیسری بات مجھے یاو نہیں ربی (بخاری مسلم)

وضاحت : موطا امام مالک میں تیسری بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت ہونے کے (تنقیع الرواة جلد سفر ۱۸۳)

٢٠٥٣ - (٤) **وَمَن** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: اَخْبَرَنِی عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: اَخْبَرَنِی عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِی اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ صَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَـزِيْرَةِ الْعَرَبِ، اللهُ الْعَرْبِ، حَتَّى لاَ اَدَعَ فِيهَا اِلاَّ مُسْلِماً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِیْ رِوَایَةٍ: «لَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءً اللهُ لَاُخْرِجَنَّ الْیَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِیْرَةِ الْعَرْبِ».

۳۰۵۳: جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے عرا بن خطاب نے بتایا' انہوں نے رسول الله ملی الله علی الله علی وسلم سے منا آپ نے فرایا' یقیناً میں یہودیوں اور عیمائیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دوں گا' یماں تک کہ اس میں مرف مسلمانوں کو رہنے دوں گا (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ (آپ نے فرایا) اگر میں زندہ رہا اور الله نے چاہا تو میں یہودیوں اور عیمائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔

### الُفَصِّلُ الثَّالِنيُ

لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا حَدِيثُ إِبْنُ عَبَّاسٍ «لا تَكُونُ قِبْلَتَانِ» وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ.

دو سری فصل: اس فصل میں ذکر کے لائق ابن عباس سے مردی صدیث جس میں ہے کہ "ایک ملک میں دو قبیلے میں ہو تعلیم سے ۔ . . . " کے سواکوئی صدیث نہیں اور وہ جزیہ کے باب میں گزر چکی ہے۔

### الفصل الثلث

تیسری فصل: ۱۰۵۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر نے یہودیوں اور عیمائیوں کو حجاز کے علاقے سے جلاوطن کر دیا اور جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم خیبر والوں پر غالب آئے تو انہوں نے اراوہ کیا کہ وہاں سے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا جائے اور اس علاقے پر جب غلبہ حاصل ہوا تھا تو یہ زطن الله اس کے رسول اور مسلمانوں کی متی اسلامی حکومت کی مکیت متی) یہودیوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ورخواست چیش کی کہ وہ (زمینوں اور باغات میں) کام کریں مے اور انہیں پھلوں سے نصف حصہ دیا جائے اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' جب بحک ہم پند کریں مے حمیس یہاں رہنے دیں مے چنانچہ وہ وہاں آباد رہے یہاں تک کہ عمر نے ان کو اپنے دور خلافت میں (شام کے ملک) میں "ہاء اور اربحاء" بستیوں کی جانب جلاوطن کر دیا (بخاری' مسلم)

## بَابُ الفَحْءِ (مال فئي كابيان) الْفَصْلُ الْاوَّلُ

٥٥٠٥ ـ (١) قَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ اللهُ فَدْ خَصَّ رَسُولِهُ وَاللهُ وَلَيْ فِي هٰذَا الْفَى عِبِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأُ هُوْمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قولِه هوقدير - فكانت هذه خالصة للوسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُنْفِقُ عَلَى المَلِه نَفْقَة سَنتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِى فَيْجُعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ . مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

٢٠٥٦ - (٢) وَهُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ آمُوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا آفَاءَ اللهُ عَلَيْ رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَةً، يُنْفِقُ عَلَيْ اَمْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَجِ وَالْكُرَاعِ — عُدَّةً فِي خَاصَةً، يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۰۵۹ : مررمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بنو نغیر کا بال وہ بال تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو خاص طور پر عطاکیا تھا اس لئے کہ مسلمانوں نے اس کے حصول کے لئے محمو رے اونٹ (وغیرو) نہیں ووڑائے تھے چانچہ بیہ بال خالفتا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔ آپ سال بحراس بال سے اپنے محمروالوں پر خرج کرتے تھے اور باتی بال کو جماذکی تیاری کے لئے ہتھیاروں اور محمو دوں کی خرید پر صرف فراتے تھے۔ (بخاری مسلم)

#### ردر و مد الفصل الثاني

٢٠٥٧ - (٣) عَنْ عَوْفِ بَنِ مَ لَكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا آتَاهُ اللهَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا آتَاهُ اللهَ عَنْهُ فَى يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْأَهِلَ - خَطَيْنِ، وَأَعْطَى الْآغْزَبِ خَطَّا، فَدُعِيْتُ فَاعْطَانِى خَطَّانِ لَهُ الْمُعْرَبِ خَطَّا وَاحِدًا. رَوَاهُ اَبُو دَاوَد. حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِى آهُلٌ، ثُمَّ دُعِى بَعْدِى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُعْطِى خَطَّا وَاحِدًا. رَوَاهُ اَبُو دَاوَد.

دوسری فصل: ۵۷۰: عوف بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب مال فنی آیا تو آپ اس دن اسے تقتیم فرما دیتے تھے 'شادی شدہ کو دو صے اور غیر شادی شدہ کو ایک حصہ دیتے۔ مجھے بلایا گیا تو آپ نے مجھے دو صے عطا کیے کیونکہ میں شادی شدہ تھا بعد ازاں میرے بعد عمار بن یا سرکو بلایا گیا ' اسے آپ کے ایک حصہ دیا (ابوداؤد)

٤٠٥٨ - (٤) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَوَّلَ مَا جَـآءَهُ شَيْءٌ بَدَأٌ بِالْمُحَرَّدِيْنَ . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۰۵۸: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کے پاس مال آیا تو پہلے ان غلامول کو دیے جو آزاد ہو چکے تھے (ابوداؤد) کے پاس مال آیا تو پہلے ان غلامول کو دیتے جو آزاد ہو چکے تھے (ابوداؤد) وضاحت: اس مدے کی سند میں ہشام بن سعد راوی مشکلم فیہ ہے۔ (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفح ۱۸۳)

٤٠٥٩ ـ (٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَتِى بِظَبْيَةٍ ـ فِيْهَا خَرَزٌ، فَقَسَمُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْغَبْدِ . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد.

۳۰۵۹ : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چموٹی سی تعیلی لائی می جس موتی سے سے آپ نے آزاد عورتوں اور لور نوروں اور غلاموں میں تقسیم فرا دیے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میرے والد 'آزادوں اور غلاموں میں تقسیم فراتے تھے۔ (ابوداؤد)

الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ - يَوْمًا الْفَىءَ، غَقَالَ: مَا اَنَا اَحَقَّ بِهٰذَا الْفَىءِ مِنكم، وَمَا اَحَدُّ مِّمَّا الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، وَمَا اَحَدُّ مِّمَّا الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ - يَوْمًا الْفَىءَ، غَقَالَ: مَا اَنَا اَحَقُّ بِهٰذَا الْفَىءِ مِنكم، وَمَا اَحَدُّ مِّمَّا إِلَّا اللهِ عَلَى مَنَاذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُولِهِ ﷺ، فَالرَّجُلُ بِاحَقَّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلاَّ أَنَّا عَلَى مَنَاذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُولِهِ ﷺ، فَالرَّجُلُ

وقِدَمُه ﴿ ﴿ ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُه ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُه . رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوُدَ.

۴۰۰۱۰: مالک بن اوس بن حد ال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک دن مال فی کا ذکر کیا اور فرایا میں اس مال کا تم سے زیادہ حقد ار نہیں اور ہم میں سے کوئی فخض کی دو سرے سے اس کا زیادہ حقد ار نہیں ہے۔ البتہ ہم سب کتاب الله اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعتبم کے مطابق اپنے اپنے مراتب پر ہیں۔ ایک فخض کو اس کے قلام سلمان ہونے اور دو سرے فخض کو اس کی آزائٹوں کا خیال رکھتے ہوئے تیرے فخض کو اس کے اہل و علی کے قدیم مسلمان ہونے اور دو سرے فخض کو اس کی آزائٹوں کا خیال رکھتے ہوئے تیرے فخض کو اس کے اہل و عیال کے کھاظ سے اور چوشے فخض کو اس کی ضروریات کے پیش نظر (مال فئی میں سے حصہ دیا جائے گا) (ابوداؤر) وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق رادی مدلس ہے اور وہ لفظ «عن " کے ساتھ بیان کر رہا ہے وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق رادی مدلس ہے اور وہ لفظ «عن " کے ساتھ بیان کر رہا ہے دالجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۳۸۵ تندیب التمذیب جلدہ صفحہ ۲۵ میزان الاعتدال جلد سامنے مدے ۱ استعفاء وا المتروکین صفحہ ۱۵)

دُلُفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ — فَقَالَ: هٰذِه لِهٰؤُلَآءِ. ثُمَّ قُراً ﴿ وَاعْلَمُوا انَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَانَ لِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ \_ ثُمَّ قَالَ: هٰذِه لِهٰؤُلَآءِ. ثُمَّ قَرا ﴿ وَاعْلَمُوا انَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَانَ لِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ \_ ثُمَّ قَالَ: هٰذِه لِهٰؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرا ﴿ هِمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرا اللهُ لَاءِ. ثُمَّ قَرا أَوْمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرا أَهُلِ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرا أَهُلُ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرَا أَهُلُ اللهُ لَاءِ مِنْ الْهَرُى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِللْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرا أَهُلُ اللهُ لَعْمَ وَالْمَ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِللْفُقَرَآءِ ﴾ \_ ثُمَّ قَرا أَهُ وَلَا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ \_ ثُمَّ قَالَ: هٰذِهِ إِسْتَوعَبَتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَةً ، فَلَيْنُ عِشْتُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَلَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۲۰۳ : الک بن اوس بن مدخان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عربین خطاب نے اس آیت کو خلاوت فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "مدقات (یعنی ذکوۃ و فیرات) تو مفلوں عابوں اور بو کارکن مدقات پر متعین ہیں (ان کا حق ہے) اور ان لوگوں کا جن کی بالف قلب مقصود ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے ہیں اور قرضداروں کے قرض اوا کرتے ہیں اور اللہ اللہ کی راہ ہیں اور مسافروں کی مد کیلئے (یہ ال فرج کرنا چاہیے) یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا جانے والا اور بری محمت والا ہے" بعد ازاں عرف نے اس آیت کو خلاوت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "اور جان رکھو تعالیٰ بڑا جانے والا اور بری محمت والا ہے" بعد ازاں عرف نے اس آیت کو خلاوت کیا (جس کا مسافروں کا اور محاجوں کا اور محاجوں کا اور محاجوں کا ہوں کا اور محاجوں کا ہوں کو خلاوت فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "جو مال اللہ نے اپنے بغیر کو دیمات والوں سے دلوایا ہے" وہ اللہ اور اس کے رسول "قرابت واروں" تجیوں کا ترجمہ ہے) "اور ان کے لئے بھی جو ترجمہ ہے) "اور ان کے لئے بھی جو ترجمہ ہے) "اور ان کے لئے بھی جو حاجم شرف اور مسافروں کے لئے ہے۔ پر عرفری اور مسافروں کے لئے ہے۔" پھر عرفر نے ہو آت خلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور ان کے لئے بھی جو حاجت مندوں اور مسافروں کے لئے ہے۔" پھر عرفر نے ہو آت خلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور ان کے لئے بھی جو ان کے بعد آت جو دعا کرتے ہیں کہ اے امارے پروردگار! امارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کیا ہے۔ آگر میں زندہ رہا تو ان کے بعد عرفر نے کہا 'ان آیات نے تمام مسلمانوں کو اپنے اندر سے لیا ہے۔ آگر میں زندہ رہا تو

"سرومير" (مقام) ميں ربائش پذير چواہے كو بھى اس كا حصد پنچ كا حالانكد اس مال كے حصول ميں اس كى پيثانى تك عق الود نيس بوئى- (شرح السنہ)

٢٠٦٢ - (٨) وَعُنْهُ، قَالَ: كَانَ فِيْمَا احْتَجَ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَاثُ صَفَايَا — بَنُو النَّضِيْرِ وَخَيْبُرُ وَفَدَكُ — ؛ فَامَّا بَنُو النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَايْبِهِ — ، وَامَّا فَلَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ ، وَامَّا خَيْبَرُ فَجَزَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ ٱجْزَاءً : جُزْءَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَجُزَّا نَفَقَةً لِاهْلِهِ ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفْقَةِ اهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ . رَوَاهُ اَبُورُ وَاوُدَ . وَاهُ اَبُورُ دَاوُدَ .

۳۰۹۲: مالک بن اوس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ (مال فئی کو تقییم نہ کرنے کے بارے ہیں) عمر کا استدالال بیہ قاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے تین جاکدادیں اپنے لئے مختص کیں' وہ بنو نفیر' خیبراور فدک کی زمینیں تھیں۔ بنو نفیر کی زمین آپ کی ضروریات (مہمانداری وغیرہ) کے لئے اور فدک کی زمین مسافروں کے لئے وقف تھی اور خیبر کی زمین کی آپ نے تین حصوں میں تقیم کیا۔ وہ تمائی مسلمانوں کے درمیان اور ایک تمائی محمیلی اخراجات کیلئے اور جو مال محمیلی اغراجات کیلئے اور جو مال محمیلی اغراجات سے زائد ہوتا' اسے فقیر مماجرین میں تقیم فراتے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث میں اسامہ بن زیر لین راوی متعلم فیہ اور ضعیف ہے (الجرح والتحدیل جلد مسخد ۱۳۳۳ انتخاء والمتروکین صغد ۵۲ مسخد ۱۳۳۳ انتخاء والمتروکین صغد ۵۲ متناب الکمال جلد مسخد ۱۳۳۳ میزان الاعتدال جلدا مسخد ۱۵۲۳)

### الفصل الثالث

مَرْوَانَ حِيْنَ السَّتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنِفَى مِنْهَا، وَيَعُوْدُ مَنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِى هَاشِيم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا آيِمَّهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَالَتُهُ آنَ يَجْعَلَهَا لَهَا فابلى، مِنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِى هَاشِيم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا آيَّهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَالَتُهُ آنَ يَجْعَلَهَا لَهَا فابلى، فَكَانَتُ كَذْلِكَ فِي حِيَاةِ رَسُول اللهِ عَلَيْ ، حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا وُلِي آبُو بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا آنَ وَلَي عُمْرُ بنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي حَيَاتِهِ حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا آنَ وَلَي عُمْرُ بنُ اللهُ عَلَيْهِ فَا عِمْ بنُ اللهُ عَلَيْ عَمْلُ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلاَ حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا آنَ وَلَي عُمْرُ بنُ اللهُ عَلَيْهِ فَاطِمَةً رَضِى اللهُ مَرْوَانُ ، ثُمَّ صَارَتَ لِعُمْرَ بَن عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَائِتُ الْمُؤْامِنَة رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاطِمَةً رَضِى اللهُ عَلَيْ مَا كَانَتُ : يُعْنِي : عَلَى عَهُدِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَابِي بَكْرِ وَعُمَر. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

تیری فصل: ۱۳۰۳: مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرر بن عبدالعزیز جب فلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے "بنو مروان" کو اکٹھا کیا اور کہا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "ذک" کی آلمینی سے خرج کرتے تھے نیز "بنو ہاشم" کے نابالغ بچوں کو دیتے رہے' اس سے ان کی بوہ عورتوں کا نکاح کرتے اور جب فاطمہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ "ذکرک" (کے مل) ان کے لیئے خاص کر دیں تو آپ نے انکار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی کیفیت رہی یہاں تک کہ آپ انقال فرما گئے اور جب ابو بر فلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اس مل کو اس طرح خرج کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بحر صرف فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ انقال فرما گئے اور جب عرفی کیا جس فرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بحر صرف فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ انقال فرما گئے اور جب عرفی نمان خطاب فلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بحی اس مل میں اس مل میں اس مل کو اس خرب کی بیا کہ راہ کی دونوں پیٹرؤوں نے کیا تھا کہا تک کہ وہ بھی انقال فرما گئے۔ بعد ازاں مروان نے اسے اپنی جاگیر بنا لیا پھر (وہ مل) عرب میں ویا تو میرا بھی اس مل پر ایک تو انہوں نے کہا) میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے (اپنی بٹی) فاطمہ کی تحویل میں اسے نہیں ویا تو میرا بھی اس مل پر سرول اللہ کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا مل رسول اللہ کہا اللہ علیہ ویا اور جرکے زمانے میں اس مل کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا مل رسول اللہ علیہ ویا تو میرا بھی اس مل اللہ علیہ اس کی اللہ علیہ ویا ہوں جس پر بیا مل رسول اللہ علیہ علیہ ویا اور جرکے زمانے میں اس مل کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا مل رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ اس کی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ عرب ابورک ویا تا ہوں کر بیا تھی اور ویا کہ وہ انقال فرا کے جس آپ میں اس مل کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا مل رسول اللہ والے دیا کہ وہ سام کی اور وہ کرکے زمانے میں اس مل کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا مل کو اس حیثیت پر لے جا رہا ہوں جس پر بیا میا کہ وہ انتقال فرم کے دوروں کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی وہ کیا کی خواد کی دوروں کی کو اس کی اس کی کی کی دوروں کیا کہ کو اس کی دوروں کیا کہ کی دوروں کی کی دوروں کی کی کی کی دوروں کی کی کی دوروں کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد سفحہ ۲۹۳)

# كِتَابُ الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ (شكار اور حلال جانوروں كابيان)

### رحرر مرسر الفصل الأول

٤٠٦٤ ـ (١) عَنْ عَدِي بَنِ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْبَحُهُ، وَإِنْ اَدْرَكَتَهُ قَدُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ فَكُلُهُ، وَإِنْ اَكُلُ فَلاَ تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّمَا آمُسَكَ عَلَيْكَ فَادْرَكَتَهُ حَيَّا فَاذْبَحُهُ، وَإِنْ اَكُلُ فَلاَ تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّمَا آمُسَكَ عَلَى نَفْسِه، فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلا تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَذُرِى آيَهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُو السَمَ اللهِ ؛ كَلْبا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلا تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَذْرِى آيَهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُو السَمَ اللهِ ؛ فَإِنْ عَلْمَ تَجِدْ فِيهِ إِلاَ آثَرَ سَهْمِكَ فَكُلُ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ غُويِقًا فِي الْمَآءِ فَلا تَأْكُلُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۰۱: عدی بن عاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے بتایا کہ جب تم اپنا کتا (شکار کے لئے) چھوڑو تو ہم اللہ پڑھو' اگر کتا شکار کو تممارے لئے پکڑے رہے اور شکار تمہیں زندہ مل جائے تو تب تمہیں چاہیے کہ اسے ذریح کو اور اگر شکار زندہ نہیں ہے اور کتے نے اس سے کھایا بھی نہیں ہے تو تممارے لئے اس کو کھانا جائز ہے اگر اس نے (شکار ہیں سے پچھ) کھایا ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ اسے نہ کھاؤ اس لئے کہ کتے نے اپنے لئے شکار کیا ہو گیا اور شکار زندہ نہیں بچا تو اسے نہ کھاؤ اس لئے کہ کتا ہو گیا در شکار کیا ہے اور اگر تممارے کتے کے ساتھ کوئی دوسراکتا شامل ہو گیا اور شکار زندہ نہیں بچا تو اسے نہ کھاؤ اس لئے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کتے نے اسے مارا ہے؟ اور جب تم (شکار کی جانب) تیر پھیکو تو «بم اللہ" پڑھو۔ اگر شکار تم ہے ایک دن او تجمل رہا اور اس میں تممارے تیر کے علاوہ (کی دوسری چیز کا) اثر نہیں ملا تو اس شکار کو کھاؤ اور اگر تم شکار کو اس حال میں پاؤ کہ وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے نہ کھایا جائے۔ (بخاری' مسلم)

وضاحت : آگر شکاری کما خود بخود شکاری کے چھوڑے بغیر شکار کرتا ہے تو وہ شکار جائز نہیں اور آگر شکاری البہم اللہ " پڑھ کر اسے چھوڑ آ ہے تو شکار طال ہے۔ یاد رہے کہ شکاری کما وہ ہے جے شکاری جب چھوڑ ت تو وہ شکار کرے اور جب وہ اسے واپس بلائے تو پلٹ آئے اور خود شکار سے نہ کھائے۔ شکاری کتے کو شکار کیلئے چھوڑ تا چھری یا تیم چلانے اور کے مترادف ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے چھوڑت وقت "بہم اللہ" پڑھی جائے۔ آگر شکار زندہ ہو تو اسے ذریح کیا جائے اور آگر مرچکا ہو تو بھی اسکا کھانا جائز ہے (القواعد نی الفقہ الاسلامی صفحہ ۱۲)

2070 - (٢) وَمَغَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةَ -، قَالَ: «كُلْ مَا اَمْسَكُنَ عَلَيْكَ» قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ» قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ \_\_\_\_ قَالَ: «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۲۵: عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے بيں ميں نے عرض كيا اے الله كے رسول! بم سدهائے ہوئے كتے الشكار پر) چھوڑتے بيں۔ آپ نے فرايا ، جس شكار كو وہ تمهارے لئے روك ليس اسے تم كھاؤ۔ ميں نے دريافت كيا ، اگرچہ شكار مرجائے ؟ آپ نے فرايا ، اگرچہ مرجائے (پمر) ميں نے دريافت كيا ، ہم بھالا (مار كر شكار) كرتے بيں ؟ آپ نے فرايا ، اگر بھالا شكار ميں سوراخ كر دے تو اسے كھاؤ اور اگر اس كا تيز حصہ نہ لگے اور شكار اس كے لكنے سے مرجائے تو وہ چوٹ كھاكر موا ، تصور ہوگا ، ايسے شكار كو نہيں كھانا چاہيے۔ (بخارى ، مسلم)

٢٠٦٦ - (٣) **وَعَنْ** أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا بِارْضِ قَوْمٍ اَهْلِ الْكِتَابِ. اَفَنَاكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ: وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِى وَبِكَلِبِى الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلِبِى الْمُعَلِّمِ، فَمَا يُصُلِّحُ؟ قَالَ: «اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُواْ فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُواْ فِيْهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا أَنْ لَمْ تَجِدُواْ فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُواْ فِيْهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِيكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ عَلَيْهِ.

۱۲۰۲۱: ابو تعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے تغیراً ہم اہل کتاب کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ لتاب کے علاقے میں ہوتے ہیں، توکیا ان کے برتوں میں کھا کتے ہیں؟ اور (جب) ہم شکار کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ تو (ہم) کمان اور ایسے کتے کے ساتھ شکار کرتے ہیں جو سدھایا ہوا نہیں ہو آ نیز اس کتے کے ساتھ بھی جو سدھایا ہوا ہو آگر اہل کتاب کے برتوں کے علاوہ تمہیں اور برتن ور تاب ہوں تو ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرایا 'اگر اہل کتاب کے برتوں کے علاوہ تمہیں اور برتن وستیاب نہ ہوں دستیاب ہوں تو ان کے برتوں کو استعال میں نہ لاؤ اور اگر ان کے برتوں کے علاوہ تمہیں کوئی اور برتن وستیاب نہ ہوں تو انہیں صاف کر کے ان میں کھاؤ اور جب تم کمان کے ساتھ شکار کرد اور «بسم اللہ " پڑھی ہو تو (شکار) کو کھاؤ اور اگر ایسے کتے کے ساتھ شکار کرد جو سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرد اور «بسم اللہ " پڑھی ہو تو (شکار) کو کھاؤ اور اگر ایسے کتے کے ساتھ شکار کرد جو سدھایا ہوا نہیں ہے لیکن شکار زدہ ہے تو اس کو ذریح کر کے کھاؤ (بخاری مسلم)

٤٠٦٧ - (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكِ فَغَابَ عَنْكَ فَادَرُكْتَهُ فَكُلُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». . . رَوَاهْ مُسْلِمٌ.

۱۳۰۷: ابو ثعلبہ خشنی رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم شکار کو تیر مارد لیکن تیر لکنے کے بعد اگر شکار نہ مل سکے اور تلاش کے بعد وہ مل جائے تو اگر وہ بدبودار نہیں ہوا تو اسے کھا لو (مسلم)

٢٠٦٨ - (٥) وَعَنْهُ، عَنِ النبِي ﷺ قَالَ فِي اللَّذِي يُدُرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۰۸ : ابو تعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' اگر کوئی مخص تین روز کے بعد اپنے شکار کو پائے اور وہ بربودار نہیں ہوا تو اسے کھالیں (مسلم)

٢٠٦٥ - (٦) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالُوًا: يَا رَسُولَ اللهِ! انَّ هِنَا اَقُوَامًا حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِشِرَكٍ — يَاتُوْنَنَا بِلُحَمَانٍ لاَ نَدَرِى اَيَذُكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا اَمْ لاَ؟ قَالَ: وَاذْكُرُواْ اَنْتُمُ اِسْمَ اللهِ وَكُلُواْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۰۹۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ محابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! یمال کچھ لوگ ہیں جو نے مسلمان ہیں۔ وہ ہمارے پاس کوشت لاتے ہیں۔ ہم نہیں جانے کہ انہوں نے فزیح کرتے وقت اس پر «بسم اللہ " پڑھی اللہ " پڑھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ، تم اس پر «بسم اللہ " پڑھی اور اسے کھاؤ۔ (بخاری)

وضاحت : اس مدیث سے یہ نہ سمجما جائے کہ کھانے کے وقت "ہم اللہ" پڑھ لینا وزی کے وقت "ہم اللہ" پڑھ لینا وزی کے وقت اللہ ان پڑھ لینا وزی کرنے والے نہ پڑھنے سے کفایت کرے گا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ کھانے کے وقت "ہم اللہ" پڑھنا مستجب ہے۔ اگر وزی کرنے وقت "ہم اللہ" پڑھی ایسے لوگ ہیں جن کا ذبیحہ کھانا طال ہے اور ان کے بارے ہیں علم نہیں کہ انہوں نے ذری کرتے وقت "ہم اللہ" پڑھی ہے یا نہیں واس کے کھانے ہیں کچھ مضا کقہ نہیں۔ اس لئے کہ مسلمان کے بارے ہیں "حسن ظن" رکھنا چاہیے لیکن اس مدیث سے یہ استدلال کرنا کہ ذبیحہ پر "ہم اللہ" پڑھنا ضروری نہیں علط ہے۔ نیزیہ حدیث اس قاعدہ کی دلیل بھی ہے کہ تقرفات کو صحت پر محول کیا جائے گا جب تک صحت کے خلاف دلیل نہ ہو۔ (فتح الباری جلد مفحہ ۲۵ اسے)

٠١٠٠٥: ابوا المفيل رحمہ الله بيان كرتے بيں كہ على سے دريانت كيا كيا كہ كيا رسول الله ملى الله عليه وسلم نے تہيں كوئى خاص چيزين بتائى بير؟ انہوں نے كها كہ آپ نے بميں كوئى خاص چيز نہيں بتائى جو آپ نے عام لوگوں كو نہ بتائى بوں سوائے اس (تحرير) كے جو ميرى اس تكواركى ميان ميں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس ميں سے ايك كلما بوا كاغذ نكالا 'اس ميں تحرير تھا كہ اس مخص پر الله كى لعنت جو جو «غيرالله" كے نام پر ذريح كرتا ہے نيزاس مخص پر الله كى لعنت جو جو دمين كى حد بندى كى علامت كو مناتا ہے ہو جو زمين كى حد بندى كى علامت كو مناتا ہے اور ايك روايت ميں ہے 'جو محض زمين كى حد بندى كى علامت كو مناتا ہے اور اس مخص پر الله كى لعنت ہو جو اپنے والد پر لعنت كرتا ہے نيزاس مخص پر الله كى لعنت ہو جو كى «برعتى كو جگہ ويتا ہے۔ (مسلم)

٧٠١ - (٨) وَعَنْ رَافِع بَنِ خَدِيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا لَا قُوا الْعَدُوِ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى — أَفَنَذَبَحُ بِالْقَصِبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ اللَّمَ — وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ؛ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُ وَالظُّفُر، وَسَاحُدِّتُكَ عَنْهُ: «اَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَامَّا السُّفُورُ فَمُدَى اللهِ؛ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُ وَالظُّفُر، وَسَاحُدِّتُكَ عَنْهُ: «اَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَامَّا السُّفُورُ فَمُدَى اللهِ؛ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُ فَعَبَسَهُ، فَقَالَ الْحَبَسِ، وَاصْبَنَا نَهِبَ إِبِلِ وَغَنَم فَنَدَّ — مِنْهَا يَعِيْرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنْ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ اَوَابِد الْوَحْشِ، فَإِذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْئَ ۖ فَافْعَلُوا بِهِ مُكَذَا ، . . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1000 : رافع بن فدی رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم کل کے دن دشمن سے لیے والے ہیں' ہمارے پاس چمریاں نہیں ہیں۔ کیا ہم سرکنڈوں کے کناروں کے ساتھ ذریح کر سے ہیں؟ آپ نے فرمایا' جو چیز خون بمائے اور اس پر «ہم اللہ" پڑھی جائے تو اسے کھانا جائز ہے۔ البتہ دانت اور نافن نہ ہوں اور میں ہیں۔ زراوی نے کما) اور ہمیں اس کے بارے میں بتا ہوں' دانت بڑی ہے اور نافن "حبشہ" کی چمریاں ہیں۔ (راوی نے کما) اور ہمیں لوث میں اونٹ اور کمیاں باتھ لگیں' جن میں سے ایک اونٹ ہماگ کیا تو ایک مخص نے اس کو ایک تیر مارا اور اسے روک لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' یہ اونٹ ہماگ جاتے ہیں جیسا کہ جنگی جانور ہوتے ہیں۔ آگر ان میں سے کوئی قابو نہ آگ و اسے ای طرح تیر مارا جائے۔ (بخاری' مسلم)

١٠٧٢ ـ (٩) وَمَنْ كَغَبِ بْنِ مَالِكٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَتْ ـ لَهُ عَنْمُ تُرْعَى بِسَلْع ـ ، فَأَبْصَرَتْ جَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسَالَ بِسَلْع ـ ، فَأَبْصَرَتْ جَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسَالَ النَّبِي اللهِ ، فَأَمَره بِأَكُلْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

۲۵۰۷: کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میری چند کمواں تھیں جو "سلے" نامی پراڑی پر (جو میند منورہ میں ہے) چراکرتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ ہماری لونڈی نے ایک بحری پر موت (کے آثار) دیکھے تو اس نے ایک پھر کو قرا اور اس کے ساتھ اس بحری کو فرخ کر دیا۔ پھر اس نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اس کے کھانے کا بھم دیا۔ (بخاری)

وضاحت : معلوم ہوا کہ مورت جانور ذرج کر علی ہے نیز پھر کے ساتھ ذرج کرنا درست ہے۔ نیز جب کوئی خطرہ نہ ہو تو لڑکیاں تن تما بکریاں چرانے کا کام بھی کر علی ہیں۔ (داللہ اعلم)

٢٠٧٣ ـ (١٠) **وَعَنْ** شَدَّادِ بَنِ اَوْسٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلُيُحِدُّ اَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلَيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۰۵۳ : شداد بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ سے فرمایا ' ب شک الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرمایا ' ب شک الله فرمای کو واجب قرار دیا ہے۔ جب تم قتل کرد تو اس میں بھی احمان کا خیال رکھو اور جب تم ذیح کرد تو احجی طرح ذرج کرد۔ اپنی چھری کو تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پنچاؤ (مسلم)

٤٠٧٤ - (١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَنْهَى اَنْ تُصَبَرَ - بَهِيْمَةٌ اَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سے میں : ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آپ نے چار پائے وغیرہ کو باندھ کر قتل کرنے اور انہیں باندھ کر ان پر نشانہ لگانے سے منع فرمایا (بخاری مسلم)

١٠٧٥ ـ (١٢) **وَعَنْهُ،** أَنَّ النَّبِيَّ عِلِيُّ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا... مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

20-7: ابن مررض الله عنما بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في الله مخص پر لعنت كى ہے جو ذى دوح چيزكو نشانه بنا يا ہے۔ ( بخارى مسلم )

٤٠٧٦ ـ (١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عُنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِي فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۰۷۹: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مکی ذی روح چیز کو نشانہ نہ بناؤ (البتہ شکار پر نشانہ نگانا درست ہے) (مسلم)

١٤٠٧٧ ـ (١٤) وَمَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٠٧: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چرے بر مارنے اور چرے بر واقع لكانے سے منع فرايا ہے (مسلم)

١٥٠ ٤ - (١٥) وَمُنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِه، قَالُّ: وَلَعْنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٠٧٨: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نى صلى الله عليه وسلم كے پاس سے ايك كدها كزرا جس كے چرك كو داغا كيا تھا آپ نے فرايا اس مخص پر الله كى لعنت مو ، جس نے اس كو داغا كيا تھا آپ نے فرايا اس مخص پر الله كى لعنت مو ، جس نے اس كو داغا ہے۔ (مسلم)

٤٠٧٩ - (١٦) وَمَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَدُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: غَدُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ المِنْسَمُ — يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٠٤٩: انس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی طور کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کیا تا گھ میں دا ننے کا ممیہ تھا' آپ وسلم کے پاس کیا تا گھ میں دا ننے کا ممیہ تھا' آپ ذکوۃ کے اونوں کو نشان لگا رہے تھے (بخاری' مسلم)

٤٠٨٠ ـ (١٧) **وَمَنْ** هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُو فِي مِزْبَدٍ ـ فَرَآيْتُهُ يَسِمُ شَآءً، حَسِنْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۰۸۰: مشام بن زیر انس رمنی الله عنه سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا آپ (جانورول کے) باڑے میں بریوں کو میرے خیال میں ان کے کانوں پر واغ رہے تھے۔ (بخاری مسلم)

### الفَصَلُ الثَّانِيّ

اَرَائِتَ، اَحَدُنَا اَصَابَ صَنْدا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِيْنُ ، اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ — وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ — فَقَالَ:
 اَرَائِتَ، اَحَدُنَا اَصَابَ صَنْدا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِيْنُ ، اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ — وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ — فَقَالَ:
 (اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَ شِنْتَ — وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ » . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِئُ .

١٩٠٤ - (١٩) وَعَنْ آبِي الْعُشَرَآءِ عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَا تُكُونُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَا تُكُونُ اللهِ كَاةُ اللهِ فَي الْحَلَقِ وَاللَّهِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذَهَا لَاَجْزَأَ عَنْكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَابُونُ مَاجَةً، وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ ٱبُوْ دَاوُد: وَلهَ لِهِ ذَكَاةُ الْمُتَرِدِيُّ . وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا فِي الضَّرُورَةِ.

۳۰۸۲: ابو العشراء اپنے والدے بیان کرتے ہیں اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول اکیا ندی (کا مقام) گلہ اور استے ہے اور کا) گرما نہیں ہے؟ آپ نے فرایا اگر تم جانور کی ران میں بھی نیزہ مارو تو تب بھی کانی ہے (تندی ابوداؤد ' نسائی' این ماجہ' درای) ابوداؤد کا قول ہے کہ یہ اس جانور کے ذرج کا ذکر ہے جو اونچائی ہے گر جائے نیز الم تندی نے بیان کیا ہے کہ یہ ضرورت کے پیش نظرہے۔

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے اس مدیث کے راوی مجمول ہیں اور ابوا اعشراء کا کچے علم نہیں کہ وہ کون ہے؟ پی مدیث قابل ججت نہیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد سفی ۱۸۹ ضعیف ابن ماجہ سفی ۲۹۹ ارواء الفلیل ۲۵۳۵ ضعیف ابوداؤد سفیک ۲۵۷ ضعیف ترزی سفی ۲۵۳۵)

مِنْ كَلْب، أَوْبَاذٍ، ثُمُّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَانْ قَتَلَ؟ مَنْ كَلْب، أَوْبَاذٍ، ثُمُّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَانْ قَتَلَ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وضاحت : اس مدیث کی سد میں مجالد بن سعید رادی ضعیف ہے۔ (ا نفعفاء والمتروکین صغیہ ۵۵۳) الجرح والتحدیل جلد مغیسه ۱۲۵۹ مغیری مغیری مغیب الوداؤد مغیری)

٤٠٨٤ - (٢١) وَعَفْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ فَاجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ. قَالَ: «اذَا عَلِمْتَدَانَ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ اثْرَ سَبُع فَكُلْ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَد.

۳۰۸۳: عدی بن حاتم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں شکار کو تیر مار آ مول اور دوسرے دن اس میں تیر پا آ موں؟ آپ نے فرمایا ، جب کجنے بقین ہے کہ تیرے تیر نے بی اسے مارا ہے اور مجنے اس میں کی در تدے کا نشان بھی نمیں ملکا تو کجنے چاہیے کہ اسے کھا لے۔ (ابوداؤد)

٢٠٨٥ ـ (٢٢) وَمَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ ــــ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

١٠٠٨٥: جار رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه بميں بوسيوں كے كتے ك شكار سے روكا كيا ہے۔ (تذى)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں شریک بن عبداللہ اور جاج بن ارطاہ رادی متکلم فیہ ہیں (الجرح والتعدیل جلدس منحد ۱۳۰۸ تذکرة الحفاظ جلدا صنحد ۲۳۲ الجروحین جلدا صنحد ۲۲۵ میزان الاعتدال جلدا صنحد ۲۵۸)

٢٠٨٦ ـ (٢٣) وَمَنْ آبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رُسُولَ اللهِ! إِنَّا اَهْلُ سَفَرٍ، نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَ النَّصَارِي وَالْمَجُوْسِ ، فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ. قَالَ: «فَانْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَآءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٠٨٦: ابو تعلبه خشنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بے فک ہم سز کرنے والے لوگ ہیں ہم یمودیوں عیمائیوں اور مجوسیوں کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں ان کے برخوں کے علاوہ اور برتن دستیاب نہیں ہوتے؟ آپ نے فرایا اگر تہیں ان کے علاوہ برتن دستیاب نہ ہوں تو انہیں پائی کے ساتھ صاف کرد بعد ازاں ان میں کھاؤ ہیؤ۔ (ترزی)

٢٤٧ - (٢٤) وَمَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْب، عَنْ آبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامِاً النَّبِيِّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَرَانِيَّةً ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ ذَاؤَد. وَابُوْ ذَاؤَد. وَابُوْ ذَاؤَد.

٣٠٨٤: قبيمه بن هلب النه والدس بيان كرت بي كه بن في صلى الله عليه وسلم سه عيما يول ك كهاف كما الله عليه وسلم سه عيما يول ك كهاف كما الله على دريافت كيا؟ اور ايك روايت بن به كه ايك فخص في آپ سه دريافت كيا؟ بلاشبه كي كهاف ايس بن بارت من نظرت كرا مول؟ آپ في فرمايا عرب دل بن كوئى ايبا وسوسه نبين آنا چاہيے ، جس سه تو نسارى كى مائد مو جائے (تذى ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی مدد بی ساک بن حرب اور قبیصه بن هلب ضعیف راوی بی (میزان الامتدال بلدس مغیسه مدس معید الامتدال بلدس مغیسه مندس مغیسه باد مغیسه مندس معیدس معیدس

٢٠٨٨ - (٢٥) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِي رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آكُلِ المُجَثَّمَةِ — وَهِيَ البِّيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ. رَوَاهُ البَرِّمِذِيُّ.

۳۰۸۸: ابودرداء رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے اس جانور کے کھانے سے معن کیا جس کو باندھا گیا ہو اور باندھ کر اس بر تیر چلائے گئے ہوں۔ (ترزی)

١٤٠٨ - ١٩٠٥ - (٢٦) وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْحُمُرِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ لُحُوم الْحُبُونِ الْحَبُالَى حَتَى يَضَعَنَ مَا فِى الْاهْلِيَّةِ ، وَعَنْ لُحُوم الْحَبُونِ مَا الْحُبُونِ الْمُجَنَّمَةِ ، فَقَالَ : اَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ او الشَّيْعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَاحُذُ الطَّيْرُ او الشَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَاحُذُ مِنْهُ ، فَيَمُوتُ وَقُ يَدِم قَبْلَ اَنْ يُذَكِّيَهَا . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ .

۳۰۸۹: عراض بن ساریہ رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "خیبر" کے موقعہ پر ہر کھی والے درندے ' ہر ہنجے والے پرندے ' گریل گرموں کے گوشت ' وہ جانور جس پر باندھ کر تیر برسائے گئے ہوں اور (وہ جانور) جے درندے کے منہ سے نکالا گیا ہو' کے کھانے سے منع فرایا' نیز آپ نے نئیمت سے ملنے والی عالمہ عورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے منع فرایا' جب تک کہ ان کا دضع حمل نہ ہو جائے۔ محمد بن یکی نے بیان کیا کہ ابوعاصم سے " من من فرایا' جب تک کہ ان کا دضع حمل نہ ہو جائے۔ محمد بن یکی نے بیان کیا کہ ابوعاصم سے " من فرایا ' جب تیک کہ ان کا دضع حمل نہ ہو جائے۔ محمد بن یکی نے بیان کیا کہ ابوعاصم سے " من فرایا ' جب تیک کہ ان کا درندے یا کی اور چیز کو باندھ دیا جائے اور اسے تیر مارے جائیں اور " فیص بھیڑیے یا درندے سے کی جانور کو چھڑا ہے اور " فیص بھیڑیے یا درندے سے کی جانور کو چھڑا ہے لیکن نن کرنے سے پہلے وہ چھڑانے والے کے ہاتھ میں بی مرجائے۔ (ترندی)

رُسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلَى عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ: زَادً ابْنُ عِيْسَى: هِمَ اللَّهِ عِنْهُمْ مَنْهَا الجِّلْدُ وَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلْمُ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ: زَادً ابْنُ عِيْسَى: هِمَ النَّابِيَحَةُ يُقَطَّعُ مِنْهَا الجِّلْدُ وَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلْدُ مَنْهَا الجِّلْدُ وَلَا تُفْرِى الْآوْدَاجُ، ثُمَّ تُتُرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۰۹۰: ابنِ عباس اور ابو ہررہ رمنی اللہ عظم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے "فیر بطله" سے منع کیا۔ ابنِ عینی نے اضافہ کیا کہ "فیر بطله" سے مراد وہ جانور ہے جس کی کھال کاٹ وی جائے لیکن اس کی رکیس نہ کائی جائیں پھراسے چھوڑ رہا جائے یہاں تک کہ وہ مرجائے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمرو بن عبدالله صنعانی رادی متعلم فیہ ہے (الجرح والتعدیل جلدا صنحه ۳۳۸ میزان الاعتدال جلدا صنحه ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحه ۱۲۷ میزان الاعتدال جلدا صنحه ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحم ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحم ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحم ۱۲۷ منحم ۱۲۷ منحه ۱۲۷ منحم ۱۲ منحم ۱۲۷ منحم ۱۲ منحم ۱۲۷ منحم ۱۲ منحم ۱۲ منحم ۱۲۷ منحم ۱۲ منحم ۱

٤٠٩١ ـ (٢٨) **وَمَنُ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ذَكَـاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّه». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالْعَدَّارِمِيُّ.

١٠٠٩: جابر رضى الله عنه بيان كرت بين ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، بيك كے بيح كا ذريح مونا اس كى مال ك

ذرع ہونے کے ساتھ ہے۔ (ابوداؤد واری)

وضاحت: پچه بیث سے زندہ نظے یا مرا ہوا وونوں مورتوں میں طال ہے (تنقیع الرواة جلد الم صفحہ ١٩٠)

٢ ٤٠٩ ـ ( ٢٩ ) وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ .

۳۰۹۲: نیز ترزی نے اس مدیث کو ابوسعید خدری رمنی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔

٢٠٩٣ - (٣٠) **وَعَنْ** اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِى بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ، اَنُلِقَيْهِ اَمْ نَاكُلُهُ؟ قَالَ: «كُلُوهُ اِنْ شِنْتُمْ، فَاِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّه». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٠٩٣: ابو سعيد خدرى رضى الله عنه بيان كرتے بي بم فے دريافت كيا اے الله كے رسول ! بم او نمنى كو نحر كرتے بين كائے ہے دريافت كيا اے الله كو نوع كرتے بين اور ان كے پيك ميں كچه پاتے بين كيا بم بيج كو پيك ديں يا اسے كھاكيں؟ آپ في اور ان كے بيك ميں كا ذرج بونا اس كا ذرج بونا ہے۔ (ابوداؤد ان ماجه)

٤٠٩٤ - (٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتْلِه» قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتْلِه» قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِى بِهَا» ... رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

۳۰۹۳: عبدالله بن تمرو بن عاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جس فض نے چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے پرندے کو اس کا حق اوا کئے بغیر مارا تو الله اس سے اس کے قتل کے بارے میں وریافت کرے گا۔ عرض کیا گیا اسے الله کے رسول! "پرندے کا حق" کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'اسے ذریح کرے اور کھائے لیکن اس کے سرکو کاٹ کر اسے بھینک وینا ورست نہیں۔ (احمد 'نسائی' واری)

٥٩٥ ـ (٣٢) **وَمَنْ** أَبِى وَاقِدِ اللَّهِ ثِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ٱلْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَجُبُّوْنَ اَسْنِمَةَ الْابِلِ، وَيَقْطَعُوْنَ اَلْيَاتِ الْغَنَمِ. فَقَالَ: «مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةً فَهِى مَيْنَةٌ لاَ تُؤْكَلُ». رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤْد.

۳۰۹۵: ابو واقد لیشی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که (جب) نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لائے آؤ وه لین مدینه والے لوگ اونٹول کی کوہائیں کاٹ لیتے اور ونبول کی پکیال کاٹ لیتے (اور کھاتے تھے) آپ نے فرمایا ' زنده جانور سے جو گوشت کاٹا جائے وہ مردار ہے ' اسے نہ کھایا جائے۔ (ترزی ' ابوداؤر)

### رَّ وَ يَرُّ وَ الْفُصِلُ الْنَالِثُ

٤٠٩٦ - (٣٣) صُنْ عَطَآءِ بْنِ يَشَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَرُعَى لِفَحَةً بِشَعْبِ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ، فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَاَخَذَ وَتِدًا فَوَجَا بِهِ فِي لَبْتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِٱكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ، وَمَالِكُ. وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكَاهَا بشِظَاظٍ

تیسری فصل: ۱۹۹۸: عطام بن یار "بنو مارد" کے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امد کی محانوں می سے ایک محالی فصل: ۱۹۹۸: عطام بن یار "بنو مارد" کے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امد کی محانوں می سے ایک محالی میں او نئی چا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ او نئی مرنے کے قریب ہے اس نے اس کو ذرح کرنے کیا کہ کی چیز کو نہ پایا تو اس نے ایک مح لی اور اس کے سینے کے گڑھے میں زور کیا تھ دبایا یمال تک کہ اس کا خون لکل آیا بعد ازاں اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ اسے کھا سکتا ہے۔ (ابوداؤد اواد اللہ کی روایت میں ہے اس نے بیان کیا کہ اس نے اس کو تیز نوک والی کھڑی کیا تھ ذیج کیا۔

٣٤٠٩٧ - (٣٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ دَاَّبَةٍ فِى الْبَخْرِ ــــ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللهُ لِبَنِى آدَمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطِنِيُّ.

٢٠٩٥: جار رضى الله عنه بيان كرت بين ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا عندرك تمام جانورول كو الله تعافى في السانول كيك فرك كروا بهد المنانول كيك فرك كروا بين المنين فرك كرف كى ضرورت نبين (دارقطني) وضاحت ، اس مديث كى سند بين كى مجول راوى بين (تنقيح الرواة جلد السماعية)

## بَابُ ذِكْرِ الْكَلُبِ (كَتْ كَ احكام كابيان) الْفُصُلُ الْاوَّلُ

٢٠٩٨ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عُنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنْى كُلْبًا اللهِ كَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ. كُلْبًا اللهِ كَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ.

مہلی فصل: ۱۳۰۹۸: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس محض نے چہاں ک حفاقت یا شکار کی خاطر رکھے ہوئے گئے کے علاوہ کوئی کتا رکھا تو روزانہ اس کے اعمال میں سے وو "قیراط" کم ہوتے دہیں مے (بخاری، مسلم)

١٩٩٩ - (٢) وَهُنْ إِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنِ اتَّخَذَ كُلْباً إِلاَّ كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ ، إِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرًاظُهُ ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . معدس المعدد في الله من الله من الله على الله ع

۱۳۰۹۹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا، جس محض نے چوہایوں کی حفا ملت کی اللہ عن سے ایک "قیرالم" کم ہو گا۔ حفا ملت کی ارکموالی کی غرض کے علاوہ کوئی کتا رکھا تو روزانہ اس کے اعمال میں سے ایک "قیرالم" کم ہو گا۔ (بخاری مسلم)

وضاحت : بقا ہردونوں مدیش میں تعارض بے لیکن ایک قیراط دد قیراط میں شامل ہے (داللہ اطم)

٢١٠٠ وَمَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرَاةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلَه، ثُمَّ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: وَعَالَ: وَعِلْ: وَعَالَ: وَا وَعَالَ: وَمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ فَا لَهُ مُنْ وَلَا لَهُ عَلَى وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَالْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَا مُنْ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ وَالْ وَالْمُ مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا مُنْ مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ وَاللَّالَةُ عَلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَ

۱۱۰۰ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کول کے مل کرنے کا محم رواحتی کو بھی قال کر دیے مل کرنے کا محم رواحتی کہ اگر کوئی عورت جنگل سے آئی اور اس کے ساتھ کا ہو تا تو ہم اس (کتے) کو بھی قال کر دیے سے بعداداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تل کرنے سے منع کر دوا اور فرمایا، تم ایسے کتے کو قال کر وجو سیاہ رنگ کا ہو اور اس میں سفیدی نہ ہو بلکہ جس کی دونوں آئموں کے اوپر سفید نقطے ہوں۔ بیک وہ شیطان ہے۔ رسلم)

٤١٠١ ـ (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اللَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الا : ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے شکاری اور بکریوں یا چاریایوں کی حفاظت کی غرض سے پالے گئے کول کے علاوہ دیگر کول کو قتل کرنے کا تھم دیا (بخاری مسلم)

### رَّدُ رُو بَيِّ الْفُصِّلُ الْثَلِنيُ

١٠٢ - (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لُولَا اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لُولَا اللهُ عَنْهُ اكُلُّ اسْوَدَ بَهِيْم » . رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ ، وَالدَّارَمِيُّ . وَزَادَ التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَاآئِيُّ : «وَمَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْباً إلا نَقْصَ مِنْ عَمْلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ إلا كَلْبَ صَيْدٍ او كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كُلْبَ غَنْمٍ .

دو سری فصل: ۱۳۱۳: عبدالله بن مغفل رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اگر کتے الله کی محلوقوں میں سے ایک مخلوق نه ہوتے تو میں ان سب کے قبل کرنے کا محم دے دیتا۔ پس تم ہرا نتائی سیاہ رنگ کے کتے کو قبل کرد (ابوداؤد) داری ترزی اور نسائی میں اضافہ ہے کہ جس محمروالے شکار کمیت اور بحربوں کے حفاظتی کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھتے ہیں تو ان کے اعمال میں سے روزانہ ایک "قیراط" کی کی ہوتی ہے۔

التَّخْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمَ ». رَوَاهُ البِّرْمِذِي وَابُوْ دَاوْدَ.

۳۱۰۳: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چاریایوں کو آپس میں اوائے سے منع فرایا ہے (ترفری) ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں ابو یکی قات راوی لین الحدیث ہے (تنقیح الرواة جلد مفحم ١٩٣١)

## بَابُ مَا يَحِلُّ أَكُلُهُ وَمَا يَحُرُمُ (ان اشياء كابيان جن كا كھانا حلال اور جن كا كھانا حرام ہے) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٠٤-(١) عَنْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ فَاكُلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

پہلی فصل: سمام: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہر کملی والے درندے کا کھانا حرام ہے (مسلم)

٤١٠٥ - (٢) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۲۵ : ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر کیلی والے درندے اور ہر پنج والے پرندے (کے کھانے) سے منع فرمایا (مسلم)

١٠٠٦ - (٣) وَعَنْ إِبَى ثَغْلَبَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ اللهَ عَلَيْهِ.
 الاَهْلِيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۲: ابو تعلبه رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کمریلو کد عول کا گوشت حرام قرار وا ب (جبکہ جنگلی کد عول کا گوشت طال ہے) (بخاری مسلم)

الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، وَآفِنَ فِي لُحُوْمِ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهْى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، وَآفِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ے ۱۳۱۰: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے دن گریلو گدموں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی (بخاری مسلم)

النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْى ؟؟» قَالَ: مَعَنَا رِجُلُهُ، فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۴۸: ابو ککوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگلی گدما ویکما اور اسے ذریح کیا نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہا کیا تممارے پاس اس کے گوشت میں سے پچھ بتی ہے۔ ابو کلکوہ نے جواب رہا مارے پاس اس کی ٹانگ ہے۔ آپ نے اس کو اس سے لیا اور تاول فربلیا (بخاری مسلم)

٢٠٠٩ ـ (٦) وَهَنُ آنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنْفَجَنَا آرُنَبًا ــ بِمَرِّ الظَّهُـرَانِ ــ، فَاخَذْتُهَا فَاتَیْتُ بِهَا اَبَا طَلُحَةً فَذَّبَحَهَا وَبَعَثَ اِلَّی رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ بِوَرِکِهَا وَفَحِذْیْهَا فَقَبِلَهُ. مُتَّنَقٌ عَلَیْهِ.

۱۰۹۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے "مرا نظران" (دادی میں) خرگوش کو بھگایا میں اسے لے کر ابو طلق کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے ذرج کیا اور اس کی سرین اور ٹائٹیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جمیجیں تو آپ نے اسے قبول فرایا (بخاری مسلم)

ابن عُمَر، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالضَّبُّ لَسُتُ آكُلُهُ وَلاَ الْجَرِّمُهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۱۰: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، مجمود " (جانور) کو جس کما تا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں (بخاری مسلم)

مَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَحْنُونَةً اللهِ ﷺ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ. فَقَالَ مَحْنُونَ اللهِ ﷺ يَدُهُ عَنِ الضَّبِ. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامُ اللهِ الشَّبِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِارْضِ قَوْمِى ، فَاجِدُنِى اللهِ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِارْضِ قَوْمِى ، فَاجِدُنِى اللهِ عَلَيْهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۱۱: ابن مباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ خالہ بن ولید نے انہیں جایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میرونہ کے بال میرونہ ان کی اور ابن مباس (دونوں) کی خلہ ہیں انہوں نے ان کے پاس بحنی ہوئی معیت میں میرونہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خدمت میں میروہ پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میروہ کے تکول کرنے سے ابنا ہاتھ کھنج لیا۔ خالہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا ہیروہ حرام ہے؟ آپ نے فرایا نہیں البتہ میری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتی اس لیے میں (اس کے کھلنے سے) نفرت کرتا ہوں۔ خلا نے بیان کیا میں جانب دیکھ رہے تھے (بخاری پرسلم)

١١٢ - (٩) **وَمَنْ** أَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۱۱۲: ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفی کا کوشت تاول فرا رہے تنے (بخاری مسلم)

٣١١٣ - (١٠) **وَعَنِ** ابْنِ اَبِي أَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۳۱۱۳: این ابی اوفی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں سات غزوات میں شریک ہوئے ہم آپ کے مراہ کڑی کھاتے سے (بخاری مسلم)

الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْهُ، قَالَ: غَزُوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ.، وَأُمِّرَ عَلَيْنَا اللهُ عَبَيْدَةً فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا، فَالْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيْتًا لَمْ نَرَمِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ.، فَاكَلْنَا مِنْهُ يَضْفَ شَهْرٍ، فَاخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عَظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ مِنْهُ يَضْفَ شَهْرٍ، فَاخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عَظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُنَا ذَلِكَ لِلنَّيِ اللهُ يَعْلَيْهِ فَقَالَ: وَكُلُوا رِزْقَا اَخْرَجُهُ اللهُ النِّكُمْ، وَاطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، قَالَ: فَارْسَلْنَا اللّهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ فَاكَلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۳: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے "جیش العجمط" کی جنگ لڑی اہارے امیر ابوعبیدہ ہے ، ہم فی شدید بھوک محسوس کی تو سندر نے (سامل پر) مردہ مجھلی بھینی ہم نے اتنی بری مجھلی نمیں دیکمی تھی اس کا نام "خبر" تھا ہم اسے پندرہ روز تک کھاتے رہے تو ابوعبیدہ نے اس کی ہدیوں علی سے ایک ہڑی اشائی تو (سواری پر) سوار اس کے بیچ سے گزر کیا جب ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تسارے لئے جو رزق ثکالا اسے تاول کو بلکہ اگر تسارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ راوی نے بتایا کہ ہم نے اس علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عیں جمیحا تو آپ نے اسے تاول فرمایا (بخاری مسلم) وضاحت ، ایک روایت عیں بندرہ روز کا ذکر ہے وضاحت ، ایک روایت عیں انگ ماہ اور تیری روایت عیں بندرہ روز کا ذکر ہے ان علی صورت یہ ہے کہ اٹھارہ دون کی روایت زیادہ درست ہے کی راوی نے زائد دن حذف کر کے پندرہ ان علی صورت یہ ہے کہ اٹھارہ دن کی روایت زیادہ درست ہے کی راوی نے زائد دن حذف کر کے پندرہ دن بیان کر دیے جبکہ دو سرے راوی نے اس عیں وہ مدت بھی شامل کر دی جو چھلی ملئے سے پہلے گزری تھی۔

٤١١٥ ـ (١٢) **وَعَنْ** اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِى إِنَاءَ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِى اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِى الْآخَوِ ذَاءً». رَوَاهُ الْبُخْارِيُّ. ۳۱۱۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو اس کو اچھی طرح ڈبو دے بعدازاں اسے نکال دے۔ اس میں کھی شبہ نہیں کہ اس کے ایک پر میں شفاء اور دو سرے میں بیاری ہے (بخاری)

وضاحت: شدك كمي بمراور كرى وغيره كو بعي كمي پر محمول كيا جائ كا (تنقيح الرواة جلد ٣ صفحه ١٩٥)

١١١٦: ميمونه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه أيك چوا كلى بين كركيا اور مركيا (اس كے بارے مين) رسول الله صلى الله عليه وسلم سے وريافت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا ، چوب اور اس كر كرو كلى كو پھينك دين اور (بقيد) كلى كو كھا ليس (بخارى)

وضاحت: ایک روایت میں ہے کہ اگر تھی جما ہوا ہے تو چوہ اور اس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دیں اور بقیہ تھی کو کھا لیں لیکن اگر تھی جما ہوا نہیں ہے تو اسے نہ کھائیں البتہ کی اور استعال میں لا کتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے "بہتی" میں موقوف روایت ہے کہ اگر تھی جما ہوا نہیں ہے تو اسے نہ کھائیں البتہ استعال کریں اور اگر تیل میں چوہا کر جائے تو اسے چراغ میں جلایا جا سکتا ہے اور بدن پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔

الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوْا ذَا الطَّفَيَّتِيْنِ \_ وَالْآبَتَرِ \_ فَاللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلِيْ يَقُولُ: «اُقتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفَيَّتِيْنِ \_ وَالْآبَتَرِ \_ فَالنَّهُمَا يَـُطمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ \_ . قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا آنَا اطارِدُ حَيَّةً اقْتُلُهَا، نَاذَانِي اَبُولُبَابَةً: لَا تَقْتُلُهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَبَلَ \_ . قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلِيْهُ امْرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ. فَقَالَ: إِنَّهُ نَهِى بَعْدَ ذُلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ \_ ، وَهُنَّ الْعَوَامِرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۷: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرایا ، دھاری دار سانیوں کو قبل کرد یعنی جن کی بہت پر دو سفید کیریں ہوتی ہیں نیز دم کئے سانپ کو قبل کرد ان دو قسموں کے سانپ نظر کو ختم کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ ابن عمر نے بیان کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہیں ایک سانپ کو مارنے کیلئے اس کے پیچے دوڑ رہا تھا (کہ اچا تک) مجھے ابولبابہ نے آواز دی (اور کما) اسے قبل نہ کرنا۔ ہیں نے اسے بتایا کہ رسول الله علیہ وسلم نے سانیوں کو قبل کا تھم دیا ہے۔ ابولبابہ نے وضاحت کی کہ اس کے بعد آپ نے کہ رسول الله علیہ وسلم نے سانیوں کو قبل کا تھم دیا رہاری)

وضاحت: مانوں کی مخلف قتمیں ہیں کھ مانب ایے ہیں کہ انسان ان کی جانب مرف دیکھنے سے ہی اندما

ہو جاتا ہے اور اگر حالمہ عورت دیکھے تو اس کا حمل کر جاتا ہے اور بعض اتنے زہر ملے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانے والا انسان مرجاتا ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ صفحہ١٩٥٥مر١٩٥)

١١٨ - (١٥) وَهُنْ آبِي السَّاثِبِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دُخُلْنَا عَلْى آبِي سَعِيْدِ اللهُ عَنْهُ، الْخَدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ، إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهِ حَرَّكَةً فَنَظَرْنَا، فَإِذَا فِيْهِ حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِاُقْتُلَهَا وَأَبُوْ سُعِيْدٍ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَى آنِ الْجِلْسُ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتْرَى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: كَانَ فِيْهِ فَتَى مِنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتْي يَسْتَأْذِنَ رُسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إلى أَهْلِهِ، فَاسْتَأَذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ونُحُـذُ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً،، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا الْمُرَاتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ ، فَاهْوَى اِلْيَهَا بِالرَّمْعِ لِيَطْعَنْهَا بِهِ ، وَاصَابَتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ لَهُ: أَكُفُفُ عُلَيْكَ رُنَعَكَ، وَأَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِّتَى اَخْرَجَنَى! فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهُوى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ ..، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْعَلَرَبَتْ عَلَيْهِ - ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مُوْتاً: ٱلَّحَيَّةُ أَمِ الْفَتْي؟ قَالَ: فَجِنْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكُرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَدْعُ اللهَ يُحْبِثُهِ لَنَا. فَقَالَ: واسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهُذِهِ الْبِيُوْتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَآيْتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَحَرَّجُوْ \_ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَالَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرُ ﴾ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ إِذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ﴾ . وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ بِٱلْمَدِيْنَةِ جِناًّا قَدْ أَسُلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۱۸: ابوالسائب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابوسعید خدریؓ کے ہاں گئے ہم وہاں بیٹے ہوئے تھے کہ اچاکہ ہم نے ان کی چارپائی کے بیچے آہٹ ہی۔ ہم نے غور کیا تو وہاں سانپ تھا ہیں اسے دارتے کے لئے انھا اور ابوسعید فرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تم بیٹے جاؤ۔ ہیں (ان کے اشارے پر) بیٹے گیا۔ جب وہ (نماز سے) فارغ ہوئے تو انہوں نے گھرکے ایک کرے کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ تہیں وہ کمرہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے جواب ریا ، ہی ہاں! (ابوسعید ) نے بیان کیا کہ اس میں ایک نوجوان تھا ، جس کی نئی شادی ہوئی تھی (ابوسعید ) نے بیان کیا کہ اس میں ایک نوجوان تھا ، جس کی نئی شادی ہوئی تھی (ابوسعید ) نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خندق کی جانب روانہ ہوئے تو یہ نوجوان وہ پر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپ گر آ جا آ چانچہ ایک روز اس نے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا کرتے ہوئے فرایا ' اپ ہتھیار ساتھ لے جایا کر ' میں تیرے بارے میں ہنوقر فطلات علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا کرتے ہوئے فرایا ' اپ تھیار ساتھ لے جایا کر ' میں تیرے بارے میں ہنوقر فطلات خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہتھیار لئے اور اپ گمر کی جانب چل دیا (جب وہ اپ گمر کے قریب پنچا) تو خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہتھیار لئے اور اپ گمر کی جانب چل دیا (جب وہ اپ گمر کے قریب پنچا) تو خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہتھیار لئے اور اپ گمر کی جانب چل دیا (جب وہ اپ گمر کے قریب پنچا) تو

اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی (گم) کے دردازے میں کھڑی ہے۔ اس نے بیوی کو مارنے کے لئے اس کی جانب نیزو پرھایا ، دراصل اس کی غیرت نے اسے (ایبا کرنے پر) آکسایا۔ اس نے اپنے فاوند سے کما ' اپنے نیزے کو دوک لے اور گھر میں دافل ہو آکہ تجے معلوم ہو سکے کہ میں کیوں گھر سے باہر آئی ہوں۔ وہ (اپنے گھر) میں دافل ہواتو اچا تک اس کی نگاہ ایک سانپ پر پڑی جو بستر پر کنڈلی مارے بیٹا تھا۔ اس نے سانپ کی جانب نیزہ برھایا اور اس کو نیزے میں پود لیا بعد ازاں وہ کرے سے باہر نگلا اور نیزے کو صحن میں گاڑ ویا۔ سانپ اس پر پتج و آب کھانے لگا لیکن سے ملم نہ ہو سکا کہ سانپ اور نوجوان میں سے پہلے کون فوت ہوا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کی فدمت میں ماضر ہوئے اور سے واقعہ آپ کے گوش گذار کیا اور ہم نے عرض کیا ' آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فراکیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے زنمہ فرائے۔ آپ نے فرایا ' اپنے ساتھی کے والی میں سمانپ رہجے ہیں جب اپنے گھروں میں کمی سانپ کو محسوس کرد تو تین بار اسے دہاں سے چلے جانے پر مجبور کرد۔ آگر وہ چلا جائے تو ہمیں جرز آپ نے فرایا ' بے فرایا ' اس کے بعد مجمی وہ فرس نظر آ کے تو اسے ار ڈالو' بیتینا وہ شیطان ہے (مسلم)

وضاحت : یہ عم مید منورہ کے سانوں کیلئے خاص ہے جبکہ دیگر شروں کے لئے یہ عم نمیں ہے وہاں اگر سانپ نظر آ جائے تو تین دن وارنگ دینے کی ضرورت نہیں' اے دیکھتے ہی مارا جا سکتا ہے۔ بعض علاء اس عم کو عام قرار دیتے ہیں (تنفیح الرواۃ جلد مسمولا)

الْوَزَغِ ــ وَقَالَ: «كَانَ يُنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣١٩: ام شريك رمنى الله عنها بيان كرتى بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كركث كو مارف كا محم وا نيز آپ في واضح كياكه بي ابراجيم عليه السلام كى آك بي بيونك مار؟ تما (بخارى مسلم)

الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فَوْيْسِفًا. رَوَاهُ مُسْلِم.

۱۳۵۰ معد بن ابی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کر کٹ کو مارنے کا عظم ریا اور اس کو بدترین ضرر پنچانے والا قرار دیا (مسلم)

١٢١ ٤ ـ (١٨) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَسَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتُ لَهُ مِاثَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَٰلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۱۳۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے پہلی چوٹ سے بی گرمٹ کو مار دیا تو اس کے لئے سو نیکیاں فبت ہو جاتی ہیں اور دوسری بار میں (مارنے سے) اس سے کم اور تیسری بار میں مارنے سے) اس سے کم نیکیاں فبت ہوتی ہیں (مسلم)

٢١٢٢ - (١٩) **وَصَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِّنَ ٱلاَنْبِيَآءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَٱخْرِقَتْ، فَاوْحَى اللهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ: اَنْ قَسَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ ٱخْرَقَتَ اُمَّةً مِّنَ ٱلاُمَمِ تُسَبِّحُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ایک چیونی نے ایک پیغبر کو کاٹا اس نے چیونیٹول کے گھروندے کو جلانے کا تھم ریا تو اللہ تعالی نے اس کی جانب وحی کی «عجیب بات ہے کہ بیخے ایک چیونی نے کاٹا تھا لیکن تو نے ایک جماعت کو جلا ریا؟ جو (اللہ تعالی کی) تبیع بیان کیا کرتی تھی (بخاری مسلم)

### الفصل التاني

الْفَأْرَةُ فِى السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالَّقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَاثِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ، . رَوَاهُ الْحَمَدُ، وَابُوْ دَاؤُدَ.

دوسری فصل: ۱۳۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب چوہا تھی می گر جائے ، اگر سمی مائع ہو تو اس کے زدیک میں کر جائے ، اگر سمی مائع ہو تو اس کے زدیک نہ جاؤیونی اے نہ کھاؤ (احمد ابوداؤد)

وضاحت : ابوداؤد کی روایت کی سد ضعف ے (ضعف ابوداؤد مغیمهم)

٢١٦٤ - (٢١) وَرُوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٣١٣٠: نيز داري نے اس مديث كو اين عباس رضى الله عنما سے روايت كيا ہے۔

١٢٥ ـ (٢٢) **وَعَنُ** سَفِيْنَةً، قَالَ: آكُلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارٰی . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

۳۳۵: سفینہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "حباوی" (پرندے) کا کوشت تاول کیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس کا اطلاق نر' اده دونوں پر ہوتا ہے یہ پر نمه خاکستری رکک اور لمی کردن والا مرعالی سے مماشل

ہو آ ہے نیز اس حدیث کی سند میں ابراهیم بن عمر بن سفینہ مستور و ضعیف رادی ہے اور بریہ نے اپنے والد سے مظر روایات بیان کی ہیں (تنقیع الرواة جلد س صفحہ ۱۹۷ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۳۷۳)

١٢٦ عَنْ اَكُلِ اللهِ عَلَيْ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَنْ اَكُلِ الْجَلَّالَةِ . وَالْبَانِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاؤُدُ: قَالَ: نَهْى عَنْ رَكُوْبِ الْجَلَّالَةِ .

۳۱۲۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس جانور کا گوشت اور اس کا دودھ پنے سے منع فرمایا جو گندگی کھانے والے جانورکی روایت میں ہے کہ آپ نے گندگی کھانے والے جانورکی سواری سے منع فرمایا۔

وضاحت : ابن عرق موی روایت می محمر بن اسحاق کا عند ہے اور ابوداؤد والی روایت میں عبداللہ بن جم رازی اور اس کے استاد عمرو بن قیس الازرق الکونی دونوں رادی ضعیف ہیں۔ کرت شواہد اور تعدد طرق کی بناء پر بیہ روایت صحح ہے (میزان الاعتدال جلد۲ صغیم۴۰۰) جلد۳ صغیم۴۰۰)

١٢٧ - (٢٤) وَمَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ شِبْلِ ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكُل لَخِم الضَّبِّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۱۲۷: عبد الرحمان بن شبل رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے دمحوہ" کا کوشت کھانے سے معع فرمایا (ابوداؤد)

وضاحت : آغاز اسلام میں گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرایا جبکہ یہ خیال تھا کہ ایک امت رجموہ" کی شکل میں منخ ہو گئی تا ہا ہے۔ منع ہو گئی تا ہا ہے منع جبکہ صبح حدیث یہ ہے کہ کسی منخ شدہ امت کی نسل نہیں تو اس کے نہ کھانے کا تھم ختم ہو گیا آپ کے اس کے کھانے کی اجازت دے دی لیکن خود کراہت محسوس کرتے ہوئے اسے نہیں کھایا (تنقیع الرواۃ جلد ۳ منے ۱۹۷۰)

٢١٢٨ ـ (٢٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكُلِ الْهِرَّةِ وَاكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ اَبُوْدُاؤُدُ، وَالِتَّرْمِذِيُّ .

٣١٢٨: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم نے بلى (كا كوشت) كمانے اور اس كى قيت كمانے عمانے عمانے دراي (ابوداؤد ترفدى)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمر بن زید منعانی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مسلم المام

١٢٩ ـ (٢٦) وَعَنْهُ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ـ يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ ـ ٱلْحُمُرَ ٱلْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِى مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

۳۱۲۹: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے دن کمریلو گدھوں کو چرکے کوشت کی والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں (کا کوشت) کھانے سے منع فرمایا (ترندی) امام ترندی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

١٣٠ ٤ - (٢٧) وَعَنْ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

۱۳۱۰: خالد بن ولید رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محوروں وجروں اور محد موں کا کوشت کھانے سے منع فرایا (ابوداؤد سائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقید بن دلید رادی متکلم فید ہے اور صالح بن یجیٰ مقدام رادی کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا ہے "فید نظر" (الجرح والتعدیل جلد مضد ۱۵۲۵) تنزیب الکدال جلد مضد ۱۹۲۵ تقریب التهذیب میزان الاعتدال جلد مضد ۳۰۹۰)

١٣١ عـ (٢٨) وَعَنْهُ، قَالَ: غَزُوتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَ خَيْبَرَ، فَاتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكَوُا اَنَّ النَّاسَ قَدْ اَسْرَعُوْا اِلْي خَضَائِرِهِمْ — فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَلَا لَا يَجِلُّ اَمُوَالُ الْمَعَاهِدِيْنَ اللَّ بِحَقِّهَا». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۱۳۱: خالد بن ولید رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نیبر کی لڑائی میں نبی صلی الله علیه وسلم کی معیت میں جماد کیا۔ یمودی آئے انہوں نے شکایت کی کہ فوج ان کی مجوروں کے پھل پر بل پڑی ہے (یہ سن کر) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، خروار! ذمیوں کا مال سوائے شرع جواز کے لینا جائز نہیں (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں صالح بن یجیٰ بن مقدام رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مفحه ۳۰۰)

١٣٢ ع ـ (٢٩) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُجِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. اَلْمَيْتَتَانِ: اَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: اَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطِنِيُّ.

۳۱۳۲ : ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' مارے لئے وو مردار اور وو خون طال ہیں۔ وو مردار 'مچملی اور کڑی ہیں اور دو خون جگر اور تلی ہیں (احمد ' ابن ماجه ' دار قطنی ﴾

٢١٣٣ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ اللهِ ﷺ: «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ – عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوّهُ. وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

وَقَالَ مُخْسَى السُّنَّةِ: ٱلْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مُوْقُوف عَلَى جَابِرٍ.

۳۱۳۳: ابوالزبیر رحمہ الله عبار رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جس جانور کو سمندر با بر پھیک دے یا جس جانور کو سمندر کا پانی خشکی پر چھوڑ جائے اور اتر جائے تو اس جانور کو کھائیں اور جو جانور سمندر میں مرکز پانی پر تیرنے گئے اسے نہ کھائیں (ابوداؤد ابن ماجہ) امام محی السنہ نے بیان کیا ہے کہ اکثر (محدثین) کی رائے ہے کہ یہ حدیث جابر پر موتوف ہے۔

وضاحت : اس مدیث کے ضعیف ہونے پر تمام آئمہ مدیث کا اتفاق ہے (تنقیح الرواۃ جلد الم صفحہ ۱۹۹ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۲۹ صفحہ ۲۲۹)

١٣٤ - (٣١) وَمَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: «اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللهِ، لاَ آكُلُهُ وَلا أُجَرِّمُهُ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ. وَقَالَ مُحْيَى السُّنَّةِ: ضَعِيْفُ.

۳۱۳۳: سلمان رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم سے کڑی کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ ا نے جواب دیا الله کے لئکروں میں بیہ سب سے زیادہ تعداد میں ہے میں اسے کھا آ ہوں نہ حرام کہتا ہوں (ابوداؤد) اور امام محی السنہ نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث مرسل ہے اسلمان کا ذکر بعض رواۃ نے نہیں کیا اور امام می السنہ کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینے سے مقصود اس کا مرسل ہونا ہے یعنی یہ مرفوع صبح نہیں ہے (منفیح الرواۃ جلد سم صفحہ ۲۰۰۰)

١٣٥ عـ (٣٢) **وَمَن** زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّيْكِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ فِي «شَرْجِ السُّنَّةِ».

۳۱۳۵: زید بن خالد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مرخ کو گالی دیے سے روکا ہے اور فرمایا ' ب فک وہ نماز کے لئے اذان کتا ہے (شرح السنہ)

١٣٦ عـ (٣٣) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ.

۳۳۳ : زید بن خالد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مرغ کو گالی نه دد (اس لئے) که وہ نماز کے لئے بیدار کرتا ہے (ابوداؤد)

٢١٣٧ - (٣٤) وَهُنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، قَسَالَ: قَـالَ اَبُـوْ لَيْلَى: قَـالَ رَسُولَ لَيْلَى: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِى الْمَسْكَنِ فَقُولُوْا لَهَا: إِنَّا نَسَالُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لاَ تُؤْذِيْنَا، فَإِنْ عَادَتُ فَاقْتُلُوْهَا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُو دَاوُدَ.

۳۱۳۷: حبد الرحمان بن ابولیل بیان کرتے ہیں کہ ابولیل نے بیان کیا اسلام الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب محریل سانپ دکھائی دے تو اسے کمو ، ہم تجھ سے نوح علیه السلام اور سلیمان علیه السلام کے وعدہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ تو ہمیں تکلیف نہ دے (اس کے باوجود) اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اسے قتل کر دو (ترزی ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابولیل راوی مافظہ کی کمزوری کی بناء پر ضعیف ہے (العلل و معرفة الرجال جلدا صغیه ۱۳۳۳) النعفاء والمتروکین صغیہ ۵۲۰ میزان الاعتدال جلدا صغیہ ۱۳۳۳ تقریب التهذیب جلدا صغیہ ۱۸۳۸)

١٣٨ ع ـ (٣٥) وَعَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَا آعَلَمُهُ اِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ: أَنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ — فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَّةِ».

٣١٣٨: عكرمه رحمه الله 'ابن عباس رضى الله عنما سے روایت كرتے ہیں انهوں نے حدیث كو مرفوع بيان كيا ہے كه بلاشبه آپ نے سانپول كے قتل كا تحكم ريا نيز فرمايا 'جس مخص نے بدله لينے والے سانپ كے خوف سے انہيں قتل نه كيا تو وہ ہم ميں سے نہيں ہے (شرح السنہ)

١٣٩ عَنْهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا سَالُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ \_، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ

۳۱۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب سے ہم نے سانچوں کے ساتھ جنگ شروع کی ہے اس وقت سے ان کے ساتھ صلح نہیں کی اور جو مخص ان میں سے کمی سانپ کو (برلہ) کے وُر سے قتل نہ کرے ' وہ ہم میں سے نہیں ہے (ابوداؤد)

الْحَيَّاتِ كُلُّهِنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنْتَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُقَتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلُّهِنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّى ». رَوَاهُ آبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَآثِيُّ .

۱۳۷۰: ابن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہر قتم کے سانپ کو قتل کو (اور) جو مخص ڈراکہ سانپ انقام لیس گے۔ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں (ابوداؤد ' نسائی)

١٤١ ٤ - (٣٨) **وَعَنِ** الْعَبَّاسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُويْدُ اَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيْهَا مِنْ هٰذِهِ الْجِنَّانِ ــــ يَعْنِى : ٱلْحَيَّاتِ الصِّغَارَ ـ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتُلِهِنَّ . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

ا ۱۲۱۲: عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم زمزم (کوکیں) کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں تو آپ نے ان کو مارنے کا حکم دیا (ابوداؤد)
وضاحت: اس حدیث کی سند منقطع ہے کیونکہ عبدالرجمان بن سابط نے عباس سے نہیں سا۔
(تنقیح الرواۃ جلد سم صفحہ ۲۰۰۰ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۵۱۷)

١٤٢ - (٣٩) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَقْتُلُوا اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَقْتُلُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ

۱۳۲۳: ابن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، چاندی کی سلاخ کی مانند سفید سانپول کے مان والو (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند منقطع ہے' ابراہیم نے ابن مسعود سے نہیں سنا (تنقیع الرواة جلد مسخد ۲۰۱۵)

الذُّبَابُ فِيْ إِنَّاءِ اَحْدِكُمْ فَامْقُلُوهُ مَ فَانَّ فِي اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَّاءِ اَحْدِكُمْ فَامْقُلُوهُ مَ ، فَانَّ فِي اَحْدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، فَإِنَّهُ يَتَقِي بَجَنَاحِهِ الَّذِي فِيْهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ، رَواهُ اَبُوْدَاؤد.

۳۱۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جب تم میں سے کسی مخص کے برتن میں کمی گر جائے تو وہ اسے ڈبوئے۔ اس لئے کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور کھی پہلے اس پر کو ڈالتی ہے جس میں بیاری ہے ' اس لئے کمی کو کمل طور پر ڈبو دیں (ابوداؤر)

الله عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِى الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِى اَحْدِ جَنَاحَيْهِ سَمَّا، وَفِى ٱلْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنّهُ يُقَدِّمُ السَّمُّ وَيُؤخِرُ الشِّفَاءَ». رَوَاهُ فِي ﴿شَرْحِ السَّنَّةِ﴾.

۳۱۳۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جب کمعی کھانے میں محرب نو اسے ڈبو دیں۔ اس لئے کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک ٹی بیاری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور دہ اس پر کو آگے کرتی ہے جس میں بیاری ہے اور شفا والے پر کو پیچے رکھتی ہے (شرح السنر)

٤١٤٥ - (٤٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْـلِ اَرْبَع مِّنَ الـدَّوَاتِ: اَلنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَاللَّهُ ذَهُـدِ، وَالصُّـرَدِ... رَوَاهُ اَبُـوْ دَاؤُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

۳۱۳۵ : ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چار جانوروں چیونی شد کی کمی بدہد اور لئودے کو مارنے سے منع فرمایا (ابوداؤد واری)

### رور و مر و الفصل الثالث

١٤٦ - (٤٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاكُلُوْنَ اَشْيَآءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَآءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ، وَاَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَاَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا اَشْيَآءَ وَيَتْرُكُونَ اَشْيَآءَ تَقَذُّرًا اَهُ فَهُوَعَفُو، وَتَلا ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا اللهُ وَمَا صَكَتَ عَنْهُ فَهُوَعَفُو، وَتَلا ﴿ قُلْ لاَ آجِدُ فِيمَا أُوْحِى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَما ﴾ \_ الآية. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَد.

تیری فصل: ۱۳۲۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جاہیت (کے دور میں) لوگ چند چین کھاتے سے اور چند چیزوں سے نفرت کرتے ہے۔ جب الله تعالی نے اپنے پنجبر کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل کی تو اس میں حلال چیزوں کو حلال قرار ریا اور حرام چیزوں کو حرام قرار ریا۔ پس جن چیزوں کو حلال قرار ریا وہ حلال ہیں اور جن کو حرام قرار ریا وہ حرام ہیں اور جن کو است خاموشی اختیار کی وہ معاف ہیں اور پھر ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی حرام قرار ریا وہ حرام ہیں اور جن خاموشی اختیار کی وہ معاف ہیں اور پھر ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی رجم کا ترجمہ ہے) وہ کو کہ جو احکام جھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں سے کوئی چیز جے کھانے والا کھائے وہ مرام نہیں پاتا کہ وہ موار جانور ہو وہ بتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو کیونکہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر الله تعالیٰ کے غیر کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تمارا پروردگار بخشے والا ممران ہے۔" (ابوداؤر)

١٤٧ ـ (٤٤) **وَعَنْ** زَاهِرِ الْاَسْلِمِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّى لَاُوْقِدُ تَخْتَ الْقُدُوْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ — إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَ اكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۱۳۷: زاهر اسلمی رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں ان دیکھیوں کے بنچ آگ جلا رہا تھا جن میں کمریلو کرموں کا گوشت تھا۔ اچانک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے منادی کرنے والے نے منادی کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منہیں کمریلو کرموں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے (بخاری)

١٤٨ ع ـ (٤٥) **وَمَنْ** آبِىٰ ثَغَلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَـرُفَعُهُ: «اَلْجِنُّ ثَـلاَثَةُ اَصْنَافٍ: صِنْفُ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ، وَصِنْفُ حَيَّاتٌ وَكِلاَبٌ، وَصِنْفُ يَحُلُّونَ وَيَظْعَنُوْنَ». رَوَاهُ فِى «شَرْج السُّنَّة».

۱۳۸۸: ابو تعلبه خشنی رمنی الله عنه مدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں که "جن" تین اقسام کے ہیں (پہلی قتم) ان جنوں کی ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ فضا میں پرواز کرتے ہیں اور (دوسری قتم) سانپ اور کتوں کی شکل والے ہیں اور (تیسری قتم) ان جنوں کی ہے جو ڈیرے نگاتے ہیں اور پھروہاں سے کوچ کر جاتے ہیں (شرح السنہ)

## بَابُ الْعَقِيْقَةِ (عقیقہ اور اس کے احکام)

### رور و ورش الفصل الأول

الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ، فَاهْرِيْقُواْ عَنْهُ دَماً، وَامِيْطُوْا عَنْهُ الْآذَى»... رَوَاهُ اللّهُ عَلِيْ يَقُولُ: «مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ، فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَماً، وَامِيْطُوْا عَنْهُ الْآذَى»... رَوَاهُ اللّهُ خَارِيُّ .

نہلی فصل: ۱۳۳۹: سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آپ نے فرایا ' نیچ کی ولادت پر عقیقہ کا حکم ہے اس کی جانب سے خون بھاؤ اور اس سے پلیدی کو دور کرو (بخاری) وضاحت : عقیقہ ساتویں دن کرنا مسنون ہے جو علماء اس کو مسنون قرار نہیں دیتے وہ احادث صحیحہ کی مخالفت کرتے ہیں (فتح الباری جلد م صفحہ کم محافظت کرتے ہیں (فتح الباری جلد کم مفحہ کم کا کھ

٤١٥٠ ـ (٢) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرَّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَيِّكُهُمْ ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۵۰: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچ لائے جاتے تو آپ ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور انہیں سمٹی دیتے (مسلم)

١٥١ - (٣) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكِر، رَضِى اللهُ عَنْهُمًّا، اَنَّهَا حَمَلَتَ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْهُمًّا، اَنَّهَا حَمَلَتَ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْهُمًّا، اَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبْدِ اللهِ بَنَّةً وَمُكَّةً، قَالَتْ: فَوَلَدْتُ بِقُبَاءَ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَضَعْته فِي حَجْرِه، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبُرَّكَ عَلَيْهِ، فَكَانَ اَوَّلَ مُولُوْدٍ وُلِدَ فِي بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيْهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبُرَّكَ عَلَيْهِ، فَكَانَ اَوَّلَ مُولُوْدٍ وُلِدَ فِي اللهُ عَلَيْهِ. . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۵۱۸: اساء بنت ابی بحررضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ کمہ ہیں تھی اور حبداللہ بن ذہراس کے پید ہیں تھے۔
اساء نے کہا کہ میرے ہاں قباء میں بچہ پیدا ہوا تو میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئی چنانچہ میں نے بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا۔ آپ نے ایک مجور منگوائی اسے چبایا اور اس کے منہ میں (تھوڑی
سی) تھوک کے ساتھ ڈال دیا۔ بعدازاں اس کے حلق کے ساتھ لگا کر اسے چٹایا اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی۔
یہ پہلا بچہ تھا جو مدینہ منورہ میں مماجرین میں سے کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔ (بخاری مسلم)

### ردرو ش الفصل الثاني

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهَا، وَالله عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُا يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ —، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَلاَ يَضُرُّكُمُ ذُكْرَاناً كُنَّ اَوْ إِنَاثاً» ... رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَلا يَضُرُّكُمُ ذُكْرَاناً كُنَّ اَوْ إِنَاثاً» ... رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ الْجَارِيةِ شَاةً، وَلا يَضُرُّكُمُ ذُكْرَاناً كُنَّ اَوْ إِنَاثاً» ... رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِقُ مِنْ مِنْ الْعُلامِ » إِلَى آخِرِهِ . . . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدَيْثُ صَحِيْحٌ .

وضاحت : پرندوں کے بارے میں تھم دیا گیا ہے کہ انہیں آشیانوں سے نہ اڑایا جائے۔ منع کی وجہ یہ کہ دور جاہلیت میں جب کی فخص کو کوئی اہم کام سرانجام دیتا ہو آ تو وہ درختوں سے پرندے اڑا آ۔ اگر پرندے اڑانے والے کے دائیں جانب سے گزر جاتے تو وہ سجمتا کہ میرے لئے کام کرنا درست ہے اور اگر بائیں جانب سے گزرتے تو وہ سجمتا کہ میرا کام پائیے بحیل تک نہیں پنچ گا۔ اس وجہ سے آپ نے پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے اڑانے سے منع فرایا (تنقیع الرواۃ جلد مع مفحد ۲۰۲)

الله عَنْهُ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ مَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:
 وَالنَّعُلامُ مُرْتَهَنَ بِعَقِيْقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمِّى ، وَيُحْلَقُ رَآسَهُ » . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالنَّرْمِذِيُّ ، وَابُو دَاؤُدُ وَالنَّسَارِيُّ لَٰكِنْ فِي رِوَايَتِهِمَا «رَهِيْنَةٌ » بَدْلَ «مُرْتَهَنَ » . وَفِي رِوَايَةٍ لِآخَمَدَ وَابِي دَاؤُدَ : «وَيُدَمِّى» مَكَانَ : «وَيُسَمَّى» . وَقَالَ اَبُو دَاؤُدَ : «وَيُسَمَّى» اَصَحُ .

۳۵۱۳ حن رحمہُ اللہ عمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کچہ اپنے عقیقہ کے سب رَصن ہے۔ ساتویں روز اس کی جانب سے عقیقہ کا جانور ذرج کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے نیز اس کے سر کے سب رَصن ہے۔ ساتویں روز اس کی جانب سے عقیقہ کا جانور ذرج کیا جائے اور اس کا نام رکھے ہے۔ کہ اس سے اس کے بال مونڈے جائیں (احمد ترفری) ابوداؤد کی روایت میں نام رکھنے کے بدل کیہ ہے کہ اس سے اس کے سرر خون لگایا جائے لیکن ابوداؤد نے بیان لیا کہ نام رکھنے کا لفظ زیادہ صحیح ہے۔

وضاحت : صدیث میں لفظ "بد ملی" راوی کا وہم ہے جبکہ لفظ "یسٹی" صحیح ہے یہ مدیث حن نے سمرہ ہے سن ہوا وہ بچہ اپنے والدین کے لئے سن ہوا وہ بچہ اپنے والدین کے لئے

سفارش نہیں کرے گا۔ بعض علاء اس لفظ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عقیقہ فرض ہے البتہ نام ساتویں دن رکھنا درست ضروری نہیں۔ امام بخاریؓ نے اس مضمون کا باب منعقد کیا ہے کہ جس روز بچہ پیدا ہو اس روز اس کا نام رکھنا درست ہے۔ بیعی اور طبرانی صغیر میں اس مضمون کی روایت نہ کور ہے کہ اگر ساتویں روز عقیقہ نہیں ہوا تو چودھویں روز اور اگر چودھویں روز عقیقہ کیا جائے لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث میں اساعیل بن مسلم کی راوی ضعیف ہے۔ (فتح الباری جلدہ صفحہ ۵۸۵) العلل ومعرفتہ الرجال جلدا صفحہ ۲۵۳) الجرح و التحدیل جلدا صفحہ ۲۵۳)

١٥٤ - (٦) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِب، رَضِى اللهُ عَنْ مُلَّهُ ، قَالَ: هَنَا فَاطَمَهُ ! اِحْلِقِي رَاسَهُ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِب، رَضِى اللهُ عَنْ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ ، وَقَالَ: «يَا فَاطَمَهُ ! اِحْلِقِي رَاسَهُ ، وَقَالَ: وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً » فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرَهُما آوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ . رَوَاهُ التَّوْمِذِي ، وَقَالَ: هَنَا جَدِيْنَ حَسَيْنٍ لَمْ يُدُرِكُ هَذَا حَدِيْنَ حَسَنْ غَرِيْبُ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، لِانَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدُرِكُ عَلِى بْنَ إَبِى طَالِبٍ .

ساما ہے: محمد بن علی بن حیین رحمہ اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری ذریح کی اور فرمایا 'اے فاطمہ ' اس کا سر مویڈ اور اس کے بالوں کے وزن کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کر۔ چنانچہ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو وزن ایک ورہم یا ورہم کا پچھ حصہ تھا (ترفدی) امام ترفدی نے بیان کیا کہ بی حدیث حسن غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے اس لئے کہ محمد بن علی بن حسین نے علی بن الی طالب کا زمانہ نہیں بیا۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن اسحاق راوی مدلس بے نیز سند منقطع بے نیز محمد بن علی سے مراد محمد باقر بن علی ذین العابدین بن حسین بن ابی طالب ہیں۔ الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۰۸۵ تمذیب التهذیب جلدہ صفحہ ۳۸۸ میزان الاعتدال جلد سفحہ ۴۸۸ میزان الاعتدال جلد سفحہ ۲۸۸ میزان الاعتدال جلد سفحہ ۲۸۸ میزان الاعتدال جلد ۳۸۸ میزان الاعتدال جلد ۳۸۸ میزان الاعتدال میزان الاعتدال میزان الاعتدال جلد ۳۸۸ میزان الاعتدال برائد ۳۸۸ میزا

٧١٥٥ ـ (٧) وَعَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ـــ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ ابْوْدَاؤَدَ، وَعِنْدَ النَّسَآيُىُّ: كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.

٣١٥٥ : ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن اور حيين كى جانب ايك ايك ايك ايك عين الله عنيقه كيا-

٢٥٦ - (٨) **وَعَنْ** عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْعَقْيُقَةِ. فَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَآخَبُ عَنِ الْعَقْيُقَةِ. فَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَآخَبُ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلامِ شَاتَينِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد، وَالنَّسَائِئُيُّ.

۳۱۵۹: عمروین شعیب این والد سے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرایا' اللہ "عقوق" (نافرانی) کو اچھا نہیں جانا گویا آپ نے (اس) نام کو نامناسب سمجھا اور وضاحت کی کہ جس محض کے ہاں بچہ تولد ہو تو وہ بچ کی طرف سے جانور قربان کرے۔ لڑکے کی جانب سے دو بحریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بحری ذرج کرے (ابوداؤد' نسائی)

١٥٧ عـ (٩) وَعَنْ آبِنَ رَافِع ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِى أَذُنِ الْحَسَنِ ـ بَنِ عَلِيٍّ رَفِهُ اللهِ عَنهُ مَا ـ ، حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاوُدَ . وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

الد الد عليه وسلم نے اس كے كان ميں نماز والى ازان كے كلمات كے (ترزى ابوداؤد) امام ترزى في اس مديث كو مسلى الله عليه وسلم نے اس كان ميں نماز والى ازان كے كلمات كے (ترزى ابوداؤد) امام ترزى نے اس مديث كو حن ميح قرار ديا ہے۔

#### رور و مَرَّ و الفُصلُ الثَّالِثُ

٤١٥٨ - (١٠) عَنْ بُرَيْدَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطْخَ رَاۡسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَآءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذَبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ الشَّابِع ِ، وَنَحْلِقُ رَاْسَهُ وُنَلَظِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَزَادَ رُزِيْنٌ: وَنُسَيِّمَيْهِ .

تیسری فصل: ۱۵۸۰: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جالجیت میں جب ہم میں سے کی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذرئ کرتے اور اس بچے ہوتا تو وہ بکری ذرئ کرتے اور اس بچے کے سر پر اس کا خون لگا تا۔ جب اسلام آیا تو ہم ساتویں دن بکری ذرئ کرتے اور اس بچے کے سرکے بال منذاتے اور اس پر زعفران لگاتے (ابوداؤد) اور رزین میں اضافہ ہے "اور ہم اس کا نام رکھے"

## كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ (كُمانِ ين كَ آداب كابيان) الفَصَلُ الدَوَّلُ

١٥٩٩ ـ (١) عَنْ عُمَرُ بَنِ اَبَى سَلَمَةَ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: كُنْتُ عُلَاماً فِى حِجْرِ رَسُول اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِى تُطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ ـ . فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سَيِمٌ اللهُ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ » . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

٢١٦٠ - (٢) **وَعَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُ الطَّعَامَ اَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلْيَهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۲۹۰: حذیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا شیطان اس کھانے کو (اپنے لئے) طال گردانتا ہے جس پر "بسم الله" نه پرحی جائے (مسلم)

الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهُ عَنْدُ دَخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءً . وَإِذَا دَخُلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ دَخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءً . وَإِذَا وَخَلَ فَلَمْ يَذْكُر اللهُ عِنْدَ دَخُولِهِ ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ : آذَرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ وَخُولِهِ ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ : آذَرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ؛ قَالَ : أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَآءَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۲۱۸: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب کوئی فخض اپ گر میں واخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تممارے لئے اس گریں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کوئی کھانا ہے اور جب کوئی فخض واخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تم نے رات رہنے کی جگہ پالی اور جب کوئی فخض کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تم نے رات رہنے کی جگہ پالی اور جب کوئی فضص کھانا بھی حاصل کرلیا (مسلم)

٢١٦٢ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ اَحَدُكُمْ فُلْيَآكُلْ بِيَمِيْنَهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبَ بِيَمِيْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سر ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم میں سے جب کوئی مخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے بے (مسلم)

١٦٣ ٤ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يَاكُلُنَ احَدُكُمْ بِشَمَالِهِ وَلا يَشْرَبُنَ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطُانَ يَاكُلُ بِشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سر ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'تم میں سے کوئی مخص بھی این باتھ کے ساتھ کھا یا اور پتیا ہے (مسلم)

٢١٦٤ ـ (٦) **وَعَنْ** كَغْبِ بِنِ مَالِكِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ بِثَلاَثَةِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣١٨٣: كعب بن مالك رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تين الكليوں كے ساتھ تناول فراتے اور (الكليوں كو) مساف كرنے سے بہلے اپنے ہاتھ كو چات ليا كرتے تنے (مسلم)

١٦٥ ـ (٧) وَمَنْ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آمَرَ بِلَغْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحَفَةِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ: فِي آيَةِ الْبَرَكَةُ؟﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۵: جار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے الکیوں اور پلیث کو چاشنے کا عم وا اور فرایا ، حبیس کیا معلوم کہ کس (انگلی) میں برکت ہے (مسلم)

١٦٦٦ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكُلَ احَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٦ : ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين نبى صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جب تم ميں سے كوئى مخص كھانے سے پہلے فارقے ہو جائے تو اسے چاہيے كہ اپنے ہاتھ صاف كرنے سے پہلے خود ان كو چائ لے ياكى (دوسرے) كو چنا دے (بخارى مسلم)

١٦٧ - (٩) وَمَنْ جَابِرٍ، رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَصُولُ: «إِنَّ

الشَّيْطَانُ يَخْضُرُ آحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَآنِهِ حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتُ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا وَلاَ يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقُ أَحْدِكُمُ اللَّقْيَطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى: فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٦٤: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا باشہ شیطان تہمارے کاموں کے وقت حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ (کھانا) کھانے کے وقت (بھی) حاضر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی مخص (کے ہاتھ) سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور جب (کھانے سے) فارغ ہو جائے تو اپنی الگیوں کو چائے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس لقمہ میں برکت ہے (مسلم)

١١٦٨ - (١٠) **وَعَنْ** اَبِى جُحَيْفَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۲۸: ابوجعمد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں تکید لگا کر کھانا نہیں کھانا (بخاری)

١٦٩ عَنْ آنَسِ، قَالَ: مَا آكَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، عَنْ آنَسِ، قَالَ: مَا آكَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ خِوَانِ ... وَلاَ فِي سُكُرْجَةٍ .. وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قِيْلَ لِقَتَادَةً: عَلَى مَا يَٱكُلُوْنَ؟ قَالَ: عَلَى الشَّفَرِ. . . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣١٩٩: قاده رمنى الله عنه الس رمنى الله عنه سے بيان كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في چوكى يا ميز پر كھانا نبيس كھايا اور نه طشترى بيس كھانا كھايا ہے اور نه ہى آپ كے لئے ميدے كى روثى تيار كى مخى۔ قادة سے وريافت كيا كيا كه آپ كس چيز پر ركھ كر كھانا كھايا كرتے تھے؟ اس في بتايا كه زين پر دستر خوان وغيره بچھا كر كھانا تناول فرماتے تھے۔ (بخارى)

وضاحت : ميزېر يا طشترى وغيره مين آپ كھانا تاول نہيں فرمايا كرتے تھے۔ اس لئے كه اس انداز سے متكبر لوگ كھانا كھاتے ہيں اور متكبرين كے طور طريقے كى مخالفت كرنا چاہيے۔ (داللہ اعلم)

٠٤١٧٠ - (١٢) وَعَنْ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا اَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَىٰ لِجَنِّ رَأَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا اَعْلَمُ النَّبِيِّ وَعَلَى مَا اَعْلَمُ النَّبِيِّ وَاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيْطًا \_ بِعَيْنِهِ قَطَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۰۱۲۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' مجھے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت تک میدے کی روٹی کو دیکھا ہو اور نہ مجھی آپ نے سالم بھنی ہوئی بکری کو دیکھا۔ (بخاری)

النَّقِيَّ ـــ مِنُ خِنْنَ ابْتَعَتُهُ اللهُ حَتِّى قَبَضَهُ اللهُ . وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخَلاً مِنْ خِيْنَ النَّقِيَّةِ مُنْخَلاً مِنْ خِيْنَ الْبَعَتُهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخَلاً مِنْ خِيْنَ ابْتَعَنَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْخُلاً مِنْ خِيْنَ الْبَعَنَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . وَيُل : كُنَا نَطْحَنُهُ وَنَنْهُ حُهُ ، فَيَطِيْرُ مَا طَارَ ، وَمَا بُقِي ثَرَيْنَاهُ ـ ، فَاكَلْنَاهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ادام: سمل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب سے الله تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا تو اس وقت سے فوت ہونے تک آپ کے مبعوث فرمایا تو اس وقت سے فوت ہونے تک آپ نے مجمی میدے کی چپاتی دیکھی اور نہ چھٹی دیکھی۔ دریافت کیا گیا کہ تم "جو" کے آٹے کو بغیر چھانے کیے کھاتے تھے؟ اس نے بتایا کہ ہم اسے چھتے اور اس میں پھوٹکیں مارتے۔ پھوٹکوں سے جو پچھ اثنا ہوآ اڑ جا آ اور جو نیج جا آ تو اسے ہم گوندھ کر پکاتے اور کھا لیتے۔ (بخاری)

١٧٢ ع. (١٤) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ طَعَاماً قَطَّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۱۵۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں مجھی عیب نہیں نکالا اگر چاہت ہوتی تو کھا لیتے اور اگر تاپند جانح تو اے چھوڑ دیتے (بخاری مسلم)

١٧٣ ـ (١٥) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ آكُلًا كِثْيَرًا، فَأَسْلَمَ، وَكَانَ - يَاكُلُ قَلْيلًا، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اللَّهَاءِ، . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ساکا : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص بت کھانا کھایا کرنا تھا۔ وہ مسلمان ہو کمیا (تو پھر) کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا' مومن ایک انتزی بیں کھانا ہے اور کافر سات انتزیوں میں کھانا ہے۔ (بخاری)

وضاحت : حدیث کے منہوم کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا اس لئے کہ مومن حریص نہیں ہوتا اس میں قاعت ہوتی ہے جبکہ کافر میں حرص و لالج زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ مومن کھانے سے پہلے «بم اللہ" پڑھتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اور کافر کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسافدہ ۲۰۵) ١٧٤ ٤ ـ (١٦) و٤١٧٩ ـ (١٧) وَرَوْى مُسْلِمٌ عَنْ اَبِى مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ اَلْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقُطْ.

سهاس معاسم: المامسلم في ابو موى رضى الله عنه اور ابن عمر رضى الله عنما سے صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فران نقل كيا ہے۔

الله عَنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ضَافَهُ ضَنفُ وَهُو كَافِرٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أَخْرى فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ أَخْرى فَشَرِبَهُ وَهُو كَافِرٌ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَخْرى فَشَرِبَ خِلاَبَ سَبْع شِيَاهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَاسَلَمَ ، قَامَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۳۵۲: اور اہام مسلم کی دوسری روایت جو ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ذکر ہے کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ریا کہ بحری کا دورہ دویا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ریا کہ بحری کا دورہ دویا جائے چانچہ دورہ دویا گیا اس نے اس کا (دورہ) بھی پی لیا دویا جائے چانچہ دورہ دویا گیا اس نے اس کا (دورہ) بھی پی لیا یماں تک کہ وہ سات بحریوں کا دورہ پی گیا۔ پھر میچ ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا چانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بحری کا دورہ دویا گیا اور وہ اسے پی گیا پھر آپ نے دوسری بحری کا دورہ دویا گیا اور وہ اسے پی گیا پھر آپ نے دوسری بحری کا دورہ دو ہے کا تھم ریا (اور اسے پلانے کو کما) لیکن وہ دورہ نہ پی سکا (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا مومن دیے انتری میں چتا ہے جب کہ کافر سات انتریوں میں چتا ہے۔

الثَّلاَثَةِ كَافِي الْآثَنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْآرْبَعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عدام: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و آدمیوں کا کھانا تین کو کفایت کرتا ہے (بخاری مسلم)

١٧٨ عن (٢٠٠) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 وَطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكِنِى الْإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكِنِى الْآرْبَعَة، وَطَعَامُ الْآرْبَعَةِ يَكِنِى الثَّمَانِيَة). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٥٨: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه بي نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرايا 'ايك فخص كا كھانا ودكو كفايت كرنا ہے اور دوكا كھانا ويكو كفايت كرنا ہے (مسلم)

١٧٩ ع - (٢١) **وَعَنْ** عَائِشَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «اَلتَّلْبِينَةُ - مُجِمَّةٌ - لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ، تَذْهَبُ بِبَغْضِ الْكُزْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۔ 1219: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' مریرہ (جو کا ولیہ) پار کے ول کو آرام پنچا آ ہے اور غم کو کم کرتا ہے (بخاری مسلم)

١٨٠ - (٢٢) وَعَنْ اَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنْ خَيَاطاً دَعَا النَّبِي ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، اَنْ خَيَاطاً دَعَا النَّبِي ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، اَنْ خَيَاطاً دَعَا النَّبِي ﷺ لِللهُ يَتَتَبُّعُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَرَقاً فِيْهِ دُبَّاءٌ - وَقَدِيْدٌ - فَرَايْتُ النَّبِي ﷺ يَتَتَبُعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَضْعَةِ، فَلَمُ اَزِلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ بَعْدُ يَوْمَئَذٍ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
 الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَضْعَةِ، فَلَمُ اَزِلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ بَعْدُ يَوْمَئَذٍ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۰۸۱۹: الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو اس نے خود تیار کیا تھا جس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا اس نے جو کی روٹی اور شوریا جس جس کدو اور گوشت کے خلک کے ہوئے کورے تھے آپ کے سامنے رکھے۔ جس نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے جس اوھراوھر سے کدو تلاش کر رہے تھے اس روز سے جس بیشہ کدو کو محبوب جانا رہا (بخاری مسلم)

١٨١ - (٢٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِي اللهُ يَحْتَزُ مِنَ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِه ، فَدُعِي إِلَى الصَّلَاةِ فَالْقَاهَا وَالسِّكِيْنَ الَّتِي يَحْتَزُ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ، وَلَمْ يَتَوْضًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣١٨١: عَرو بن اميه رضى الله عنه بيان كرتے بي كه اس نے ني صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه آب كے باتھ بى كرى كى وتى كا كوشت كرى كى وتى كا كوشت بى اس سے (كائ كر) كما رہے تھے۔ جب آپ كو نماز كى جانب باليا كيا تو آپ نے كوشت كى وركى ديا جس كے ماتھ آپ اسے كائ رہے تھے۔ بعد ازاں آپ نے كورے ہوكر نماز اداكى اور (يا) وضو نہيں كيا (بخارى مسلم)

١٨٢ - (٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣١٨٢: عائشہ رمنی الله عنها بیان كرتی بي كه ني صلى الله عليه وسلم ميشى چيز اور شدكو پند فراتے تھے (بخارى)

٢١٨٣ ـ (٢٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ سَالَ آهْلَهُ الْاَدَمَ. فَقَالُوْا: مَا عِنْدَنَا اِللَّ خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَاكُلُ بِهِ وَيَسْقُوْلُ: «نَعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۳: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمروالوں سے سالن طلب کیا۔ انہوں نے جواب دیا' ہمارے پاس تو بس سرکہ ہے۔ آپ نے اسے متکوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور فرمایا' سرکہ کتا اچھا سالن ہے (مسلم)

١٨٤ عَنْهُ ، قَـَالَ: قَالَ النَّبِيُّ شَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَـَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَا أُهُمَّ اللهُ عَنْهُ ، وَمَا أُهُمِّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِم : ومِنَ الْمَنِّ الَّذِي اَنْـزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ » . الله تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ » .

۳۱۸۳: سعید بن زید رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا کھمبی آغن میں سے ب اور اس کا پانی آکھوں کے لیئے شفا بخش ب (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ب کہ اس مین سے ب جس کو الله نے موئی علیہ السلام پر نازل فرایا۔

٤١٨٥ ـ (٢٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثْآءِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣١٨٥: حبدالله بن جعفر رمنى الله عنه بيان كرتے بيس كه بي سنى الله عليه وسلم كو ديكھا كه آپ مجور كو كئوركو كري سام) كرى كے ساتھ ملاكر كھاتے تھے (بخارى مسلم)

١٨٦٦ ـ (٢٨) وَمَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رُسُوْلِ الله ﷺ بِمَرِّ الطَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ اَطْيَبُ» فَقَيْلَ: ٱكُنْتُ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا رَعَاهَا؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۸۱: جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "موالظہوان" (مقام) میں سے ہم پیلو چن رہے سے۔ آپ سے دریافت کیا پیلو چن رہے سے۔ آپ سے دریافت کیا میں رہے سے۔ آپ سے دریافت کیا میں ۔ آپ سے دریافت کیا میں ۔ آپ کے آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا ' ہر تیفیر نے کمواں چائی ہیں ۔ میاری مسلم) (عاری مسلم)

٢٩٧ ٤ - (٢٩) **وَصَنْ** اَنْسِ ، رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: رَايْتُ النَّبِى ﷺ مُقْعِيّا يَأْكُلُ تَمْرًا. وَإِنْ رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ مِنْهُ اَكْلاً ذَرِيْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الرُّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يُستاذِنَ أَصْحَابَهُ . . مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ .

۳۸۸: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا که کوئی عنص اینے رفتاء کی اجازت کے بغیردد مجوری طاکرنہ کمائے (بخاری مسلم)

اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: وَمِنَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ولَا يَجُوعُ اَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ وَيَهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: ويَا عَائِشَةُ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيْهِ ، جِيَاعٌ اَهْلُهُ ، قَالَهَا مَرُّ تَيْنِ أَوْ عَلَانًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۸۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایے گروالے جن کے پاس کجوری نیں مجوری ہیں وہ بھوکے نہیں رہے اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا اے عائشہ! وہ گر جس میں مجوری نہیں ہیں وہ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ ودیا تین یار وہرایا۔ (مسلم)

وضاحت : جس مريس مجور كے علاوہ كوئى اور شے نہ ہو تو ان كے لئے مجوري خوراك سے تم البدل يو-

١٩٠٠ - (٣٢) وَكُنْ سَعْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّعَ بَسَبْع تَمراتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلاَ سِحْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

۳۹۰: سعد رمتی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے قربایا ، جو عض مع کے وقت سات "جوہ مجودیں عاول کرتا ہے اس روز اسے زہر اور جادد نقسان نہیں دے گا۔ (بخاری مسلم)

١٩١٦ - (١٣) وَهَنْ عَائِشَة ، رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاء ، وَإِنَّهَا تِرْيَاقُ أَوَّلَ البُّكْرَةِ» . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۱۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فربایا ' بلاشہ عمالیہ ' کی مجودوں میں شفا ہے ' علی السبح نمار منہ ان کا کھانا تریاق ہے لیجن زہر کے لئے نافع ہے (مسلم) وضاحت : عالیہ مدینہ کے کردکی بستیوں کو کہتے ہیں۔

٢٩٢ - (٣٤) وَصَنْهَا، قَالَتَ: كَانَ يَاتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا اَنْ يُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۹۹۷: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ پورا مینہ گزر جاتا اور امارے ہاں اگ نہ جلتی، بس مجوروں اور پائی پر گزارہ ہوتا البتہ (کمیں سے) کچھ گوشت آ جاتا (بخاری، مسلم)

١٩٣ ٤ ـ (٣٥) وَمُنْهَا، قَالَتَ: مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ ثُبُزِ بُرِّ إِلاَّ واَحَدُهُمَا تَمَرُّ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ آل محد کے بھی مسلسل دد ردز تک سیرہو کر گندم کی روثی نہیں کھائی ہردد مرے روز خرور کجوریں ہوتیں (بخاری مسلم)

١٩٤ ـ (٣٦) وَعَنْهَا، قَالَتْ: تُؤَفِّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ ٱلْآسَوَدَيْنِ ـــ مُتَّفَّقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو مے اور ہم (آپ کی زندگی میں) مجوروں اور پانی سے سیر نہیں ہوئے لینی وہ بھی بہت تموڑی می ماتیں (عاری مسلم)

١٩٥٥ - (٣٧) وَهُنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ؟ لَقَدْ رَايْتُ نِبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ — مَا يَمْلَا بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۹۵: نعمان بن بشررمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہی کچھ کھاتے پینے ہو کیا ہو؟ لیکن میں نے تمہارے می صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا' آپ تو ردی تحجور بھی اسقدر نہیں پاتے تھے کہ پید بحر کر کھائیں (مسلم) ١٩٦٦ ـ (٣٨) وَمَنْ أَبِى أَيُّوب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَتِى بِطَعَامِ آكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمًا بِفَضْعَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا لِأَنَّ فِيْهَا ثَوْمًا، فَسَأَلْتُهُ: أَخْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: وَلَا، وَلَإِكَنْ آكْرَهُهُ مَنْ أَجَلِ رِيْحِهِ، قَالَ: فِإِنِّى آكْرَهُ مَا كُرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۹۸: ابر ابوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس سے تاول فرماتے اور باتی ماندہ میری جانب بھیج ویتے۔ آپ نے ایک روز میری جانب ایک بوا پیالہ بھیجا' آپ نے اس سے تاول نہیں کیا تھا' اس لئے کہ اس میں اسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا' بھلا اسن حرام ہے؟ آپ نے جواب دیا' نہیں ! البتہ اس کی بدیو کی وجہ سے میں اسے تاپند جانتا ہوں۔ میں نے کما' جس چیز کو آپ تاپند جانتے ہیں' میں بھی اسے تاپند جانتا ہوں۔ میں نے کما' جس چیز کو آپ تاپند جانتے ہیں' میں بھی اسے تاپند جانتا ہوں (مسلم)

١٩٧٧ ـ (٣٩) وَمَنْ جَابِرِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بُصَلًا —، فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. أَوْ لِيَقْعُدُ فِى بَيْتِهِ». وَإِنَّ النَّبِي ﷺ أَتِى بِصَلًا —، فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. أَوْ لِيَقْعُدُ فِى بَيْتِهِ». وَإِنَّ النَّبِي ﷺ أَتِى بِصَلًا فَقَالَ: «قَرَّبُوهَا» ـ إلى بَعْضِ أَصْحَابِهِ -، بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتُ مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا، فَقَالَ: «قُرَّبُوهَا» ـ إلى بَعْضِ أَصْحَابِهِ -، وَقَالَ: «كُلْ، فَإِنِّى أَنَاجِى مَنْ لَا تُنَاجِى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۱۸: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، و فخض لسن یا پیاذ کھائے وہ ہماری میں مجر سے دور رہے یا اپنے گر میں رہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ہنٹوا لائی می جس میں سنواں تھیں۔ آپ نے اس میں سے بریو محسوس کی تو آپ نے فرایا ، اسے فلاں مخض کے پاس لے جاؤ اور اسے کمو کہ وہ اسے کھائے ، اس لئے کہ جس ذات سے میں سرکوشی کرتا ہوں اس ذات سے وہ سرکوشی نہیں کرتا (بخاری مسلم) وضاحت ، بریودار طال چزیں کھا کر مجد میں نہیں جاتا چاہیے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اسن پیاذ کی طرح مولی سے بھی بریو آتی ہے۔ اس سے بھی پر بیز کرتا چاہیے نیز حقہ اور سکرے پینے والے کا بھی ہی تھم ہے (واللہ اعلم)

١٩٨٨ عنه ، عَنِ النَّبِيِّ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: وكِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ . . . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

۳۹۸: مقدام بن معد کرب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اپنی خوراک (دانی جنس) کو ماپ لیا کرو ایسا کرنے سے (اس جس) تمارے لئے برکت ہوگ۔ (بخاری) وضاحت : مقمود یہ ہے کہ خریدتے وقت جنس کو ماپ تول لیا جائے لیکن روزانہ ماپ تول کر نکالنا اور اسے

استعال كرنا درست نيل- اس لئے كه ايك مديث يب ب عائشة بيان كرتى بين ميرے پاس «بو" تے ميں ان مي سے ايك لمبا عرصه كماتى رى ليكن ايك روز ميں نے انہيں ماپ ليا تو دہ جلد بى ختم ہوگئے (تنظيم الرواة جلد م مفدم)

١٩٩٩ ـ (٤١) **وَمَنُ** اَبِى أَمَامَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتُهُ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كِثِيْرًا طَلِيّبًا مُبَارُكَا فِيْهِ، غَيْرٌ مَكُفِيّ وَلَا مُودَّع ٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عُنْهُ رَبَّنَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۱۹ : ابوالمامہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے سائے سے وستر خوان اٹھا لیا جا آ تو آپ دعا فراتے کہ تمام تعریفیں' بہت زیادہ' عمدہ اور برکت سے بحربور صرف اللہ کے لئے ہیں جو ختم نہ ہوں' نہ ان کو چھوڑا جائے۔ (بلکہ بیشہ بیشہ اس کا سلسلہ جاری رہے) اور نہ اس سے بے نیازی دکھائی جائے' اے ہمارے پروردگار! (بخاری)

الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَىٰ عَائِشَةً وَآبِى هُرُيْرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِي «بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَآءِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

۱۲۲۰۰ : انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کا الله الله تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھا کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ (مسلم) اور آھے چل کر عاشہ اور ابو ہریا ہا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ (مسلم) اور آھے چل کر عاشہ اور ابو ہریا ہے مودی دو حدیثیں (جس میں ہے) کہ "آل محمہ نے سر ہو کر کھانا نہیں کھایا" اور اس می الله علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ کیا" کو انشاء اللہ تعالی ہم فقراء کی فضیلت کے باب میں ذکر کریں گے۔

### الفصل الثاني

٤٢٠١ عَنْ إِبِى اَيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِى ﷺ، فَقُرِّبَ طَعَامٌ، فَلَمْ اَرْ طَعَاماً كَانَ اَعْظَمُ بُرِكَةً مِنْهُ اَوَّلُ مَا اَكَلْنا، وَلاَ اَقَلْ بَرَكَةً فِى آخِرِهِ، قُلْنا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ هٰذَا؟ قَالَ: «إِنَّا ذَكْرَنَا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ حِيْنَ اَكَلْنا، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ اَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهِ فَاكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ فِن «شَرْحِ السَّنَةِ».
 الشَّيْطانُ». رَوَاهُ فِن «شَرْحِ السَّنَةِ».

ووسری فصل: ۱۳۲۹: ابوایوب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس تھے"

آپ کے سانے کھانا رکھا گیا۔ یس نے کوئی ایبا کھانا نہیں دیکھا کہ جب ہم اسے کھانے گے تو شروع یں وہ سب سے نیادہ برکت والا اور آخر میں وہ سب سے کم برکت والا تھا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ کے وضاحت کی کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم نے "بم اللہ" پڑھ کر کھانا (شروع) کیا۔ اس کے بعد پکھ لوگ ایسے شریک ہومئے جنوں نے "بم اللہ" نہ پڑھی تو ان کے ساتھ شیطان مجی کھانا کھانے لگا (شرح اسد)

٢٠٢ - (٤٤) **وَمَنْ** عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَنَسِى اَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ؛ فَلْيَقُلُ: بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوُدَ.

۳۲۰۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی محض کھانا کھانے دائرہ وائرہ " کے کلمات کھانے دائرہ وائرہ " کے کلمات ادا کرے (اور) وہ کھانا کھانے وقت (شروع میں) "ہم اللہ " پڑھنی بحول جائے تو وہ "ہم اللہ اولہ وائرہ" کے کلمات ادا کرے (تذی ابوداؤد)

كَانَ رَجُلُّ يَأْكُلُ فَلَمْ يَسَمِّ مَنْ طُعَامِهِ اللَّ لُقَمَةٌ، فَلَمَّا رَضِى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلُّ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طُعَامِهِ اللَّ لُقَمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا اللَّى فِيْهِ قَالَ: بِسِم اللهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ، يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طُعَامِهِ اللَّ لُقَمَةٌ، فَلَمَّا اللَّهِ قَالَ: ومَا زَالَ الشَّيْطَانُ يُأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي فَضَحِكَ النَّبِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ومَا زَالَ الشَّيْطَانُ يُأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطَنِهِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

۳۲۰۳ امید بن معضی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کھانا کھانے لگا' اس نے سبم الله" نہ پرطی۔ جب اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ باتی رہ کیا اور اس نے لقمہ اپنے منہ کی جانب اٹھایا تو اس نے سبم الله اوله واخرہ " پڑھا اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنس دیے اور آپ نے قربایا' شیطان اس مخص کے ساتھ کھانا کھا آ رہا۔ جب «بہم الله " پڑھی می تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے اس کی تے کر دی۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ پی بن عبدالرحمان رادی مجول ہے۔ (میزان الاعتدالع جلد ۳ صفحہ ۳۲۵ مکلؤة علامہ البانی جلد ۲ منوبه ۴۲۱ منعیف ابوداؤد منوبه ۳۷۵)

٤٢٠٤ - (٤٦) **وَعَنْ** أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسُلِمِينَ»... رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۲۰۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا فراتے "سب تعریفیں الله کے لئے ہیں 'جس نے ہمیں کھلایا 'پلایا اور مسلمان کیا (ترندی 'ابوداؤو' ابن ماجه) وضاحت : اس حدیث کی سند ضعیف ہے 'اساعیل بن ریاح اور ریاح رادی دونوں مجول ہیں (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۲۸) ضعیف ابوداؤد صفحہ ۳۸۸ ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۲۸)

٤٢٠٥ - (٤٧) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ»... رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ.

۱۳۲۰۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اللہ کی اللہ علیہ وسلم نواک اللہ کی اللہ کی معانے والا اور شکر اوا کرنے والا اس مخص جیسا ہے جو روزہ وار ہے اور مبرکر رہا ہے (ترزی)

۲۰۲ عن سِنَانِ بَنِ سَنَّةَ ، عَنُ إِبِيهِ . ۲۰۲ عدد (ادر والی) مدے کو ابن ماجہ اور داری نے منان بن سدے اس نے اپنے والدے بیان کیا ہے۔

٢٠٧ - (٤٩) **وَعَنِ** اِبِى اَنْتُوبِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ: وَالْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي اَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوْغَهُ ...، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ... رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ.

٣٠٠٤: ابو ابوب رضى الله عند بيان كرتے بيل كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كھاتے پينے سے (فارغ ہو جاتے) تو يد دعا مائلتے سب حمد و نا الله كے لئے ہے جس نے (جمیں) كھلايا پلايا اور اس كو (حلق سے) كزارا اور اس كے باہر جانے كا انتظام كيا" (ابوداؤر)

٢٠٨ - (٥٠) **وَعَنْ** سَلْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرُاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ ٱلُوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبَلُهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَأَبُوْ دَاوْدَ.

۳۲۰۸: سلمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے میں برکت کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے سے ہوتی ہے چنانچہ میں برکت کھانے میں برکت کھانے میں برکت کھانے میں برکت کھانے سے ہوتی ہے چنانچہ میں دھونے سے ہوتی ہے (ترفری) ابودؤد) وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مفکوة علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۱۲۱۷)

٤٢٠٩ ـ (٥١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِى ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالُوْا : أَلَّا نَاتِيكَ بِوُضُوءٍ ؟ قَالَ : ﴿ إِنْمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤَدَ ، وَالنَّسَآئِيُّ .

٣٢٠٩: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا چیش کیا گیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا 'ہم آپ کے پاس وضو بنانے کے لئے پانی نہ لائیں؟ آپ نے فرمایا ' مجھے وضو بنانے کا تھم صرف اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہول (ترفی ' ابوداؤد' نمائی)

٢١٠ - (٥٢) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

۱۳۲۰: ابن ماجد نے اس مدیث کو ابو مررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

وَسُطِهَا، رَوَاهُ التَّرْمِذِي، وَابُنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ أَتِي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيُدِ... فَقَالَ: ( كُلُوا مِنْ جَوَانِيهًا، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسُطِهَا؛ فَإِنْ الْبَرُكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسُطِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَسُطِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ . وَفِي رِوَايَةٍ آبِي دَاوُدَ، قَالَ: ( إِذَا آكَلَ آحَدُكُمُ طَعَامًا فَلا يَأْكُلُ مِنْ آعَلَى الصَّحَفَةِ، وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ آسَفَلِهَا، فَإِنْ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ آعُلَاهَا».

۳۲۱ : ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاں "ثرید" کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے عکم ویا کہ اس کے کناروں سے کھائیں ورمیان سے نہ کھائیں۔ اس لئے کہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ (ترذی ابن ماجہ واری) امام ترذی نے اس مدیث کو حس صحح قرار ویا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مختص کھانا کھائے تو پیالے کے اوپر سے نہ کھائے بلکہ اس کے بیچ سے کھائے اس لئے کہ برکت کھائے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔

وضاحت : موشت کے شورب میں بھوئے ہوئے رولی کے کلاوں کو ٹرید کما جاتا ہے (ا لمجد صفحہ ۱۲)

٢١٢ عَنْهُ ، قَالَ: مَا رُقِي وَمُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرُو رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: مَا رُثِى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ مُتِّكِنًا قَطَّ، وَلاَ يَطَأْ عَقِبَهُ رَجُلانِ . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۳۲۳: عبدالله بن عمرد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه دسلم کو مجمی کلید لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا نیز جب آپ چلے تو آپ کے بیچے دد محض نہیں ہوتے تنے (ابوداؤد)

٢١٣ - (٥٥) وَعَنَّ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ جَزَّءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخُبُرُ وَلَحْم وُهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَلَمْ نَزِدُ عَلَى أَنُ مَسَحُّنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ . . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۲۱۳: عبدالله بن حارث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کی صلی الله علیه وسلم مرجد بیں تھے۔ آپ کے پاس کوشت روٹی لائی گئے۔ آپ کے اول کرا۔ بعد ازاں آپ کوشے ہوئے آپ نے نماز اوا کی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز اوا کی اور ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہ کیا کہ ہم نے اپنے (دھونے کی بجائے) کروں کے ساتھ صاف کئے۔ (ابن ماجہ)

وضاحت : حرلمه بن يجي ادر ابن ليعد دونول راديول بن كلام ب (ميزان الاعتدال جلدا مفراكم الناريخ الكبير جلده مفرسه المحرح والتعديل جلده مفرسه المحرد من المحرد والتعديل جلده مفرسه المحرد من المحرد والتعديل جلده مغرسه المحرد من المحرد من المحرد من المحرد والتعديل المحدد من المحرد من المحرد والتعديل المحدد من المحرد من المحرد المحرد والتعديل المحدد من المحرد المحرد والتعديل المحدد المحرد والمحرد والتعديل المحرد والتعديل المحرد والتعديل المحرد المحرد والمحرد والمحرد والمحرد والمحرد والتعديل المحرد والمحرد والتعديل المحرد والمحرد والمحر

عَنْ اللهِ عَنْهُ، وَلَى اللهُ عَنْهُ، وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ، فَنهَسَ مِنْهَا. . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۲۱۳: ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوشت کی دستی لائی منی اور آپ کو دستی کا کوشت کی اور آپ کو دستی کا کوشت کی اور آپ کو دستی کا کوشت کی اور آپ کے دائنوں کے ساتھ اس (دستی) سے کوشت کی ایا (ترزی این ماجہ)

٤٢١٥ - (٥٧) وَعَنْ عَـائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَقَطَعُوا اللَّحَمَ بِالسِّكِيْنِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْاَعَاجِمِ ، وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ اَهْنَا ُوَامُرَاً». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالْبَيْهَ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالًا: لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

۳۲۱۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، چمری کے ساتھ گوشت کاٹ کر نہ کھاؤ اس لئے کہ نیہ طریقہ عجمیوں کا ہے بلکہ گوشت کو وائوں کے ساتھ کاٹ کر کھاؤ اس طرح وہ نیادہ خوشکوار اور دود ہمنم ہو تا ہے۔ (ابوداؤد ' بہتی شعب الایمان) ان دونوں نے کما کہ یہ صدیث قوی نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے (ضعیف ابوداور صفحدسے)

وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَلَنَا دَوَال مُعَلِّقَة أَمِّ الْمُنْذِرِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيّ: وَمَهُ يَا عَلِينٌ إِ فَإِنَّكَ نَاقِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۲۸: ام المنزر رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے ہال رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے مراہ علی تھے۔ ہم نے کئی کی مجوروں کے خوشے لٹکائے ہوئے تھے رسول الله علیہ وسلم نے انہیں کھانا شروع کیا اور علی ہی آپ کے ساتھ کھانے گے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے علی ہے کما۔ اے علی آپ رک جائیں، آپ تو ایجی بیاری سے اشحے ہیں۔ ام المنزر کہتی ہیں کہ ہیں نے ان کیلئے چتندر اور جو (طاکر) پکائے۔ ہی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اے علی اسے تاول کریں یہ آپ کے لئے مناسب ہے (احمر، ترذی این ماجہ)

النُّفُلُ... رَوَاهُ النِّرِّمِذِيُّ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعَب اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ النُّفُلُ... رَوَاهُ النِّرِّمِذِيُّ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعَب الْإِيْمَانِ».

۳۲۱ : الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو کھرچن (مد د کی) پند متی (ترفدی الله علی الله عل

٤٢١٨ - (٦٠) وَعُنْ نُبَيْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: (مَنْ اَكَلَ فَى قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا السَتَغْفَرُتُ لَهُ الْقَصْعَةُ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِينِيُّ، وَإِبْنُ مَاجَةَ، وَالتَّارَمِينُّ، وَقَالَ التِّرْمِيذِيُّ: لَهٰذَا حَدِيثُ غَرِيُبُ.
 وَالدَّارَمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَهٰذَا حَدِيثُ غَرِيبُ.

٣٢٨: نبيفه رضى الله عنها وسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتى بين كه آپ نے قربايا ، جن عن فض في بيث سے (كھانا) كھايا اور اسے زبان كے ساتھ چات ليا تو پليث اس كے لئے مغزت طلب كرتى ہے (احر ، تذى ابن بلجہ ، وادى) الم تذى قب اس مديث كو فريب قرار ويا ہے۔

وضاحت : یہ مدیث معیف ہے اس کی مدد علی معلی بن داشد دادی معیف ہے۔ (معیف تذی مؤہ ۲۰ مغیف ابن ماجہ مؤہ ۲۰ م

٢١٩ - (٦١) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنُ بَاتَ وَفِى يَلِهِ عَمَرُ — لَمْ يَغْسِلُهُ فَاصَابَهُ شَيْئَ ۚ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، . . . رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَة . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَة . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَة . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوْدَ،

۳۲۹: ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' جس جنس نے رات اس علی جس محتاری کہ اس کے ہاتھ چکتابٹ والے نتے اس نے ان کو صاف جیس کیا۔ اس دوران اسے کوئی آکلیف پنجی تو چروہ خود کو بی طامت کرے (ترفری) ابوداؤد' ابن باجہ)

• ٤٢٢ - (٦٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ أَحَبُّ السَّطْعَامِ إِلَى

رَسُول الله عِلْمُ الشُّرِيدُ مِنَ الْخُبْرِ، وَالثُّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ . . . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

۱۳۲۰: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو تمام کھانوں سے زیادہ محبوب شورب میں دوئی روئی (ٹرید) اور محبور' پنیراور سمی سے تیار شدہ چوری (ٹرید) منی۔ (ابوداؤر) وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایک رادی جمول ہے (تنفیح الرواۃ جلد سم مسلمیں)

٤٢٢١ - (٦٣) **وَعَنَ** أَبِي أُسَيْدِ الْآنصَارِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا الـزُّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»... رَوَاهُ الِتَّرْمِذِي، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۲۳: ابر اسید انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیل کھاؤ اور اپنے جم پر لگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے لکتا ہے (ترفری) این باجہ واری) وضاحت : یہ مدیث عایت درجہ ضعیف ہے (ضعیف ابن باجہ علامہ البانی صفی ۲۲۵)

٤٢٢٢ - (٦٤) وَعَنْ أُمْ هَانِ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَّ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: وَاَعْنَدُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَّ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: وَهَاتِي، مَا أَفْقَرَ بَيْتُ مِنْ أُدُم فِيهِ خَلُّ. وَقَالَ: وَهَاتِي، مَا أَفْقَرَ بَيْتُ مِنْ أُدُم فِيهِ خَلُّ. رَوَاهُ البِرِّمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْتِ.

۳۲۲۲: ام بانی رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے بال نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے "ب" نے دریافت کیا تمارے پاس کچھ کھانے کے لئے ہے؟ میں نے کما نہیں! بال مگر سوکی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرایا الو ! وہ محرسان سے خالی نہیں ، جس میں سرکہ ہے۔ (ترفری) امام ترفری نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

٤٢٢٣ - (٦٥) وَمَنْ يُوسُفَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايْتُ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَوَاهُ النَّبِيِّ النَّبِيِ اللهِ اللهِ النِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

۳۲۲۳: یوسف بن عبدالله بن علام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے بی صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کپ نے جو کی دوئی کا کلوا پکوا اس پر ایک مجور رکمی اور فرایا اس کا بیہ سالن ہے (چنانچہ) آپ نے تاول فرایا۔ (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند میں یزیدین ابوامیہ راوی مجمول ہے۔ (تنقیع الرواة جلد موسلام معیف ابوداؤد مغید)

١٢٢٤ - (٦٦) وَعَنْ سَعْدِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرِضَتُ مَرُضًا اَتَانِي النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِيْ، وَقَالَ: وإِنَّكَ رَجُلُ مَفُووُدُولِاً يَعُودُنِيْ، وَقَالَ: وإِنَّكَ رَجُلُ مَفُووُدُولِاً

اثُتِ الْحَارِثَ بُنَ كَلَدَةَ آخَا ثَقِيُفٍ فَانِّهُ رَجُلُ يَتَطَلَّبُ، فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ مِنْ عَجُوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ مِنْ عَجُوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلْيَجَاهُنَّ سِبنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لَيَلُدَّكَ سِبِهِنَّ ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۳۲۲ عدر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بار ہو گیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم میری بارپری کے لئے میرے

پاس تشریف لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا میں نے اپنے دل میں (آپ کے) ہاتھ کی فعنڈک محسوس کے۔

آپ نے قربایا کم اختلاج قلب کے مریض ہو۔ تم حارث بن کلدہ ثقفی کے پاس جاو و فعص فن طب سے واقف ہے اور میں کا مین کی سات مجوہ مجوریں لے کر انہیں مخلیوں سمیت باریک کرے بجروہ انہیں تیرے منہ کے کنارے سے تیرے رحلتی) میں ان کو آثار دے۔ (ایوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد مفدهم)

٤٢٢٥ - (٦٧) **وَعَنُ** عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَـاكُلُ الْبِيطِّلْيَحَ بِالرُّطَبِ. رَوَاهُ الِتِرْمِذِيُّ. وَزَادَ آبُو دَاوُدَ: وَيَقُولُ: ويُكُسَرُ حَرُّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا، وَبَرُدُ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَاه. وَقَالَ الْتَرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ غَرِيُبُ.

۳۲۲۵: عائشہ رمنی اللہ عند بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو مجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے ہے۔ (ترزی) ابوداؤد میں اضافہ ہے آپ نے فرمایا' اس کی گری اس کی محمد کرتے ہے کم ہو جائے گی اور اس کی محمد کو اس کی محمد کری ہے کم ہو جائے گی۔ امام ترزی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ اس کی محمد کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤد صفحہ ۳۵۲) وضاحت: ابوداؤد کی روایت کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤد صفحہ ۳۵۲)

١٢٢٦ - (٦٨) **وَعَنُ** اَنَسِ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِى النَّبِي ﷺ بِتَمَرِ عَتَيْقٍ، فَجَعَلَ يُفَيِّشُهُ وَيُخْرَجُ السُّوْسَ مِنْهُ . . رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ.

۱۳۲۷ : الس رضی الله عند بیان کرتے میں وسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس پرانی مجوری لائی سمئیں۔ آپ ان سے وصورت وصورت کر کیڑے تکالتے تھے (ابوداؤد)

٢٢٧ عـ (٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتِى النَّبِي ﷺ بِجُبْنَةٍ فِى تَبُولُكَ \_، فَدَعَا بِالسِّيكِيْنِ، فَسَمِّى وَقَطَعَ. رَوَاهُ اَبُولُدَاؤُدَ.

۱۲۲۷: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس "تبوک" میں پنیر کا مکلوا الله علی آپ من علی کی اور "بسم الله" پڑھ کر اسے کاٹا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابراہیم حلالی رادی قوی نہیں ہے (میزان الاعتدال جلدا معیداد)

٢٢٨ - (٧٠) وَمَنْ سَلَمَانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِ وَالْفِرَآءِ ... ؛ فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا اَحَلُّ اللهُ فِى كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ، وَالْجُرَّمُ وَالْفِرَامُ مَا حَرَّمُ اللهُ فِى كِتَابِهِ، وَالْجُرَّمِ وَالْفِرَامُ مَا حَرَّمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْجُرَّمِ وَالْفُورِمُ مَا عَفَا عَنْهُ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً، وَالِتَرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَفَا عَنْهُ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَالِتَرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ. وَمَوْقُونُ عَلَى الْاصَحْ

۳۲۲۸: سلمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سمی نیر اور رکتے ہوئے چڑے کے استعال کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے جواب دیا ،وہ چزیں طال ہیں جن کو الله نے اپنی کتاب میں طال قرار دیا ہے اور جن چزوں سے خاموشی افتیار کی قرار دیا ہے اور جن چزوں سے خاموشی افتیار کی ہے دو معان ہیں۔ (ابن ماجہ ترذی) امام ترذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ صبح یہ ہے کہ یہ مدیث موقوف ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سیف بن ہارون برجی راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحه)

٢٢٩ ـ (٧١) وَهُنِ ابِنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ : «وَدِدْتُ اللهُ عَنَدِى خُبِزَةً بَيْضَآءَ سَمُرَآءَ مُلَبُقةً بِسَمَنٍ وَلَبَنِ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: «فَى أَيِّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَيْ وَالْهُ أَبُودَاؤُدَ، فَقَالَ: «ارْفَعُهُ». رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً. وَقَالَ ابُودَاؤُدَ، هَذَا حَدِيْتُ مُنْكَرُهُ

۳۲۲۹: ابن عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، بیں چاہتا ہوں کہ جھے سفید کندم کی دوئی میسرہو جو سمی اور دودھ سے گوندھ کر تیار کی گئی ہو۔ (آپ کی یہ آرزو سن ک) قوم بی سے ایک صحابی کمڑا ہوا، وہ اسے تیار کر کے لے آیا۔ آپ نے دریافت کیا، سمی کس برتن بیں تھا؟ اس نے بتایا دی وہ " کے چڑے کی کمڑا ہوا، وہ اسے تیار کر کے لے آیا۔ آپ نے دریافت کیا، سمی کس برتن بی تھا؟ اس مدیث کو مکر قرار دیا ہے۔
کی بیل تھا۔ آپ نے تھم دیا، اسے اٹھا لو۔ (الوداؤد، ابن ماجہ) الوداؤد نے اس مدیث کو مکر قرار دیا ہے۔
وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایوب بن واکل راوی ضعیف اور جمول ہے (بیزان الاعترال جلدا صفی ۱۲۵۵ ضعیف الوداؤد مفیدی)

٢٣٠ - (٧٢) **وَعَنُ** عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اَكُــلِ النُّوْمِ اِلَّا مَطْبُوْخًا . . رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاؤَدَ .

۳۲۳۰: على رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيا لسن كمانے سے منع كيا البت بكا مواكمانا ورست ہے۔ (ترفری ابوداؤد)

٢٣١ - (٧٣) وَعَنْ إَنْ زِيَادٍ، قَالَ: سُيْلَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ الْبَصَلِ .
 فَقَالَتُ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكُلَةُ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلُ . . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۳۲۳۱: ابو زیاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنما سے پیاذ کے بارے بی دریافت کیا گیا' انہوں نے جواب دیا کہ آخری کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا' اس میں پیاذ تھا۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقید بن ولید رادی پر کلام ہے (الجرح والتعدیل جلد مفد ۱۲۸م) تندیب الکمال جلد مفد ۱۹۲۸م میزان الاعتدال جلدا مفد ۱۳۵۰ تقریب التهذیب جلدا مفده ۱۹۵۰ میزان الاعتدال جلدا مفدال جلد م

٢٣٢ - (٧٤) وَعَنِ ابْنَى بُسْرِ السُّلَمِيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَدَّمُنَا زُبُدًا وَتَحَرَّا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبُدَ وَالتَّمْرَ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

۳۲۳۲: أبرك دومملِمى بينے رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مارے إلى تشريف الله عليه وسلم مارے إلى تشريف الله عنمان اور كجوروں كو پند فراتے سے (ابوداؤد)

عراش! یہ وضو وہ ہے جو آگ سے تیار کروہ چنزوں کے کھانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ (ترزی) وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں علاء بن فضل راوی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد س صفحہ ۱۰۴ ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۳۳)

٤٣٣٤ ـ (٧٦) وَعَنُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ الْمُلَهُ الْوَعْكُ ـ أَمَرَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ الْمُلَهُ الْوَعْكُ ـ أَمَرَ الْحَدَاكُنَ الْوَسَخَ بِاللَّهُ عَنْ وَجُهِهَا». رَوَاهُ النِّرِيْدِنِ ، وَيَشْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ — كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِاللَّهُ عَنْ وَجُهِهَا». رَوَاهُ النِّرِيذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

۳۲۳۳ عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بخار ہو جا یا تو آپ عظم دیے کہ وہ اسے گھونٹ کھونٹ بیس۔ آپ نے فرمایا "آپ عظم دیے کہ وہ اسے گھونٹ کھونٹ بیس۔ آپ نے فرمایا "حریہ ممکین (مونس) کے دل کو تقویت دیتا ہے اور بیار کے دل سے شکی کو فتم کرتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چرے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ (تذی) اہام تذی نے اس مدیث کو حس میچ قرار ریا۔ وضاحت " اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف تذی صفح مدی)

٢٣٥ - (٧٧) **وَصَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءُ كُنِّنَ السَّيمِ، وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ كُلِلْعَيْنِ». رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ

۳۳۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا "جُوّہ" کمجور جنت سے ہے۔ اس کے استعال سے زہر دور ہو جاتا ہے اور "کمهمبی" مَنْ (وسلویٰ) سے ہے اور اس کا پانی آکھ کو شفا بخشا ہے (تذی)

#### َ دُرُولُ النَّالِثُ الفُصلُ النَّالِثُ

٢٣٦ - (٧٨) عَنِ الْمَغْيَرَةِ بِن شُعْبَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ضِفَّتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَامَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ، ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يُحُرُّ لِى بِهَا مِنْهُ، فَجَاءَ بِلاَلْ يُؤَذِّنُهُ وَاتَ لَيْلَةٍ، فَالَمْ مِنْهُ، فَجَاءَ بِلاَلْ يُؤَذِّنُهُ إِلَيْ السَّلَاةِ، فَالَّهُ مَا لَهُ تَوِبَتْ يَدَاهُ؟ قَالَ: وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاءً ... فَقَالَ لِى: وَالْهُ الشَّرِمِذِيُّ .. وَوَالْهُ النِّرُمِذِيُّ ..

تیسری فصل: ۱۳۲۳: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممان تھا۔ آپ نے وسی کے گوشت کے بارے میں تھم روا (کہ اسے بمونا جائے) اسے بمونا کیا۔ بعد ازاں آپ کے نماز کی آپ کے اس چمری کے ساتھ اس سے کاٹ کاٹ کر دے رہے تھے کہ بلال آپ کو نماز کی

اطلاع دینے آیا۔ آپ نے چمری رکھ دی اور فرایا' اسے کیا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ فاک آلود ہو جائیں۔ مغیرہ کے لیول (مونچوں) کے بال برے تھے۔ (مغیرہ کتے ہیں کہ) آپ نے جمع سے کما' میں مواک رکھ کر تیرے بال کاف دول یا تو خود مسواک رکھ کر اپنے بال کاف لے گا؟ (ترزی)

وضاحت : بال ہے آپ نے فرمایا' اے کیا ہے؟ اس سے مقمود یہ تھا کہ نماز کا وقت خاصا فراخ ہے' اتی جدی کی کیا ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ کمی ضرورت کے پیش نظر نماز میں باخیر کرنا درست ہے نیز چمری کے ساتھ محوشت کاٹ کر کھانا بھی درست ہے (واللہ اعلم)

طعاماً — لَمْ نَضَعُ آيُدِينَا حَتَى يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرّةً طَعَامًا ، فَخَاءَتُ جَارِيَةٌ كَانَهَا تُدُفعُ — ، فَذَهَبَتُ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النّبَطَانَ يَبِدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ آعْرَابِيُّ كَانْمَا يُدُفعُ ، فَأَخَذَهُ بِيدِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَإِنّا الشّيَطَانَ يَسْتَحِلُ الطّعَامَ أَنُ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَانَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيسْتَحِلُ بِهَا ، فَأَخَذَتُ بِيدِهَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةِ لِيسْتَحِلُ بِهَا ، فَأَخَذَتُ بِيدِهَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاكُلُ . رَوَاهُ مُسُلّمُ .

۳۳۳۷: عذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کی کھانے کی مجل مین طاخر ہوتے و (اس وقت تک) جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ نہ والتے ہم بھی نہ والتے۔ (حذیفہ کتے ہیں) ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم آپ کی رفاقت میں کھانے پر دو تھے۔ ایک لوعڈی آئی میں صوس ہو رہا تھا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ کھانے میں (اپنا) ہاتھ والتے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کی بعد ایک جنگی آیا ہوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا شیطان اس کی بعد ایک جنگی آیا ہوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا میں مان ہو کہ کہ اس کے ذریعہ ایک کہ اس کے ذریعہ ایک اس کے ذریعہ ایک کہ اس کے ذریعہ کہ اس کے ذریعہ ایک کھانا جائز کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اس جنگی کو لایا گیا تاکہ اس کے ذریعہ کہنا طال کر لے۔ میں نے اس کا بھی پر لیا۔ اس ذات کی تھم! جس کے ہور ازاں آپ نے باشہ شیطان کا ہاتھ میں درکھنا تاول فرمایا (مسلم)

كَاكُمُ اللهِ ﷺ اَرَادَ اَنُ يَشْتَرِى عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَرَادَ اَنُ يَشْتَرِى عُلَامًا. فَالْفَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَرًا فَاكَلَ الْغُلَامُ، فَاكْثَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ كَثْرَةَ الْاَكُلِ مُنْوَالًا اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ كَثْرَةَ الْاَكُلِ مُنْوَالًا اللهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٢٣٨: عائشہ رضى الله عنما بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك غلام فريد نے كااراده كيا۔ آپ في في (اس پر) في راحتان لينے كى غرض سے) اس كے سامنے مجوريں ركموائيں۔ غلام نے كثرت كے ساتھ مجوريں كھائيں (اس پر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا علم بياده كھانا نوست ہے۔ پر آپ نے اس (غلام) كو واپس كرتے كا محم ديا (بيتق شعب الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی شد معلوم نمیں ہو سکی (تنقیح الرواۃ جلد اس منجس الرواۃ جلد اللہ منجس اللہ اللہ منظم اللہ اللہ

٤٢٣٩ - (٨١) وَعَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وسُيّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۲۳۹: الس بن الک رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا تمارے سالنوں کا مروار شک ہے (این ماجہ)

وضاحت: یہ مدیث معیف ہے۔ اس کی سند میں عیلی بن ابی عیلی خیاط رادی متردک ہے (میزان الاعتدال جلاس صغیب ابن ماجہ منوب ۲۱۷)

﴿ ٤٢٤ - (٨٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ ﴾ فَانْخَلَعُوا نِعَالَكُمْ ﴾ فَانْخَلَعُوا نِعَالَكُمْ ﴾

۳۲۳۰: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، جب کمانا رکھا جائے تو تم اینے جوت ا آد مد کیوں کہ جوتے ا آد نے سارے یاؤں کو راحت پہنچ کی (داری)

٤٢٤١ - (٨٣) **وَعَنُ** اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّهَا كَانَتُ إِذَا أُتِيَتُ بِشُولَا اللهِ عَنْهُمَا: اَنَّهَا كَانَتُ إِذَا أُتِيَتُ بِشُولَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: بِشِرِيَدِ اَمْرَتُ بِهِ فَغُطِّى، حَتَّى تَذُهَبُ فُورَةً دُخَانِه، وَتَقُولُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وهُو اَعْظُمُ لِلْبَرَكَةِ»... رَوَاهُمَا الدَّارَمِيُّ.

٣٢٣ : الما و بنت الو بر رضى الله عنما بيان كرتى بيس كه جب ان ك پاس "ثريد" لايا جا آلو وه اس ك بارك بيس كم ويتي (كه است وهان ويا جات) و وها الله عنم بوجا آلو وه عنم ويتي (كه است وهان ويا جات) بيان كيا كرتى تحيى كه بين كيا كرتى تحيى كه بين كيا كرتى تحيى كرت على اضافه بو آ ب- (وارى)

وضاحت ! اس مدیث کی سند میں قرہ بن عبد الرحمان معافری رادی محر الحدیث ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۵۵ میزان الاعتدال جلد صفحہ ۱۵۵ میزان الاعتدال جلد صفحہ ۱۵۵ میزان الاعتدال جلد الم

٢٤٢ - (٨٤) وَمَنْ نُبِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ: (مَنْ آكَلَ فِي

قِصُعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا، تَقُولُ لَهُ القَصْعَةُ: آعْتَقَكَ اللهُ مِنَ النَّارِكَمَا اَعْتَقْتَنَى مِنَ الشَّيْطَانِ . . . رَوَاهُ رَزِيْنَ ؟

# بَابُ الصِّيافَةِ (مهمان نوازی کابیان)

#### ردر و درما و الفصل الأول

٤٢٤٣ ـ (١) عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا آوُلِيَصُمُتُ.. وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَدُلَ «الْجَارِ: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: سم ۲۳۳ : ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ممان کی عزت کرے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہان کی عزت کرے اور جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے اور ایک روایت میں بڑوی کی بجائے یہ ہے کہ جو مخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے (بخاری مسلم)

٤٢٤٤ ـ (٢) وَعَنُ اَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِيّ، أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَة ﴿، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَمَا بَعُدَ ذُلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ۚ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوى عِنْدَهُ — حَتَى يُحَرِّجَهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوى عِنْدَهُ — حَتَى يُحَرِّجَهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۲۳۳: ابوشری کعبی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جو مخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپ مسمان کی عزت کرے۔ ایک دن ایک رات خوب اہتمام کرے اور مسمان فوازی تین دن تک ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کے بال مقیم رہے یمال تک کہ اے تکی میں ڈال دے (بخاری مسلم)

٤٢٤٥ ـ (٣) وَمَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِر، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَامُ: إِنَّكَ تَبُعَثُنَا فَنَنُولُ بِقَوْمِ لَا يَقُرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا: ﴿ إِنَّ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَامَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلشَّيْفِ فَاقْبِلُوا ؛ فَإِنْ لَمُ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِى لَهُمُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . لِلشَّيْفِ فَاقْبِلُوا ؛ فَإِنْ لَمُ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمُ حَقَّ الضَّيْفِ النَّذِي يَنْبَغِى لَهُمُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۲۳۵: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی عرض کیا' آپ جمیں سیجتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے پاس ٹھرتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے' آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ سے ہمیں تھم ویا کہ اگر تم کی قوم کے مہمان بنو' وہ تممان نے مہمان نوازی کا مناسب اہتمام کریں تو تم اسے تیول کمد اگر وہ مناسب اہتمام نہ کریں تو ان سے مہمان نوازی کا مناسب حق وصول کر سکتے ہو (بخاری' مسلم)

١٤٦٦ - (٤) وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةً، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَا أَوْلَيْلَةٍ، فَإِذَا هُو بِاَبِى بَكُر وعُمَرَ فَقَالَ: ﴿ مَا اَخْرَجَكُمُ مِنُ بِيُوْتِكُمُا هُ فِهُ السَّاعَةِ ؟ ﴾ قَالاً: الْجَوَّعُ. قَالَ: ﴿ وَأَنَا وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَاخْرَجَنِى اللَّذِى اَخْرَجَكُمَا، قُومُوا ﴾ فَقَامُوا مَعَهُ، فَآتَى الْجَوْعُ . قَالَ: مَرْحَبا وَاهْلاً . فَقَالَ لَهَا رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِى بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَاتَهُ الْمُوْاةُ قَالَتُ : مَرْحَبا وَاهْلاً . فَقَالَ لَهَا رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ أَنَّهُ اللّهُ وَلَيْسَ فِى بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَاتَهُ الْمُواةُ قَالَتُ : مَرْحَبا وَاهْلًا . فَقَالَ لَهَا وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَيهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمَدُ لِلهِ ، مَا اَحَدُوالُونَ هُو اللّهُ مَا أَمِنَا أَلُهُ مَا اَحَدُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَذُكِرَ حُلِدِيْثُ أَبِي مُسْعُودٍ: كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي ﴿ بَابِ الْوَلِيمَةِ ﴾ .

۱۳۲۸ : ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھرے) با بر تشریف لائے تو آپ کی ملاقات ابو بر اور عر ہے ہوئی آپ نے (ان ہے) دریافت کیا اس دفت تم کیوں گھروں سے نظے ہو؟ ان دونوں نے جواب رہا ، بموک کی دجہ ہے! آپ نے فرایا ، اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہوئے بھی ای چیز نے نکالا ہے جس نے جہیں نکالا ہے۔ (آپ نے فرایا) چلیں! چنانچہ وہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے آپ ایک افساری کے ہاں گے وہ گھر پر نہ تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو اس نے کما آپ کا تشریف لانا آپ ایک افساری کے ہاں گے وہ گھر پر نہ تھا۔ جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو اس نے کما آپ کا تشریف لانا مبارک ہے۔ آئیں 'خوش آمریجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا فلاں مخص کماں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ہمارے لئے بیشا پائی لینے گیا ہے اس دقت انساری بھی آگیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی جانب (سمرت بحری نگاہ ہے) دیکھا۔ بعد ازاں اس نے کما اللہ کا شکر ہے کہ آج ممانوں کے کھاظ سے کوئی فیض مجھ سے نوادہ عرت والا نہیں ہے۔ رادی نے بیان کیا وہ آگیا اور ان کے پاس مجور کے درخت کی ایک شاخ لایا جس میں بچی کی عمدہ شم کی مجوریں تھیں۔ اس نے عرض کیا آپ انہ میں بچی کی عمدہ شم کی مجوریں تھیں۔ اس نے عرض کیا آپ انہیں بتاول فرائیں اور اس کی ایک شاخ لایا جس میں بچی کی عمدہ شم کی مجوریں تھیں۔ اس نے عرض کیا آپ انہیں بتاول فرائیں اور اس

(انساری) نے چمری (ہاتھ میں) کی تو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے معورہ دیا کہ دودہ والا جانور نہ ذیج کرنا۔
اس نے ان کیلئے کمکی فتے کی۔ آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے بمری کا گوشت اور مجوریں تاول کیں اور پائی بیا۔ جب وہ (انجی طرح) کما پی کر سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا اور عمر کو (افاطب کرتے ہوئے) فربایا، اس ذات کی فتم! جس کی ہاتھ میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن ان نفتوں کے ہارے میں سوال ہوگا تم بھوے کھوں سے نکلے تھے۔ واپس لوشے سے پہلے تھیں یہ تعتیں نصیب ہوئی۔ (مسلم) اور ابومسود سے مردی حدیث جس میں ایک انساری کا تذکرہ ہے۔ واپس لوشے سے باب میں بیان ہو چکی ہے۔

#### اَلْفُصُلُ النَّالِيْ الْفُصُلُ النَّالِيْ

النبي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرَبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، سَمِعَ النّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مَ سَمِعَ النّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مَصْرُهُ وَمَّا ؛ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسَلِمُ نَصَرُهُ حَتَّى يَاخُذَ لَهُ بَقَرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ وَابُوْ دَاؤَدُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَوَأَيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقُووُهُ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ - بِمِثْلِ قِرَاهُ،

دومری فصل: ۲۳۳۷: مقدام بن معدیکوب رضی الله عنه نے رسول الله علی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرمایا ، جو مسلمان کی قوم کا ممان بنا اور وہ ممان ممان نوازی سے محروم رہا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرے یہاں تک کہ ممان کو اس کی فیانت کے بقدر میزبان کے مال اور اس کی کمیتی سے وصول کر کے و دے۔ (داری ابوداؤد)

اور اس کی ایک روایت میں ہے جو مخص کی قوم کا ممان بنا انہوں نے اس کی ممان نوازی نہیں کی تر اس کو حق پنچا ہے کہ وہ ممان نوازی کے بقدر ان سے وصول کرے۔

٤٢٤٨ - (٦) **وَمَنَ** أَبِى الْاَحْوَصِ الجُشَيمِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَايْتَ اِنْ مَرُرُتُ بِرَجُل فَلَمْ يَقِرْنِيْ وَلَمْ يُضِفِّنِى ثُمْ مَرَّ بِى بَعُدَ ذَٰلِكَ، اَاقَرِيْهِ اَمُ اَجَزِيْهِ؟ – قَالَ: «بَلُ اَقْرِهِ»... رَوَاْهُ الِتُرْمِذِيُّ.

٣٢٣٨: الوالاحوص جشعى الني والدس بيان كرما ب اس نے بيان كيا كہ ميں نے (آپ كى خدمت ميں) عرض كيا اس نے بيان كيا كہ ميں نے (آپ كى خدمت ميں) عرض كيا اس اللہ كے رسول! آپ مجھے بتائيں اگر ميں كى مخص كے پاس سے گزروں اور وہ ميرى ممان نوازى نہ كرے۔ پھر اس كے بعد اس كا گزرنا ميرے پاس سے ہو جائے توكيا ميں اس كى ممان نوازى كوں يا اس ميسيا سلوك كروں؟ آپ نے بواب وا نيس! تم اس كى ممان نوازى كو (ترزى)

قَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَّةُ اللهِ "فَقَالَ سَعُدُّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحُمَةُ اللهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى سَلَّمَ ثَلاثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعُدُ ثَلاثًا، وَلَمْ يُسْمِعُهُ، فَرَجَعَ النّبِيُ عَلَيْهِ، فَاتَبِعَهُ النّبِي عَلَيْهِ مَا سَلَمْتَ تَسْلِيمَةُ إلاّ هِي بِاذْنِي: وَلَقَدُ رَدَدْتُ سَعُدُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى، مَا سَلَّمَتَ تَسْلِيمَةً إلاّ هِي بِاذْنِي: وَلَقَدُ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ السَّمِعُكَ، اَحْبَبُتُ اَنْ اَسْتَكُثِرَ مِنْ سَلاَمِكَ وَمِنَ البَرَكَةِ، ثُمَّ دَحَلُوا البَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ عَلَيْكَ وَلَمْ السَّمِعُكَمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَحَلُوا البَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيْنَا، فَاكَ لَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَالِيمَةُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْمَايْمُونَ ». رَوَاهُ فِي «شَرُحِ السَّنَةِ».

۳۲۳۹: انس رضی اللہ عنہ ہے یا کی دو سرے مخص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعۃ بن عبادہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور کما "السلام علیم ورحمتہ اللہ" سعۃ نے (بواب دیتے ہوئے) کما "وعلیم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ" لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (یہ الفاظ) نہ سائے بین بلند آواز سے بواب نہ ویا یمال تک کہ آپ نے تین بار سلام کما اور سعۃ نے تین بار آپ کو جواب دیا کین آپ کو نہ سایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیس لوث محلے تو سعۃ آپ کے بیچے محے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے جتنی بار سلام کما میرے کانوں نے سااور میں آپ کے سلام کا جواب دیتا رہا۔ البتہ میں نے آپ کو نہیں سایا۔ میں پند کرتا تھا کہ میں آپ کے سلام و برکت کو زیادہ سے زیادہ معاصل کروں بعد ازاں آپ (بحد صحابۃ نہیں سایا۔ میں پند کرتا تھا کہ میں آپ کے سلام و برکت کو زیادہ سے زیادہ معاصل کروں بعد ازاں آپ (بحد صحابۃ نہیں سنایا۔ میں واضل ہوئے اور سعۃ نے آپ کی خدمت میں " مند" پیش کیا جے نجی کے تاول فربایا نہ فربایا خدا کرے کہ تممارا کھاتا نیک لوگ کھا کمیں اور فرشتے تممارے جن میں آپ کھارے میں اور دوزے دار تممارے باس روزہ افطار کریں (شرح النہ)

٤٢٥٠ ـ (٨) وَعَنُ اَبِى سَعِيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثُلُ الْاَيْمَانِ كَمَثُلِ الْفَرْسِ فِى آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّى آخِيَّتِهِ...، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّى آخِيَّتِهِ...، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّى الْإِيْمَانِ؛ فَاظْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ، وَاوُلُوا مَعْرُونَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ يَرْجِعُ اللَّى الْإِيْمَانِ، وَابُونُ نُعَيْمٍ فِى «الْحِلْيَةِ».

۱۳۲۵۰: ابوسعید رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں "آپ نے فرمایا" ایماندار مخص اور ایمان کی مثال اس محموثے جبیں ہے جو کمونے کے ساتھ بندها ہوا ہے وہ اچھلتا کود تا ہے لیکن اپنے کمونے کی طرف علی واپس آتا ہے۔ اس طرح ایمان وار مخص بمول جاتا ہے پھر ایمان کی جانب واپس آتا ہے۔ پس تم اپنا کھانا پر ہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور ایماندار لوگوں سے بملائی کرو۔ (بہتی شعب الایمان ابولیم نی الحلیہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں ابوسلیمان لیٹی رادی مجمول ہے۔ (تنقیح الرواة جلد اسفد ۲۱۵)

١٥١٥ ـ (٩) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرِ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِي ﷺ قَصْعَةُ، يَحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ، فَلَمَّا اضْحَوُا وَسَجَدُوا الضَّحٰى ، أَتِى بِتِلْكَ الْفَصْعَةِ وَقَدُ ثَرَّدَ فِيْهَا ، فَالْتَقُوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثَرُوا ، جَثَارَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقَالَ آعْرَابِي : مَا هٰذِهِ الْحِلْسَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «إِنَّ اللهَ جَعَلَنَى عَبُدًا كَرِيمًا ، وَلَمْ يَجْعَلِنَى جَبَّارًا عَنِيدًا » ثُمَّ قَالَ : (كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَدَعُوا ذِرُ وَتَهَا \_ يُبَارِكَ فِيهَا » . رَوَاهُ آبُو دَاؤَد .

۳۲۵۱: عبدالله بن بررض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جے چار مخص اٹھاتے ہے۔ اس کا نام «غراء» تھا۔ جب صحابہ چاشت کے نفل اوا کرتے تو اے لایا جا آ اس میں «ثرید» بنا ہوا ہو آ تھا۔ تمام صحابہ اس کے گرو جمع ہو جاتے۔ جب (افراو) زیادہ ہوتے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم محمنوں کے بل جیسے۔ ایک (بدوی) نے آپ سے وریافت کیا' یہ کیمی بیٹھک ہے؟ نی صلی الله علیہ وسلم نے جواب ریا' بلاشبہ الله نے جمعے تواضع کرنے والا بندہ بنایا ہے اور جمعے محکبر' سرکش نہیں بنایا۔ اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ اس (بیانے) کے کناروں سے کھائمیں اور اس کے درمیان کو نہ چمیزیں' اس میں برکت ہوگی (ابوداؤد)

٢٥٢ - (١٠) وَعَنَ وَحُشِيٌ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ: أَنَّ آصُحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَا كُلُّ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفُتَرِقُونَ؟» — قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ». رَوَاهُ آبُو دَاؤَدَ.

۳۲۵۲: وحقی بن حرب این والد سے وہ این دادا سے بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام نے ورام کے محابہ کرام نے ورام کے محابہ کرام نے ورض کیا ' اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرایا ' شاکہ تم الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا ' تم اجتاعی شکل میں کھانا کھایا کرد اور (کھانا شروع کرتے ورت) «بسم اللہ " پڑھا کرد۔ اس سے تہمارے لئے برکت ہوگی۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں وحثی تا بعی "لین الحدیث" ب (تنقیع الرواة جلد م مفحد ۲۲۱)

#### َ دَ مِ وَ سَ مِ الْفُصِّلُ الْثَالِثُ

٤٢٥٣ ـ (١١) عَنُ إِنِي عَسِيْهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلاً، فَمَرَّ بِي فَدَعَانُ، فَخَرَجَ اللهِ ﷺ لَيْلاً، فَمَرَّ بِلَيْهِ، فَانُطَلَقَ فَخَرَجَ اللهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ اللهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ اللهِ عَلَيْهِ، فَانُطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطاً ـ اللهِ عَلَيْهِ، أَنْ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَائِطِ: «اَطْعِمْنَا بُسُرًا» فَجَاءَ بِعِذَقٍ، فَوَضَعَهُ، فَاكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاصْحَابُهُ، ثُمَّ دَعَا بَارِدٍ، فَشِرِبَ فَقَالَ: «لَتُسَالُنَّ عَنْ لَهٰذَا

النَّعِيْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَاخَذَ عُمَرُ الْعِلْقِ فَضَرَبَ بِهِ الْاَرْضَ حَتَى تَنَاثَرَ الْبُسْرَ قِبَلَ رَسُول اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَمَسُؤُولُونَ عَنَ لَهٰذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ونَعَمَ، الآ مِنْ ثَلَاثٍ: خُرْقَةٍ لَفِ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ \_، اَوْ كِسْرَةٍ سَدِّ بِهَا جُوْعَتُهُ، اَوْ حُجُرٍ يَتَدَخُّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ، .. رَوَاهُ أَحُدُ، وَالْبَيْهُ قِي فَيْ وَشُعَبِ الْإِنْجَانِ، مُرْسَلًا.

تیری فصل: ۱۳۵۳: ابو عیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ میرے ہاں سے گذرے' آپ نے جھے بلایا۔ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ ابو بخر کے ہاں سے گذرے' ان کو بلایا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ چلتے رہے یماں تک کہ آپ ایک افساری کے باخ میں واخل ہوئے۔ آپ نے باغ کے مالک سے کما کہ ہمیں کچی کی مجودیں کھا۔ اس نے مجودوں کا خوشہ لا کر آپ کی خدمت میں بیش کر ویا چنانچہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے مجودیں تاول کیں۔ اس کے بعد آپ نے فعنڈا پانی طلب کیا اور اسے نوش فرایا اور واضح کیا کہ قیامت کے روز ہم سے نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا راوی نے کما کہ عمر کئیں۔ پر عمر شرف اللہ صلی اللہ علی طرف بھر کر کئیں۔ پر عمر کی خوشہ اٹھایا اور زشن پر دے مارا یمان تک کہ مجودیں ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر گئیں۔ پر عمر کی اور عمر سوال نہیں ہوگا۔ وہ کہڑا جس کے ماتھ انسان سوال نہیں ہوگا۔ وہ کہڑا جس کے ماتھ انسان سے الایمان) جس میں گری اور ایمان کیلئے واظل ہوا (احمد ' بیسی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدیث میں زاہدانہ زندگی بر کرنے کی ترفیب دی گئی ہے اور اگر «ججر" پڑھا جائے لینی حرف "ماء" پہلے ہو تو اس کا معنی جمونیزی ہے اور اگر حرف «جیم" پہلے ہے تو علامہ طیبی کی وضاحت کے مطابق جنگلی جانوروں کا بل لینی نمایت تک و تاریک مسکن مراد ہے (تنقیع الرواة جلد سفہ ۲۲۱)

٤٢٥٤ - (١٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، وَلاَ يُرْفَعُ اللهَ عَنْهُ عَلَى يَفَوْعَ اللهَ عَنْهُ عَلَى يَلَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَنَّى يَفُرُغَ الْمَائِدَةُ، وَلاَ يُرْفَعُ يَلَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَنَّى يَفُرُغَ الْفَاقِمُ ...، وَلَيْعُذِرُ فَإِنْ ذَٰلِكَ يَخْجِلُ جَلِيْسُهُ، فَيَقْبِضُ يَلَهُ، وَعَسَى اَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّلْعَامِ حَاجَةً . رَوَاهُ ابْنُ هَاجَةً ، وَالْبَيْهُ قِي فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ » .

۳۲۵۳: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب وسرخوان بچھا ویا جائے تو جب تک وسرخوان اٹھا نہ لیا جائے کوئی مختص کھڑا نہ ہو اور آگر کوئی مختص سرہو گیا ہے تو کھانے سے ہاتھ نہ روک جب تک کہ تمام شرکاء فارخ نہ ہو جائیں اور آگر اٹھ کھڑا ہو یا ہاتھ روک لے تو معذرت کا اظمار کرنے کے تکہ اس کا بیا انداز اس کے ساتھی کو شرمندگی ولائے گااور وہ بھی اپنا ہاتھ کھانے سے روک لے گا جب کہ مکن ہے کہ اسے کھانے

كى الجمى ضرورت مو (ابن ماجه ، بيمق شعب الايمان)

وضاحت : یه حدیث غایت درجه ضعف ب اس کی سند میں مبدالاعلیٰ بن اعین رادی ضعف ادر مکرالحدیث ب (میزان الاعتدال جلد۲ صفحه۵۲۹ ضعیف ابن ماجه صفحه۲۹۲)

٤٢٥٥ - (١٣) وَهَنُّ جَعُفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قُومٍ كَانَ آخِرَهُمُ آكُلًا. رُوَاهُ الْبَيْهُ قِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِنْمَانِ) مُرْسَلًا.

۳۲۵۵: جعفر بن محمر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ سب سے آخر تک کھاتے رہتے۔ (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : یہ مدیث مرسل ہے نیز سند کا حال معلوم نیں نیز جعفر سے مراد جعفر صادق بن محمد باقربن علی ذین العابدین ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳۱۳)

٤٢٥٦ - (١٤) **وَعَنُ** اَسُهَاءَ بِنْتِ يَزِيْد، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلُنَا: لاَ نَشْتَهِيْهِ. قَالَ: (لاَ تَجْتَمِعُنَ جُوْعًا وَكَذِبًا» . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

۳۲۵۹: اساء بنت بزید رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ بے ہارے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں (کھانے کی) جاہت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 'مجموث اور بحوک کو جمع نہ کرد (ابن ماجہ)

وضاحت: یہ مدیث حن درجہ کی ہے (میح ابن ماجہ مغہ ۲۳۰)

٤٢٥٧ - (١٥) **وَعَنْ** عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ · قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وكُلُوْ اجَمِيْعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٣٢٥٤: عمرين خطاب رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا "ب اجماعي شكل مين كماكين الك نه كهاكين اس كے كه بركت جماعت كے ساتھ ب (ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند غایت درجه ضعف ہے ' سند میں عمرد بن دینار راوی ضعف ہے (الجرح و التعدیل جلدا صفحه ۱۲ معنف ابن ماجه صفحه ۲۲۹) التعلیق الرغیب جلدا صفحه ۱۲۱ البته پهلا جمله ثابت ہے (احادیث صححه ۲۲۹)

السُنَّةِ آنُ يَخُرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إلى بَابِ الدَّارِ، . . زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

۳۲۵۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ بھی سنت ہے کہ میزان ' ممان کے ساتھ محرکے وروازے تک جائے (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں علی بن عروه قرشی رادی متروک الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلد س صفحہ ۱۳۸۷)

٤٢٥٩ ـ (١٧) وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَقَالَ: فِيُ السُنَادِهِ ضُعُفُ.

٣٢٥٩: الم بيعتى نے اس مديث كو شعب الايمان من ابو مرية اور عباس سے روايت كيا اور بيان كيا ہے كہ اس كى سند ميں ضعف ہے۔

٤٢٦٠ - (١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْخَيْرُ اللهِ ﷺ: وَالْخَيْرُ اللهِ الْبَيْنِ اللهِ اللهُ الله

۱۹۲۹ : ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کھری جتنی جیزی سے اونٹ کی کوبان کی طرف جاتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے خیروبرکت اس کھر میں داخل ہوتی ہے جمال کھانا کھلایا جاتا ہے (ابن ماجہ)

وضاحت : ب مدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں جبارہ بن مفلس اور عبدالر جمان بن نشل راوی ضعیف ہیں۔ (میزان الاعتدال جلدا صغیک ۴۸۷ ضعیف ابن ماجدا ۲۵ التعلیق الرخیب جلد ۳ صغیر ۲۳۳)

# بَابُ فِی مَتٰی یَکُونُ الْمَرُءُ مُضَطَرًا لَتَحِلَ لَهُ الْمَیْتَةُ اللّٰهِ اللّٰیَتَةُ (اضطراری حالت میں حرام چیزکے کھانے کی اجازت کا بیان) الفَصَٰلُ النَّانِیُ

٢٦١ - (١) عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيُّ، رَضِى اللهُ عَنَهُ، أَنَّهُ آتَى النَّبِيِّ قَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: «مَا طَعَامُكُمُ؟» قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطِيحُ. قَالَ اَبُونُغَيْمَ: فَسَّرَهُ لِى عُقْبَةُ: قَدَحُ عُلَدُوةً، وَقَدَحُ عَشِيَّةً عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ \_\_\_\_ غُدُوةً، وَقَدَحُ عَشِيَّةً... قَالَ: «ذَاكَ وَإِنِي الْجُوعُ» فَاحَلُ لَهُمُ الْمَيْتَةُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ \_\_\_\_ رَوَاهُ ٱبُودَاوَد.

ووسری فصل: ۱۳۲۱: فیجیع عامری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دریافت کیا' ہماری خوراک کیا ہوا اس نے دریافت کیا' ہماری نوراک کیا ہوا اس نے دریافت کیا' ہماری خوراک کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا کہ منع و شام (ایک ایک پیالہ) دورہ پنتے ہیں ابوقیم (روای) نے بیان کیا کہ عقبہ نے جمع سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کما' ایک پیالہ منع ایک پیالہ شام۔ آپ نے فرمایا' میرے والدکی شم! یہ تو بموک ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حالت میں ان کیلئے مروار کو طال قرار دیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عقبہ بن وهب راوی مقبول ہے جبکہ وهب بن عقبہ راوی مستور ہے اور میں ملی اللہ علیہ وسلم کا والد کی تتم اٹھانا نبی سے پہلے ہے یا حسب عادت تتم اٹھائی یا جلدی میں زبان سے نکل می (میزان الاعتدال جلد مفدم معند الرواة جلد مسفد ۲۱۷ ضعیف ابوداؤد مفدم سخد ۳۷۸)

٢٦٢٢ - (٢) وَعَنُ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ —، فَمَتَى يَحِلُ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ قَالَ: وَمَا لَمْ تَصْطَبِحُواْ اَوْتَغَيَّبِقُواْ آوُ تَخْتَفِئُواْ — بِهَا بَقُلاً، فَشَانَكُمُ بِهَا، مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ تَجِدُواْ صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُواْ بَقْلَةً تَاكُلُونَهَا حَلَّتُ لَكُمُ الْمَيْتَةُ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۳۲۹۳: ابو والدلینی بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! ہم ایک مرزمین میں ہوتے ہیں جمال ہم میں بھوک ستاتی ہے' تو ہمارے لئے مردار گوشت کب طال ہوگا؟ آپ نے فرایا' جب تک تم صبح و شام دودھ کا پیالہ نہیں پنتے یا حمیس ساگ پات کھانے کو نہیں ملکا تو (اس وقت) تم مردار گوشت کھا سکتے ہو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب حمیس صبح و شام دودھ کا پیالہ میسرنہ آئے اور ساگ پات بھی کھانے کیلئے نہ لمے تو تممارے لئے مردار طال ہے۔ (داری)

وضاحت : مردار کا گوشت ای قدر جائز ہے جس کے کھانے سے جم و روح کا رشتہ قائم رہے۔ پیٹ بحر کر کھانا جائز نہیں (داللہ اعلم)

# بَابُ الْأَشُرِيَةِ (مشروبات كے پينے كے آداب)

## اَلْفُصْلُ الْأُولُ

الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسُلِمُ فِى رِوَايَةٍ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ اَرْوَى وَابْرَا وَالْمَرَا ﴾ . الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسُلِمُ فِى رِوَايَةٍ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُ اَرْوَى وَابْرًا وَالْمَرَا ﴾ .

مہلی فصل: ۳۲۹۳: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کوئی مشروب) پیتے ہوئے تین بار سانس کیتے تنے (بخاری مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے' آپ فراتے تھے کہ اس طرح زیادہ سرابی حاصل ہوتی ہے' محت میں اضافہ ہو تا ہے اور ہضم کا فعل قوی ہو تا ہے۔

٤٣٦٤ - (٢) وَهُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۲۷۳: این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ سے پائی بینے سے منع فرایا (بخاری مسلم)

وضاحت : مشكون ك منه سے بانى پينے سے روك ميں يہ حكت ہے كه كيس ناكمانى طور كوئى موذى يا معز چزمند ميں وافل ہو جانے كا انديشہ ہوتا ہے جبكه كھے برتن يا ہاتھ سے پينے ميں يہ بات نبيں ہوتى مرچز ماف و شفاف نظر آتى ہے (واللہ اعلم)

٢٦٥ - (٣) وَهَنْ آبِي سَعِيُدِ النَّحُدَّدِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اِنْحَتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَانْحَتِنَاثُهَا: اَنْ يُقْلَبُ رَاسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهٍ.

۳۲۱۵: ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشکورے کے منه کو موڑ کر ان سے پیا جائے کر پانی چینے سے منع فرایا۔ ایک روایت میں اضافہ ہے کہ اختنات یہ ہے کہ اس کے منه کو الٹ کر اس سے پیا جائے (بخاری مسلم)

قَائمًا. رَوَاهُ مُشَلَمٌ؟. قَائمًا. رَوَاهُ مُشَلَمٌ؟. ٣٣٣: انس رضی الله عند نبی صلی الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں "آپ" نے منع كيا كه كوئی مخص كمڑے ہو پانی بے (مسلم)

وضاحت: ید نی تنزمهی ب- کرے مور پانی نمیں پینا چاہیے لیکن کرے ہو کر پینے کا جواز ب (والله اعلم)

٢٦٧ - (٥) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرِبَنَّ اَحَدُ مِنْكُمْ فَالْيَسْتَقِىءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، تم میں سے کوئی مخص کھڑے ہو کر پانی نہ چیئے، تم میں سے جو مخص بمول کر کھڑے ہو کر پانی بی لے تو وہ قے کرے (مسلم) وضاحت : اس مدیث کی سند میں عمر بن حزہ رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد س مقد ۲۵۵)

٢٦٨ - (٦) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِي ﷺ بِدَلُومِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِبَ وَهُو قَائِمٌ.. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۲۱۸: این مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آب زم کا وول پیش کیا۔ آپ نے کمڑے ہو کر پانی بیا (بخاری مسلم)

وضاحت : مروری نیس که آب دم دم کرے ہو کر پیا جائے بیٹ کر بھی پیا جا سکتا ہے (والله اعلم)

٤٢٦٩ - (٧) وَمَنْ عَلِي ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ فِى حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوْفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَتِى بِمَاءٍ ، فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجَهَةُ وَيَدَيْهِ ، وَذَكَرَ رَاسَةُ وَرِجُلَيْهِ — ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرُبَ وَذَكَرَ رَاسَةً وَرَجُلَيْهِ — ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرُبَ وَانَّالًا ، وَإِنَّ النَّبِي ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ . رَوَاهُ النَّبِي اللهُ عَالِي .

۱۳۱۹: علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ظمر کی نماز ادا کی بعدازاں لوگوں کی ضرورتوں (کو مل کرنے) کے لئے کوفہ کے کھلے میدان میں تشریف فرا ہو گئے۔ یمال تک کہ عمر کی نماز کا وقت ہو گیا بعد ازاں (علی اس بانی لایا گیا انہوں نے اس پیا اور اپنے چرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ راوی نے ذکر کیا کہ (اس طرح) مراور دونوں پاؤں کو بھی دھویا۔ بعدازاں قرمایا کی لوگ کمڑے ہو کر باتی ماندہ پانی پیا۔ بعدازاں فرمایا کی لوگ کمڑے ہو کر بانی بانی جنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بالکل) اس طرح کیا جیسا کہ میں نے کیا (بخاری)

٤٧٠ - (٨) وَعَنُ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْاَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ، فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُو يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِى حَابُطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (إِنَّ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِى شَنَّةٍ \_ وَإِلَّا كَرَعُنَا؟ وَ فَقَالَ: عِنْدِى مَاءٌ بَاتَ فِى شَنِّ ، فَانُطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ \_ فَسَكَبَ فِى شَنَّةٍ \_ وَإِلَّا كَرَعُنَا؟ وَ فَقَالَ: عِنْدِى مَاءٌ بَاتَ فِى شَنِّ ، فَانُطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ \_ فَسَكَبَ فِى شَنَّةٍ \_ وَإِلَّا كَرَعُنَا؟ وَ فَقَالَ: عِنْدِى مَاءٌ بَاتَ فِى شَنِّ ، فَانُطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ \_ فَسَكِبَ فِى شَنَّةٍ \_ وَإِلَّا كَرَعُنَا؟ وَمُعَدَّ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ \_ ، فَشَرِبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِى خَاءَ مَعَهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ .

۱۳۷۰: جابر رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے ہاں گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی بھی تھا۔ آپ نے "السلام علیم" کما' اس فخص نے (آپ کے سلام کا) جواب دوا جبکہ وہ باغ میں پائی کا رہا تھا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس سے) وریافت کیا' اگر تیرے پاس رات کا پائی پرانے مشکوئے میں ہے (تو ہم فی لیتے ہیں) ورنہ ہم منہ لگا کر پائی پی لیس گے۔ اس نے جواب دوا' میرے ہاں پرانے مشکوئے میں رات کا (رکما ہوا) پائی ہے وہ چھرکی جانب چل دوا اور اس نے پیالے میں پائی ڈالا پھراس میں گھریلو بحری کا دودھ دوہا (چنانچہ) نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھراس نے اور پائی اور دودھ ڈالا تو اس فخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا (بخاری) وضاحت ۔ آپ کو رات کا باس یائی بہت مجوب تھا (واللہ اعلم)

٤٢٧١ ـ (٩) وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِى يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ».

۱۳۲۵: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص چاندی کے برتن میں پتیا ہے وہ اپنے پیٹ میں دونرخ کی آگ واخل کرتا ہے (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو مخص چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا پتیا ہے (وہ اپنے پیٹ میں دونرخ کی آگ واخل کرتا ہے)

٢٧٢ عـ (١٠) **وَعَنَ** حُذَيْفَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ اللِّدِيْبَاجَ، وَلاَ تَشُرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدَّنْيَا وَهِى لَكُمْ فِى الْآخِرَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۷۲: حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا '
باریک' موٹا (کسی فتم کا بھی) رفیم نہ پہنو اور سونے چاندی کے برخوں میں نہ پو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ بے

علک یہ چیزیں دنیا میں ان کیلئے ہیں اور آخرت میں تہمارے لئے ہیں (بخاری' مسلم)
وضاحت: رفیم پننا عورتوں کے لئے جائز ہے ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔

٢٧٣ - (١١) وَعَنُ آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: حُلِبَتُ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً وَالِجَنِ ، وَشِيْبَ لِـرَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً وَاجِن ، وَشِيْبَ لِـلَبُهُا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ النَّيِّ فَيْ دَارِ آنَسٍ ، فَاعْطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْقَدَح ، فَشَربَ وَعَلَى يَسَارِهِ اَبُو بَكُرٍ ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ آعُرَابِيٌّ ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْطِ آبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاعَطَى الْآعُرَابِيُّ النَّذِي عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ: وَالاَيْمَنُ فَالْآيُمَنُ ، وَفِي رَوَايَّةٍ: وَالْآيُمَنُونَ اللهِ! اللهَائِمَنُونَ ، اللهَ فَيَمِّنُوا ، . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۲۷۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک کھر لیو بحری کا وودھ ووہا گیا اور دودھ میں اس کو کی سے پانی ملایا گیا جو انس کے گھر میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا گیا آپ نے پیا۔ آپ کی باکیں جانب ابو بھڑ تھے اور داکیں جانب ایک بددی تھا۔ عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ابو بھڑ کو پیاراکیں لیکن آپ نے بدوی کو پیرایا جو آپ کی داکیں جانب تھا۔ بعدازاں آپ نے فرمایا واکیں جانب والا بی داکیں جانب والے بی داکیں جانب والے بی داکیں جانب والے (مقدم ہیں) فردار! تم داکیں جانب والے بی داکیں جانب والے (مقدم ہیں) فردار! تم داکیں جانب والی کو مقدم کو (بخاری مسلم)

٤٢٧٤ - (١٢) وَعَنُ سَهُل بُنِ سَعُدٍ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: أَتِى النَّبِي ﷺ بِقَدَح ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ ، وَالْاَشْيَاخُ عَنُ يَسَادِهِ. فَقَالَ: وَيَا غُلامٌ! أَتَاذُنُ أَنْ الْعُطِيهُ الْاَشْيَاخَ؟ وَفَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِفَضْلٍ مِنْكَ اَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ! فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

وَحَدِيْثُ آبِي قَتَادَةَ سَنَذُكُرُهُ فِي وَبَابِ الْمُعْجِزَاتِ، إِنَّ شَآءَ اللهُ تَعَالَى.

۳۲۷۳: سمل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم کے ہاں پانی کا ایک پیالہ لایا گیا آپ کے اس سے پیا آپ کے دائیں جانب ایک نوعر لڑکا تھا اور عمر سیدہ لوگ آپ کی بائیں جانب تھے۔ آپ نے دریافت کیا' برخوردار! کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہ پیالہ عمر سیدہ لوگوں کو دے دوں اس نے جواب دیا' اے الله کے رسول! میں آپ کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں (خود پر) کی کو ترجیح نہیں دوں گا چنانچہ آپ نے پیالہ لؤکے کو پکڑا دیا (بخاری' مسلم) اور ابو تادہ ہے۔

## الفصل الثاني

٢٧٥ - (١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَاكُلُ عَلَى عَهَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحُنُ نَمُشِى وَنَشَرَبُ وَنَحُنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ. وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيُثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبُ.

دوسری فصل: ۲۲۷۵: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں ہم چاتے پھرتے اور کھڑے ہو کا در اللہ عندی کے حسن میج غریب قرار دیا ہے۔ قرار دیا ہے۔

رَأَيْتُ عَنْ جَدِّم، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا... رَوَاهُ البِرِّمِذِيُّ.

٣٢٤٦: عمروين شعيب اپ والد سے وہ اپ وادا سے بيان كرتے ہيں ميں نے ديكھا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمڑے ہوكر اور بيٹے ہوئے پيتے تنے (ترذى)

ك ٢٧٧ ـ (١٥) وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ، اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۳۲۷۵: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے یا برتن میں پوک مارنے سے منع فرایا (ابوداؤد' ابن ماجہ)

١٢٧٨ ـ (١٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشَرَبُوا وَاحِدًا ـ كَشُرْبِ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا ـ كَشُرْبِ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا لَا اللهِ اللهُ ال

۳۲۷۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک بی سانس میں نہو ۔ اور پیتے وقت "بسم الله" پرامو اور جب برتن اشحاؤ تو "الجمد لله" کمو (تندی)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں بزید بن سان جزری رادی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد مسفد ٢٩٨)

٤٢٧٩ ـ (١٧) وَعَنَ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدَرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اَلْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي عَلَيْ اَلْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٣٢٧٩: ابوسعيد خدري رضي الله عنه بيان كرتے ہيں ني صلى الله عليه وسلم نے (ياني وغيرو) پينے وقت مجوعك ماركے

ے منع فرایا۔ ایک مخص نے دریافت کیا کہ اگر بھے برتن میں نکا نظر آئے؟ آپ نے فرایا 'اے نکال دے اس نے دریافت کیا 'میں سے سراب نہیں ہو پا آ؟ آپ نے فرایا 'منہ سے پیالہ بٹا کر سانس لے (ترذی 'واری) وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوالمشی جہنی رادی کی عدالت ثابت نہیں ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ مسلحہ سند سے البانی جلد ۲ مسلحہ سند میں ابوالمشی جہنی رادی کی عدالت ثابت نہیں ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ مسلحہ سند سے البانی جلد ۲ مسلحہ سند سے سند سند سے سند سند سند سند میں ابوالمشند کی سند کی سند میں سند کی سند میں سند کی سند میں ابوالمشند کی سند میں سند کی سند میں سند کی سند کی سند کی سند میں سند کی سند میں ابوالمشند کی سند میں ابوالمشند کی سند کی

٠٤٢٨ - (١٨) وَعَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثُلَمَةِ ــ الْقَدَحِ، وَانْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۲۸۰: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگه سے رانی وغیرہ) پینے اور پانی میں پھوتک مارنے سے منع فرمایا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں قرہ بن عبدالر جمان رادی منکرالحدیث ہے (الجرح والتعدیل جلدے مغیاہے، میزان الاعتدال جلد سفیہ ۱۲۵)

١٨١ - (١٩) وَمَنْ كَبْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنُ فِي قِدْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْكِ صَحِيْحٌ.

۳۲۸۱: کبشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے لکھے موسک در مسکونے کے مشکونے کے منہ کو کاٹ کر (اپنے مسکونے کے منہ کو کاٹ کر (اپنے ہاں) رکھ لیا (ترفری این ماجہ) امام ترفری نے اس مدیث کو حسن غریب صبح قرار دیا ہے۔

وضاحت: ایک دوسری حدیث میں مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت ہے اس کو نئی تنزی پر محمول کیا جائے گا اس حدیث میں کبشہ نے مشکیزے کے اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک لگا تھا باکہ اس سے بر محفی نہ پینے لگ جائے۔ اس کو محفوظ کر لیا اور تیرکا " اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کے تیرکات شرعا " خابت ہیں لیکن آپ کے علاوہ امت کے کی دوسرے فرد کے تیرکات یوں رکھنا جائز نہیں ہیں ۔ (واللہ اعلم)

٢٠٨٢ - (٢٠) وَمَنِ الزَّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوَةً، عَنُ عَائِشَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ اَحَبُّ الشُّرَابِ اللهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلْحَلُّو الْبَارِدُ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِىَ عَنِ النَّهُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

٣٢٨٢: زمرى رحمه الله عوده سے وہ عائش سے بيان كرتے بين انهوں نے بيان كياكه رسول الله ملى الله عليه وسلم

### کا مجوب مشروب معندا منها تھا (ترندی) اہام ترندی نے واضح کیا ہے کہ یہ روایت زهری سے مرسلا "مجع ہے۔

٢١٨٣ - (٢١) **وَعَنِ** ابَنَ عَبَّامِس، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اللهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا اللهُ عَلَيْهُ لَكُنَّ اللهُ عَلَيْهُ لَكُنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَنَا فَلْيُقُلْ: اللهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَإِذَا سُقِي لَبَنَا فَلْيُقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجزىء مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ، — رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَآبُودُ دَاوْدَ.

٤٢٨٤ - (٢٢) وَعَنَ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يُسْتَعُذَبُ لَهُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يُسْتَعُذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقُيَا. قِيْلَ: هِي عَيْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

۳۲۸۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "ستیا" (نای چشمہ) سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ کما جاتا ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے' اس چشفے اور مدینہ منورہ کے درمیان دو دن کی مسافت ہے (ابوداؤد)

رُدُو لَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الْمُعَالَّ الْمُعَالَّدُ اللّٰهُ الْمُعَالَّدُ اللّٰهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَّةُ اللّٰهُ الْمُعَالَّةُ اللّٰهُ الْمُعَالَّةُ اللّٰهُ الْمُعَالَّةُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

٤٢٨٥ - (٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِيُ اللهُ عَنْهُمَا» أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي اللهُ عَنْهُمَا» . . . رَوَاهُ النَّارَقُطُنِيُّ . . . رَوَاهُ اللَّارَقُطُنِيُّ .

تیسری فصل: ۳۲۸۵: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو محض سونے چاندی کے برتن میں یا ایسے برتن میں ، جس میں سونا چاندی لگا ہوا ہے (پانی وغیرہ) پیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں دونرخ کی آگ وافل کر رہا ہے (دارقطنی)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد مفیہ ۱۲۳۳) نیز انس سے مردی مدیث میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ کیا۔ آپ نے چاندی کی سلاخ لگا کر اس کو درست کیا (بخاری)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے برتن جس میں سونے وائدی کا جوڑ لگا ہو کھانا بینا درست ہے۔ اس طرح جاندی کے بین وغیرہ استعال کرتے بھی درست ہیں اس میں کوئی صریح نص وارد نہیں ہے۔ (تنقیع الرواة جلد مسلمہ ۲۲۰)

# بَابُ النَّقِيْعِ وَالْأَنْبِذَةِ (منقه اور تھجورت تیار کردہ نبیز کابیان) الْفَصُلُ الْآلَّ

١٨٦٦ - (١) عَنْ اَنَسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِقَدَحِى هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيْذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ؛

پہلی فصل: ۳۲۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کو ہر فتم کا مشروب یعنی شد' بینز' پانی اور دودھ پلایا (مسلم)

٢٨٧ عَرُنَ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنَهَا ، قَالَتَ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُول اللهِ ﷺ فِي سِقَاء يُوكُ أَعُلَاهُ ، وَلَهُ عَزُلاءُ — نَنْبِذُهُ غُدُوةً ، وَيَشُرِبُهُ عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشُرَبُهُ غُدُوةً . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۲۸۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہم مشکورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبیذ تیار کر رہے تھے۔ مشکورے میں اللہ علیہ وسلم کے لئے نبیذ تیار کر رہے تھے۔ مشکورے کے اوپر کے منہ کو ری کے ساتھ بند کر دیا جاتا اور اس کے نیلے جھے میں بھی ایک سوراخ ہوتا۔ ہم مج کے وقت نبیذ بناتے تو آپ اے شام کے وقت نوش فرماتے اور جب ہم شام کے وقت نبیذ بناتے تو آپ ممج کے وقت اے نوش فرماتے (مسلم)

٢٨٨ عـ (٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّيْلَةَ الْاَنْجُرُى، وَاللَّيْلَةَ الْاَنْجُرُى، وَاللَّيْلَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ول

۳۲۸۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے شروع رات میں نمیذ تیار کی جاتی۔ جب مبح ہوتی تو آپ اے تمام دن اگلی رات و دسرے دن اس سے اگلی رات اور تمیرے روز عمرکے وقت تک پینے رہے اور اگر کھے باتی رہ جاتی تو اسے خادم کو پلا دیتے یا بما دینے کا تھم دیتے (مسلم)

٤٢٨٩ - (٤) **وَعَنُ** جَابِرٍ، رُضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا كُمْ يَجِدُوْا سِفَاءاً يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. رُوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۲۸۹: جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے آپ کے مشکورے میں نبید بنائی جاتی اور جب مشکورہ نہ ملک تو آپ کے لئے پھر کے برتن میں نبید بنائی جاتی۔ (مسلم)

٤٢٩٠ - (٥) **وَعَنِ** ابُنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اللَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزُفَّتِ، وَالنَّقِيْرِ، وَامَرَ اَنْ يُنْبَذَ فِى اَسْقِيَةِ الْاَدَمِ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۹۲۹: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو' سبز محکے' چینی کے برتن اور کھور کے بتن کو کھود کر بنائے گئے برتن میں نبیز بنانے سے منع فرایا اور تھم دیا کہ چڑے کے مشکمذوں میں نبیز بنائی جائے (مسلم)

الظُّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرَّفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ...، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُّ . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (الْهَيْئُكُمُّ عَنِ الظَّرُوفِ، فَإِنَّ ظَرَّفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ...، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (انْهَيْتُكُمْ عَنِ الْآشُرِبَةِ اللَّافِئُ ظُرُوفِ الْآدِمِ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . (واه مسلم .

۱۳۲۹: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے تہیں چند برتوں کے استعال سے منع کیا تھا لیکن کوئی برتن کی چیز کو طال یا حرام نہیں کرتا اور ہر نشہ آور چیز حرام ہو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا میں نے حمیں چڑے کے برتوں کے سوا دو سرے برتوں میں پینے سے منع کیا تھا۔ اب حمیں ہر برتن کے استعال کی اجازت ہے۔ البتہ تم نشہ آور مشروب نہ پیکو (مسلم)

## الفصل الثاني

٢٩٢٦ - (٧) عَنْ آبِى مَالِكِ الاَشْعَرِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ولَيَشْرَبَنُ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِى الدِّحْمَرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

وومری فصل: ۲۹۹۰: ابوالک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا میری است میں سے کچھ لوگ شراب نوشی کریں کے اور وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں مے (ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں حاتم بن حریث طائی وادی غیر معردف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۸۸) -در رو الله میں م الفقال المثلاث

٨ ٢٩٣ - (٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ ٱلْآخُضَرِ... قُلْتُ: آنَشُرَبُ فِي ٱلْآبْيَضِ ؟ قَالَ: ﴿ لاَّ ﴾ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

تیری فصل: ۳۲۹۳: عبدالله بن ابی اونی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبر ملکے عمل تیار شدہ نبیذ کے استعال سے منع فرایا۔ (عبدالله بن ابی اونی کتے ہیں که) عمل نے بچھا کیا ہم سفید ملکے عمل نبیذ بنا کر بی سکتے ہیں؟ تو آپ نے ننی عمل جواب دیا (بخاری)

وضاحت : نشر آور مشروب خواہ سنید ملے میں ہو یا سزیں' اس کا بینا حرام ہے اور اگر نبیز نشر آور نہ ہو تو خواہ وہ کمی بھی برتن میں ہو' اس کا بینا جائز ہے (تنقیح الرواة جلد الله صفحہ ۲۲۲)

# بَابُ تَغُطِيةِ الْأَوَانِيِّ وَغَيْرِهَا (بِرَسُول كَوِدُها نِيْ وَغَيْرِهَا (بِرَسُول كَوِدُها نِيْكِ وَرُوازِكِ بِرَدُكُرِكَ اور چِراغ بِجَهان وغيره كابيان) النَّفُلُ الْأَوَّلُ الْمُثَلِّ الْأَوْلُ الْمُثَلِّ الْأَوْلُ الْمُثَلِّ الْأَوْلُ الْمُثَلِّ الْأَوْلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيْلُ الْمُثَلِّ الْمُثِلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ فَا مُعْلِمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُثَلِي الْمُثْمِ الْمُنْ الْمُتَلِمُ الْمُنْمُ الْمُتَلِمُ

١٩٤٤ - (١) عَنُ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: داذَا كَانَ جُنَحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبَيَانَكُمْ - ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيَنِيْذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِّنَ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبَيَانَكُمْ - ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَقًا، وَاوْكُوا فَخُلُوهُمْ وَاغْلِقُوا اللَّهُ مَعْلَقًا، وَاوْكُوا فَرَكُمُ وَا أَنْ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَقًا، وَاوْكُوا فَرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَـوْ اَنُ تُعْرِضُوا عَلَيْهِ قِرَبَكُمْ وَاخْفِئُوا مَصَابِيْحَكُمْ . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۳۲۹۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا ، جب رات چھا جائے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نگلنے سے روکو کیونکہ اس وقت شیطان گھونے بھرنے لگ جاتے ہیں اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے بچوں کو پابند نہ کرو اور وروازے بند رکھو اور انہیں بند کرتے وقت ہم اللہ برطو- کیونکہ شیطان بند وروازے کو نہیں کھولتا اور ہم اللہ براہ کر مشکوزے کے منہ پر رسی باندھا کرو اور اپنے برتن کو ہم اللہ براہ کر وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو (بخاری) مملم)

٤٢٩٥ - (٢) وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، قَالَ: «خَيِّرُوا الْآنِيَةَ، وَاَوْكُوا الْآسُقِيَةَ، وَاَطْفِئُوا وَاَجِيْفُوا الْآبُوابَ، وَاكْفِئُوا صِبُبِيَانَكُمُ عِنْدَ الْمَسَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْجِنَّ إِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَاطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويُسَقَةَ - رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيَلَةَ فَاَحْرَقَتُ اَهُلَ الْبَيْتِ».

۳۲۹۵: اور بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا' برتن کو ڈھانپو' مشکیز ہے کے منہ بند کرو' وروازوں کو بند رکھو اور شام کے وقت بچوں کو (گھرے) باہر جانے ہے ردکے رکھو۔ اس لئے کہ (اس دوران شیطان) جن بھیل جاتے ہیں اور وہ بچوں کو ایک لیتے ہیں لیعنی بچوں کو نقصان پنچاتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو' اس لئے کہ بعض اوقات چوہیا چراغ کی بی کھینچ لے جاتی ہے اور اہل خانہ کو جلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔

٤٢٩٦ - (٣) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، قَالَ: دغَطُّوا الْإِنَاءَ، وَاَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَاَغُلِقُوا الْآبُوابَ ، وَاَطُفِئُوا السِّقَاءَ ، وَالْآيَفُتَ مَاباً ، وَلاَ يَكُشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ الْآبُوابَ ، وَاَطُفِئُوا السِّرَاجَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُحِلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ

لَمْ يَجِدُ اَحَدُكُمْ اِلَّا اَنُ يَعْرِضَ عَلَى إِنَاتِهِ عَوُدًا وَيَذُكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلَ، فَإِنَّ الْفُونِسَقَةَ تُضُرِمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

۳۲۹۱: اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا 'برتوں کو ڈھانپ کر رکھو' مشکیزوں کے منہ کو رسی سے باندھو' دروازدں کو بند رکھو اور چراغ بجھاؤ۔ اس لئے کہ شیطان بند مشکیزوں اور بند دروازے کو نہیں کھولٹا نیز ڈھانپ ہوئے برتن کو بھی نہیں کھولٹا۔ اگر تنہیں ڈھانپے کے لئے لکڑی ملے تو اسے برتن پر بہم اللہ پڑھ کر رکھو۔ بے شک چوہیا محمروالوں سمیت ان کے گھر پر آگ بحرکا دیتی ہے۔

٤٢٩٧ - (٤) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: «لَا تُرْسِلُواْ مُوَاشِيَكُمُ - وَصِبْبَانَكُمُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُهَبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُهَبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُهُبُ الْعَشَاءِ».

٣٢٩٤: اور اس كى ايك روايت مي ب كه آپ نے فرايا ' مورج فروب ہونے كے وقت اپنے چارپايوں يا اپنے جون اپنے جارپايوں يا اپنے جون اور اس كى آزاد نہ چھوڑد جب تك كه شام كا اندھرا نہ چھٹ جائے۔ اس لئے كه شيطان مورج فروب ہونے كے وقت سے عشاء كے اندھرے كے فتم ہونے تك محوضے پحرتے رہتے ہيں۔

٤٢٩٨ ـ (٥) وَفِي رُوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَاَوْكُوا السِّفَاءِ؛ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَآءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِفَآءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلاَ نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الُوبَاءِ».

۱۳۹۸: اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فربایا ' برتوں کو دُھانپ کر رکھو ' مشکیزوں کا منہ بند کر کے رکھو۔ اس لئے کہ سال میں ایک رات الیمی آتی ہے ' جس میں وباء تازل ہوتی ہے۔ جس برتن پر وُھکتا نہ ہو یا جس مشکیز مے کا منہ بند نہ ہو اس میں اس وباء میں سے کچھ از برتی ہے۔

٢٩٩ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَبُورُ حُمَيْدٍ ـ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ـ مِنَ النَّقِيْعِ ـ بِإِنَاءٍ مِنَ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «اَلاَ خَمَّرُتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعُرِضَ عَلَيْهِ عَوُدًا». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٣٢٩٩: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ابوحید انساری "نقیج" مقام سے دودھ کا بحرا ہوا ایک برتن نمی صلی الله علیه وسلم کے پاس لایا۔ چنانچہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بختے اس کو ڈھانچا چاہیے آگرچہ اس پر عرضا ممکوی رکھ لے۔ (بخاری مسلم)

· ٤٣٠ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ، قَالَ: «لَا تَتُوكُوا النَّارَ

فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۴۳۳۰ : ابن عمر رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' سوتے وقت اپنے محرول میں اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' سوتے وقت اپنے محرول میں اللہ علی نہ چھوڑا کرو۔ (بخاری ' مسلم)

١ - (٨) وَعَنْ آبِي مُوسٰي، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى آهْلِهِ مِنَ الَّلَيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَآنِهِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِى عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۳۹: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رات کے وقت مدید منورہ بیں ایک گھرالل خانہ سمیت ایک میں ایک گھرالل خانہ سمیت ایک کی لیٹ بیں آئیا۔ آپ نے فرایا 'آگ تماری وشن ہے اس کے لیٹ بیل آئی بجا ریا کرو (بخاری مسلم)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيَ

٢ ° ٢ - (٩) عَنْ جَابِرِ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ نَبَاحَ النَّكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. وَإَقِلُوا الْحُرُوجَ إِذَا هَدَاتِ الْآرُجُلُ — ؛ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُ مِنُ خَلْقِهِ فِي لَيُلَتِهِ مَا يَشَاءُ. وَاجِيْفُوا الْاَبُوابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا آجِيفَ وَذُكِرَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا آجِيفَ وَذُكِرَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَاوْكُوا الْعَرَبَ» . رَوَاهُ فِي ﴿ شَرَحِ السَّنَةِ» .

وو مری فصل: ۱۳۳۹: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا 'جب تم رات کے وقت کول اور گرموں کی آواز سنو تو الله کی شیطان مردود سے پناہ طلب کرو۔ کیونکہ وہ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں 'تم انہیں نہیں دیکھتے اور جب پاؤں کے چلنے کی آہٹ ختم ہو جائے تو باہر کم نکلو۔ کیونکہ رات کے وقت الله تعالی اپنی خلوق میں سے جے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور ہم اللہ پڑھ کر وروازوں کو بند کرو۔ شیطان اس دروازے کو نہیں کمونا جو بند ہو اور اس پر سبم اللہ "پڑھی گئی ہو۔ نیز (آپ نے فرایا) مکلوں کو وُھانی کر رکمو 'برتن کو الناکر کے رکمو اور مشکیزے کے مند کو ری سے باندھ لیاکرد (شرح النہ)

٤٣٠٣ - (١٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتُ فَارَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيْلَةَ، فَالْفَتُهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى النَّحْمُرَةِ النِّيْ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَاحْرَقَتُ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ. فَقَالَ: وإذَا نِمُتُمُ فَاطْفِئُوا سُرُجَكُمُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ لَهٰذِهِ عَلَى لَهُذَا، فَيُحَرِّفُكُمْ ، رَوَاهُ اَبُودُ وَاوْدَ.

ساس این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک چوبیا چراغ کی بی کھنج کر لے گئی اور اسے ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے آگے جائے نماذ پر رکھ دیا' جس پر آپ' تشریف فرما تھے۔ جائے نماذ درہم کے بقدر جل گیا۔ اس پر آپ' فی علیہ وسلم کے آگے جائے نماذ پر رکھ دیا' کو کیونکہ شیطان اس جیسے (خبیث جائوروں) کو ایسا کام سمجما آ ہے' جو حمیس ہال کی لیبٹ میں لے آ آ ہے (ابوداؤد)

# کتاب اللباس (لباس اور اس کے آداب کابیان)

#### ردرو و دريّ و الفصل الاول

٤٣٠٤ - (١) عَنْ اَنْسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اَحَبُّ الِثَيَابِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنُ يَلْبُسَهَا الْحِبَرَةَ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: سہوس : انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لباس کو پہنتا زیادہ محبوب جائے تنے وہ دھاری دار کپڑے کا تھا (بخاری مسلم)

٤٣٠٥ ـ (٢) **وَعَنِ** الْمُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّفَةَ الْكُتَّيْنِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۳۰۵: مغیو بن شعبہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "روی جب" نیب تن فرایا- جس کی اسٹین کل جمیں (بخاری مسلم)

٢٣٠٦ - (٣) وَعَنْ آبِي بُرُدَةً، قَالَ: آخُرَجَتُ اللهِ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا كِسَآءً مُلَتَدًا وَإِذَارًا غَلِيْظًا، فَقَالَتُ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٣٠٩: ابو بروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ نے بمیں ایک چاور نکال کر دکھائی ' جس جس بیوند کھے ہوئے نے اور ایسا تہہ بند و کھایا جو موٹے سوت سے بنا ہوا تھا اور بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی حقی تو آپ نے یہ دو چاوریں زیب تن کر رکمی تھیں (بخاری مسلم)

٤٣٠٧ - (٤) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي يَنَامِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ے ۱۳۳۰: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ، جس پر آپ سویا کرتے سے ، چرے کا تما اور اس میں مجور کی جمال بحری ہوئی تھی (بخاری مسلم)

٢٣٠٨ ـ (٥) وَعَنُهَا، قَالَتُ: كَانَ وِسَادُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلَّذِي يَتَكِيءُ عَلَيْهِ مِنَ اَدَمٍ، حَشُوهُ لِيُفَّ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ.

۱۳۳۰۸ عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیہ پر نیک لگاتے سے وہ چڑے کا تھا اور اس میں مجور کی چھال بحری ہوئی تھی (مسلم)

٢٣٠٩ ـ (٦) **وَمَنْهَا،** قَالَتُ: بَيْنَا نَحُنُ جُلُوْسٌ فِي بَيْنَا فِي حَرِّ الطَّهِيْرَةِ، قَالَ قَائِلُّ لِيَكِيْرِ: هُذَا رُسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٣٠٩: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اپنے گر میں بیٹے ہوئے تھے' دوپر کی شدید حرمی تھی۔ کمی کنے والے نے ابو بکڑ کو خردی' یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے اپنا سرمبارک وھانیا ہوا تھا (بخاری)

٢٣١٠ - (٧) وَعَنْ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشُ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشُ لِإِمْرَاتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلشَّيْطَانِ» . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۰۳۳۱ : جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے خبردار کیا که ایک بستر خاوند کا دد سرا بیوی کا تیسرا مهمان کا اور چوتھا شیطان کا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ بلا ضرورت بسر جتنے بھی ہوں مے وہ شیطان کے کام آئیں گے۔

(٨) ٤٣١ - (٨) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

۳۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'قیامت کے دن اللہ تعالی اس مخص کی جانب نہیں دیکھے گا جو تکبر کے ساتھ چاور لئکا کر چلنا ہے (بخاری مسلم)

٤٣١٢ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللهُ ا

۳۳۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' جو مخص تکبر کے ساتھ چادر سمینج کرچلا تو قیامت کے دن الله تعالی اس کی جانب نہیں دیکھے گا (بخاری' مسلم)

٤٣١٣ ـ (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ .. ، فَهُوَ يَتَجَلُّجَلُ .. فِي الْأَرْضِ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۱۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مخص تکبر کے ساتھ چاور لئکا کر چل رہا تھا تو اسے زمین میں دھنسا ویا گیا۔ پس قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھنسا رہے گا (بخاری)

١٣١٤ ـ (١١) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَـا آسْفَلَ \_ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' فخول سے بیچ جادر دونرخ میں ہے (بخاری)

١٣١٥ ـ (١٢) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَاكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، اَوْ يَمُشِى فِى نَعُلِ وَاحِلَةٍ، وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ...، اَوْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ... كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۳۱۵: جار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی مخص اپنے باکیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے یا ایک جوتے میں نہ چلے اور اس طرح جاور نہ لینے کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں یا ایک کرے کو اس طرح استعال کرے کہ اس کی شرمگاہ نظر آنے گئے (مسلم)

٤٣١٦ ـ (١٣)، ٤٣١٦ ـ (١٤)، ٤٣١٨ ـ (١٥)، ٤٣١٨ ـ (١٥)، ٤٣١٩ ـ (١٦) **وَعَنْ** عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَآبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۱۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ : عمر انس ابن زبیر اور ابوالمه رضی الله عنم بنی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جو مخص دنیا میں ریٹی لباس پنے گا اسے آخرت میں ایبا لباس نہیں پہنایا جائے گا (بخاری مسلم) مسلم ، وضاحت : یہ عکم مردوں کے لئے خاص ہے ، عورتیں اس سے مشیل ہیں۔

٤٣٢٠ - (١٧) وَعَنِ ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّمَا يَلُبُسُ الْحَرِيْرَ فِي اللَّمُنُيَّا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ،... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۳۲۰: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ونیا میں وہی لوگ ریشم پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصد نہیں ہوگا (بخاری مسلم)

٤٣٢١ - (١٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نَشْرَبَ فِىٰ آيَٰ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِىٰ آيَٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٣٢١: مذيف رضى الله عند بيان كرتے بين كه جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوسة اور جاندى كى برتوں ملى كان مسلم) من كمانے چين ريشم بيننے اور اس بر بيلنے سے منع فرمايا ہے (بخارى مسلم)

٢٣٢٢ - (١٩) وَعَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمُدِيَثُ لِرَمْسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّهُ سِيَرَاءُ لهُ وَبَعِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ اَبْعَثُ بِهَا اِلَيْكَ سِيَرَاءُ لهُ وَجَهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ اَبْعَثُ بِهَا اِلَيْكَ لِيَسْبَهَا، إِنْهَا اِلَيْكَ لِيَسْبَهَا، أَنْهَا اِلَيْكَ لِيُسْبَعَا، وَمُثَنَّ عَلَيْهِ.

٣٣٣٢: على رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ريشم كا "جب" حديد ريا كيا۔ آپ نے اسے ميرى جانب بھيجا تو بين ليا۔ بين كے چرے پر نارافتكى كے آثار يائے۔ آپ نے قربايا ميں نے اسے تيرى جانب اس لئے بھيجا تھا كه تو اسے نين كے اسے تيرى طرف اس لئے بھيجا تھا كه تو اسے بين لے اسے تيرى طرف اس لئے بھيجا تھا كه تو اسے بيا أكر موروں كے لئے دويے بنا لے۔ (بخارى مسلم)

وضاحت ی یکڑا خالص ریشی نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جمل مردوں کے لیے خالص ریشم پننا ممنوع ہے وہاں کلوط ریشم پننا ممنوع ہے وہاں کلوط ریشم پننا بھی ناجائز ہے۔ علی کے محریم اس وقت چار خواتین تھیں۔ محن اتفاق سے ان تمام خواتین کے نام فاطمہ تھے۔ ان کے اسلو کرای یہ ہیں۔ او فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ بنت اسد سور فاطمہ بنت شبہ (تنقیع ارداۃ جلد سو مغیر ۲۲۵)

٢٣٢٣ - (٢٠) **وَعَنُ** عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَىٰ عَنُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اللَّ هٰكَذَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِصْبَعَيْهِ: الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۲۳: عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے صرف ود الکیوں کے بندر ریشم پینے کی اجازت وی۔ آپ نے درمیانی اور اعمثت شادت کو ملا کر اور انہیں بلند کرتے ہوئے (اشارے کے ساتھ) اس کی وضاحت فربائی (بخاری مسلم)

٤٣٢٤ ـ (٢١) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ...، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبُسِ الْحَرِيْرِ اللَّا مَوْضِعَ اصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ.

۳۳۲۳: اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے علاقے "جابیہ" میں خطبہ ویتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو' تین یا جار الکلیوں کے بقدر ریٹم پہننے کی اجازت دی ہے۔

٤٣٢٥ ـ (٢٢) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ آبِى بَكْرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّهَا اَخْرَجَتُ جُبَّةَ طِيَالِسَةٍ \_ كِشْرَوَانِيَّةً \_ لَهَا لِبُنَةً \_ دِيْبَاجٍ ، وَفُرْجَيْهَا \_ مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ ، وَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٣٢٥: اساء بنت ابو بر رضى الله عنما نے گاڑھا كروانى جب نكالا۔ جس كے كريبان اور وونوں چاكوں كى بى ريشى عنى۔ نيز اساء نے وضاحت كى كه يه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جب ہے اور يه عائشة كے پاس تھا۔ جب وہ وفات پا عميں تو ميں نے اسے اپ قبضہ ميں لے ليا۔ نى صلى الله عليه وسلم اسے پہنا كرتے تھے اور ہم اسے دموكر (اس كا پانى) ياروں كو شفايا بى كے لئے پلاتے (مسلم)

وضاحت : خوبصورت لباس پننا متحب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تیمک حاصل کرنا اور شفا طلب کرنا جائز ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کوئی وفد آیا تو اس وقت یا جمعت البارک کے روز آپ اس جبہ کو پہنا کرتے تھے (تنقیع الرواۃ جلد۳ صفحہ۲۲۹)

٢٣٢٦ - (٢٣) وَعَنُ أَنَس ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخَّ صَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبِيْرِ وَعَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ عَوْفٍ فِى لَبُسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: أَنَّهُمَا شَكَوُا الْقُمَّلَ، فَرَخُّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ.

۳۳۲۹: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زیر اور عبدالرحمان کو خارش کی وجہ سے ریشم پیننے کی اجازت دی (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں انس بیان کرتے ہیں کہ ان وونوں نے جوؤل کی دکایت کی تو آپ نے انہیں ریشی فتیض پیننے کی اجازت دی۔

٢٣٢٧ - (٢٤) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَانَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصُفَرَيْنِ ... فَقَالَ: «أَنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّادِ، فَلَا تَلْبَسُهُمَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قُلْتُ: اَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: (بَلُ اَحْرِقْهُمَا). رَوَاهُ مُسُلِمٌ. وَسَنَذُكُو مُحَدِيْثَ عَائِشَةً: خَرَجَ النَّبِيُّ قَالِيْ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي (بَابِ مَنَاقِبِ اَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ.

۲۳۲۷: عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے پر ذرو رنگ کی ود چادریں دیکھیں تو آپ نے فرایا ' یہ تو کافروں کا لہاں ہے ' تم انہیں نہ پہنا کرد اور ایک ود مری روایت میں عبداللہ بن عمرہ کسے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ' کیا میں انہیں دحو والوں؟ تو آپ نے فرایا ' بلکہ انہیں جلا وے۔ (مسلم) اور عائشہ سے مردی حدیث کہ "نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میج نظے "کو ہم الل بیت کے مناقب کے باب میں ذکر کریں گے۔

#### ردر و سَ الْفُصُلُ الثَّانِيُ

٢٣٦٨ - (٢٥) عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ آحَبُ الثِيَّابِ اللَّهُ وَابُوْدَاؤدَ.

دو سری قصل: ۳۳۲۸: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہال تمام کیڑول میں سے زیادہ محبوب الیفن تھا (ترندی ابوداؤد)

٣٣٩٩ - (٢٦) وَهَنُ اَسُمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتُ: كَانَ كُمُّ قَمِيْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيَّ، وَابُو دَاؤْدَ ــ وَقَالَ التِرْمِذِيَّ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

۳۳۲۹: اساء بنت بزید رمنی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لیمن کی آسین یع تک مقل (ترزی) نیز امام ترزی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں شربن حوشب رادی میں کلام ہے (الثاریخ الکبیر جلدم صفحہ ۲۷۳۰) المجروحین جلدا صفحہ ۳۷۳ النعفاء والمتروکین صفحہ ۲۹۳)

• ٣٣٠ - (٢٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَآ بِمِيَامِنِهِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۱۳۳۰: ابو مریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب تین نیب تن کرتے و آغاز دائیں جانب سے کرتے (ترزی)

٢٣٦١ - (٢٨) وَعَنْ ابِى سَعِيْسَدِ الْخُسَدُرِيِّ [رَضِى اللهُ عَنْسَهُ]، قَسَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اللَّى ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَفِى النَّارِ، — قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «وَلاَ يَنْظُو الله يَوْمَ اللَّهَيَامَةِ اللَّهُ مَنْ جَرَّ إِزَارَةُ بَطُواً». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَابُنُ مَاجَةً.

اسس الد ملی اللہ علیہ وسلم سے سا' (آپ نے فرای) موس اللہ علیہ وسلم سے سا' (آپ نے فرایا) موس کا تہہ بند نصف پنڈل تک ہونا چاہیے اگر مخوں تک ہو جائے تب بھی کچھ گناہ نہیں لیکن اس سے یعج دون خرایا) موس کا باعث ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس محف کی جانب نہیں دیکھے گا جو تکبر کے ساتھ تہہ بند لئکا کر چلا ہے (ابوداؤد' ابن ماجہ)

٤٣٣٢ - (٢٩) وَعَنْ سَالِم ، عَنْ آبِيهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «اَلْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رُوَاهُ آبُوُ دَاؤْدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَا جَهُ .

۳۳۳۲: سالم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' تمہ بند' منیض اور گیڑی کو تکبر کے ساتھ لٹکانا گناہ ہے۔ جو مخص ان میں سے کسی ایک کو تکبر کے ساتھ لٹکا تا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا (ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ)

٢٣٣٣ - (٣٠) وَعَنُ آبِئ كَبْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُطْحًا... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ.

۳۳۳۳: ابو کبشہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام کی ٹوپیاں مرسے لی ہوتی تھیں (ترندی) نیز امام ترندی نے اس مدیث کو منکر قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن بسر بقری اور محد بن حران راوی ضعیف ہیں (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۱۳۹۳ عبد معلقہ ۵۲۸ معیف ترزی صفحہ ۲۰۲۳)

٤٣٣٤ ـ (٣١) وَهَنُ أُمْ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرُاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَتُ: وتُرْخِيُ شِبُرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: وفَذِرَاعًا لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ، وَابُو دَاؤْدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

الله ملی الله ملی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب آپ نے تمہ بند کا ذکر کیا تو میں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا' اے اللہ کے رسول! عورت کے لئے تمہ بند میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا' وہ ایک باللت لئکائے۔ ام سلمہ نے عرض کیا' اس طرح تو اس کے پاؤں نگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا' پھر ایک ہاتھ سے زیادہ نہ لٹکائے (مالک' ابوداؤد' نمائی' ابن ماجہ)

٤٣٣٥ ـ (٣٢) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِ، وَالنَّسَائِيِّ، عَن ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَتُ: اِذَا تَنْكَشِفُ آقُدَامُهُنَّ، قَالَ: ﴿ فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ ﴾.

۳۳۳۵: ترندی اور نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے عرض کیا کہ "اس وقت ان کے یاؤں نکے موجا کیں گے" آپ نے فرمایا 'ایک ہاتھ سے زیادہ نہ لٹکا کیں۔

٤٣٣٦ ـ (٣٣) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قَرَّةً ، عَنْ آبِنِهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَفَى رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةً ، فَبَايَهُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْإِزْرَادِ ، فَادَ خَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ قَمِيْصِهِ ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمُ . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ .

٣٣٣٩ : سعاويد بن قرة اپن والد سے بيان كرتے بين انهوں نے ذكر كيا كه ميں "مزينه" قبيلے كى ايك جماعت ميں ني صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ انهوں نے آپ كے ہاتھ پر بيعت كى جب كه آپ كى اليفن كے بن كھلے ہوئے سے۔ تو ميں نے اپنا ہاتھ آپ كى الميض كے كريبان ميں والا اور مرنبوت كو ہاتھ لگایا (ابوداؤد)

وضا<ت: اس مدیث کو عردہ بن قشیر ابو عمل سے زہیر بن معادیہ کے سواکی نے روایت نمیں کیا۔ اس لئے دہ مجبول العین ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۲۷)

٢٣٧٧ - (٣٤) وَعَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عِنْهُ، قَالَ: ﴿ اِلْبَسُوا الثِّيَابَ

الْبِيْضَ، فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

سرو رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' سفید لباس پنو! اس لئے کہ سفید لباس یا کی سفید لباس یا کیزہ اور عمدہ ہوتا ہے اور اس میں اپنے مردول کو کفنایا کرد (احمد ' ترفدی ' نسائی ' ابن ماجہ )

٣٣٨ ـ (٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عَمَامَتهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لهٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

۳۳۳۸: این عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مگڑی باندھے و اس کے شلے کو دونوں کندھوں کے درمیان لاکاتے ہے (ترزی) امام ترزیؓ نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔
وضاحت : اس مدیث کی سند میں کی بن محد مربی رادی صددق' خطا والا ہے (تنفیح الرواۃ جلد مسلمی مسلمی ۲۲۷)

٢٣٩٩ - (٣٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَـُوْفٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: عَمَّمَنِىُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَدَلُهَا بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلِفِى . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد.

۳۳۳۹ : عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے سرپر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گڑی بائد عید اس کے ایک کنارے کو میرے آگے اور دوسرے کو پیچے لئکایا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سد میں ایک مجمول رادی ہے (تنقیع الرداۃ جلد مفحد۲۲۸ ضعیف ابوداؤد مفحد۳۰۰)

٤٣٤٠ - (٣٧) وَعَنْ رُكَانَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: وفَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ، رَوَاهُ التّرْمِيذِئُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسُ بِالْقَائِمِ
 وَإِسْنَادُهُ لَيْسُ بِالْقَائِمِ

۳۳۳۰: رکانہ رضی اللہ عنہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا' ہمارے اور مشرکین کے ورمیان فرق ٹویوں پر گڑیاں بائد منا ہے۔ (تذی) الم تذی نے اس مدیث کو حسن فریب قرار دیا ہے اور اس مدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد میں ابوالمن عسقلانی رادی مجول ہے (تنظیع الرداة جلد م مقدم ۲۲۸ معین تدی مقدم ۲۰۰۰)

١٤٣١ - (٣٨) وَعَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ وَالْكَ قَالَ: وأُحِلَّ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيْنَ مِنْ اللَّهُ وَالنَّسَائِيْنَ اللَّهُ وَالنَّسَائِيْنَ اللَّهُ وَالنَّسَائِيْنَ اللَّهُ وَالْمَالِيْنَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّسَائِقُ وَاللَّالَّ الْمَالِمُ وَاللَّالَّ الْمِيْنِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالِمُ اللِّلْمُ اللَّهُ وَاللَّالَّ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

اسس الهموی اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و اور رفیم میری امت کی مورتوں کے لئے حرام ب (ترفری نسائی) امام ترفری نے اس صدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهِ الْخُدُرِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمَامَةُ اللهُ قَمِيْمِ اللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ عَلَىٰهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

۳۳۳۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مجمی نیا لباس زیب تن فراتے تو اس کا نام لیتے (بین کتے) گری میسی یا جادر . . . ، گریہ دعا کرتے "اے الله! میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا کیا میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس متعمد کے لئے اسے تیار کیا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس تجھ سے اس کے شراور جس متعمد کے لئے اسے بتایا گیا ہے اس کے شرسے پناہ طلب کرتا ہوں " (ترفدی ابوداؤد)

٣٤٣ - (٤٠) **وَعَنُ** مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنُ اَكُلَ طَعَامًا، ثُمُّ قَالَ: اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنُ اَكُلَ طَعَامًا، ثُمُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ تِمِنِّي وَلَا فَوْهٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ آبُو دَاؤدَ: «وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَنُحِمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا ، وَرَزَقِنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا قُوهٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا رَائَقُولُ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا رَائُولُ مِنْ فَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

۳۳۳۳: معاذ بن انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، و هخص کھانا کھائے کمر (یہ) دعا کرے "تمام تعریف الله کے لئے ہے 'جس نے مجھے یہ کھانا کھایا اور مجھے میری کوشش اور میری طاقت کے بغیر رزق عطا کیا" تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (ترزی) اور ابوداؤد میں اضافہ ہے کہ جس هخص نے لہاس نیب تن کیا اور (یہ) دعا کی "تمام تعریف الله کے لئے ہے 'جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے اس سے نوازا" تو اس کے پہلے اور چھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔"

 ٤٣٤٤ - (٤١) وَمَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! إِذَا أَرَدْتِ اللَّحُوٰقَ بِنْ - فَلْيَكُفِكِ مِنَ اللَّانْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلاَ تَسْتَخُلِقِيْ - ثَوْباً حَتَى تُرَقِّعِيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيبُ لا نَعْرِفُهُ إلا وَلا تَسْتَخُلِقِيْ - ثَوْباً حَتَى تُرَقِّعِيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيبُ لا نَعْرِفُهُ إلا مَن حَدِيثِ صَالِح بُن حَسَّانَ مُنكَرُ السَمَاعِيْلَ - : صَالِح بُن حَسَّانَ مُنكَرُ النَّهَ إِنْ المَن اللهُ الل

۳۳۳۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اے عائشہ! اگر تو میرے ساتھ ملنے کا ارادہ رکمتی ہے تو تخفے دنیا سے مرف سوار کا زاد راہ کانی ہے اور خود کو بال داروں کی مجلس سے بچا اور کسی لہاس کو پرانا نہ سمجھ ' جب تک اسے بیوند نہ لگا لے۔ (ترزی) اہام ترزی ؓ نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ اس مدیث کو جم مرف مسالح بن حسان کی روایت سے بچانتے ہیں۔ اہام بخاری ؓ نے مسالح بن حسان کی روایت سے بچانتے ہیں۔ اہام بخاری ؓ نے مسالح بن حسان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے (ضعیف ترندی صفحه ۲۰۱)

الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَصِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، الله عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «اَلاَ تَسْمَعُونَ؟ اللهُ تَسْمَعُونَ؟ اللهُ تَسْمَعُونَ؟ اللهُ يَمَانِ؟ ، رَوَاهُ اَبُودُ دَاؤَد.

۳۳۳۵ : ابوالمامہ ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے منیں ہو؟ کیا تم سنتے منیں ہو؟ سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ (ابوداؤد)

٢٣٤٦ - (٤٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ سِفِي سِهِ اللهُ نَيَا اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ احْمَدُ، وَابُنُ وَابُنُ مَاجَةً.

٣٣٣٦ : ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جس محف نے دنیا میں محبرت کا لباس نیب تن کیا ، قیامت کے دن الله تعالی اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا (احمر ابوداؤد ابن ماجه)

٢٣٤٧ - (٤٤) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمُ» .. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُودَاؤْدَ.

٣٣٣٧: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جو مخص كى قوم كے ساتھ مشابت افتيار كرتا ہے وہ اسنى ميں سے ب (احمد ابوداؤد)

١٣٤٨ ـ (٤٥) **وَعَنْ** سُويُدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَّ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ ـ وَفِى رَوَايَةٍ: تَوَاضُعًا ـ كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلهِ — تَوَّجَهُ اللهُ تَاجَ الْمَلِكِ». رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ.

٣٣٣٨: سويد بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ كرام كے بيۋں ميں سے كى مخص سے بيان كرتے بيں اور وہ اپنے والد سے روايت كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا، جس مخص نے فوبصورت لباس پننا چموڑ وا جبكہ وہ اسے پہننے پر قادر ہو اور ایک روايت ميں ہے كہ اس نے (فوبصورت لباس كو) تواضع اختيار كرتے ہوئے چموڑ وا تو الله تعالى اس كوكرامت كا "جب" پہنائے كا اور جس مخص نے الله كى رضا كے لئے تكاح كيا تو الله تعالى اس كو بادشاہت كا تاج پہنائے كا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں سهل بن معاذ راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدم صفحہ ۲۸۱)

٤٣٤٩ - (٤٦) وَرَوَى التِّرُمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسٍ حَدِيْتَ اللِّبَاسِ.

مسم: اور ترنی نے اس سے اس نے معاذ بن انس سے لباس کی مدیث بیان کی ہے۔

٠ ٤٣٥٠ ـ (٤٧) وَهَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَٰى آثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبُدِهِ» . . . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۳۵۰: عمرو بن شعیب این والد سے وہ این وادا سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، باشبہ الله تعالی پند کرتا ہے کہ اس کی نعتوں کے آثار اس کے بندہ پر نظر آئیں (ترفری)

٢٥٥١ ـ (٤٨) وَمَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرًا، فَرَايُ رَجُلًا شَعِثًا قَدُ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسْكِنُ بِهٖ رَاْسَهُ؟» \_. وَرَالَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟!» ..، رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالنَّسَآئِيُّ .. عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟!» ..، رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالنَّسَآئِيُّ .

۳۵۵: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے ایک فخص کو دیکھا جو پراگندہ حال تھا' اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا' کیا یہ مخف ایسا انظام نہیں کر سکتا کہ اپنے سرکے بال درست کر سکے؟ اور ایک دوسرا محف دیکھا' جس کے کپڑے میلے کچلیے تھے تو آپ نے فرمایا' کیا یہ محفص اپنے لباس کو صاف کرنے کا انظام نہیں کر سکتا؟ (احمد' نسائی)

٢٥٥٢ ـ (٤٩) وَعَنُ آبِى الْاَحْوَصِ ، عَنُ آبِيهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى ثَوْبُ دُوْنَ ، فَقَالَ لِى: «اَلَكَ مَالٌ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: مِنْ اَيّ الْمَالِ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: مِنْ اَيّ الْمَالِ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ . وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . الْمَالِ؟ ، قُلْتُ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ اثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِه ، رَوَاهُ أَحُمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَفِي وَشَرْحِ السُّنَّة ، بِلَفُظِ «الْمَصَابِيحِ» .

۱۳۳۵۲: ابوالاحوص اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' میرا لباس (میرے حال کے لحاظ سے) گھٹیا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا' کیا تم مالدار ہو؟ میں نے اثبات میں جواب ویا اللہ تعالی نے مجھے اونٹ' گائے' کمی' میں جواب ویا' اللہ تعالی نے مجھے اونٹ' گائے' کمی' محوث اور غلام ہر طرح کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا' جب اللہ تعالی نے تجھ کو ہر متم کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا' جب اللہ تعالی نے تجھ کو ہر متم کے مال سے نوازا ہے تو اللہ کے انعام و اکرام کے اثرات تجھ پر دکھائی دیا چاہیں (احد ' نسائی) اور شرح السنہ میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

٤٣٥٣ ـ (٥٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَجُلُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ المُعْمَرَانِ ... ، فَسَلَمَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ ، وَاَبُوُ دَاوْدَ.

۳۳۵۳: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک فض کزرا اس نے سرخ جوڑا کین رکھا تھا۔ اس نے ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں السلام علیم کما۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب نه دیا (ترفری الدواؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابریجی قات رادی ضعیف ہے (تنقیح الرواۃ جلد الم صفحہ ۲۳۰)

٤٣٥٤ ـ (٥١) وَهَنَّ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا اَرْكَبُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُ قَالَ: «اَلَّا اَرْكَبُ الْاُرْجُوانَ ــ، وَلَا اَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ، وَقَالَ: «اَلَّا وَطِيْبُ النِسَاءِ لَوْنَ لَا رِيْحَ لَهُ»... رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ.

۳۳۵۳: عمران بن حمین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں سمخ رک کی دین پر سوار نہیں ہوتا نہ میں کسنبہ رنگ کا کیڑا پنتا ہوں اور نہ میں وہ تین پنتا ہوں جس کے کف رفیم کے ہوں۔ نیز سوار نہیں ہوتا نہ میں کسنبہ رنگ کا کیڑا پنتا ہوں اور نہ میں دنگ نہ ہو بلکہ ممک ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو بلکہ ممک ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو لیکن اس میں ممکن نہ ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے جس نے مران بن حمین سے نہیں سنا (تنقیع الرواۃ جلد ۳ منید ۲۳۰)

٤٣٥٥ ـ (٥٢) وَمَنْ آبِيْ رَيْحَانَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ مَكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ ... وَالنَّنْفِ ... وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ ... وَانْ يَجْعَلُ الرَّجُلُ فِي اَسْفَلِ ثِيمَابِهِ حَرِيْرًا مِشْلَ الرَّجُلُ فِي اَسْفَلِ ثِيمَابِهِ حَرِيْرًا مِشْلَ الْاَعَاجِمِ، وَعَنِ النَّهُبِي ... وَعَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ ... ، وَلُهُ اَبُودُ وَافَدَ ، وَالنَّمَاثِيُ .. وَالْهُ اَبُودُ وَافَدَ ، وَالنَّمَاثِيُ ..

۳۳۵۵: ابور یحانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کاموں سے معع قربایا ،
دانت باریک کرنے ، جم میں سرمہ بحرنے ، چرے سے بال اکھاڑنے ، مرد کو مرد کے ساتھ بے لباس لیٹنے ، مورت کو
مورت کے ساتھ لباس ا تار کر لیٹنے ، اپنے لباس کے نچلے جسے میں جمیوں کی طرح ریشم نگانے یا جمیوں کی طرح دونوں کدموں پر ریشم نگانے اور مسلمانوں کا مال لوئے ، چینے کے چڑے پر سوار ہونے اور بادشاہ کے علاوہ کمی دوسرے انسان کو انگوشی پہننے سے معع قربایا (ابوداؤد ، نمائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحه ۳۰۱ مکلوة علامہ البانی جلد۲ صفحه ۲۳۷)

٢٣٥٦ ـ (٥٣) وَمَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ اللهُ عَنْهُ، وَالنَّ وَعَنْ لَهُ اللهِ عَنْ خَاتَمِ اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ

سال الله على رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحصے سونے كى الكوشى، ريشى دهارى دار " تى" ناى كرائ اور ابوداؤد كى دوايت دار " تى" ناى كرائ اور ابوداؤد كى دوايت من فرايا (ترفرى ابوداؤد أنسائى ابن ماجه) اور ابوداؤدكى دوايت من فرايا -

١٣٥٧ ـ (٥٤) وَمَنَ مُعَاوِيَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الا تَرْكَبُوا الْخَزِّ وَلا النِّمَارِ ... . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ، وَالنَّسَاثِيُ .

۳۳۵۷: معادیہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے فرایا کو رہی اور چینوں کی کمال پر نہ بینمو (ابوداؤد انسائی)

وضاحت: كوكد ان يربين سے تكبريدا موا بـ

١٣٥٨ ـ (٥٥) وَمَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِب، رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ».

۳۳۵۸: براء بن عازب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے ریشی کدے کے استعمال سے منع فرمایا (شرح السنہ)

١٣٥٩ ـ (٥٦) **وَمَنُ** آبِىٰ رِمُثَةَ النَّيْمِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِى ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدُ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ اَحْمَرُ. رَوَاهُ الِتِّرْمِذِيُّ. وَفِى رِوَايَةٍ لِآبِىٰ دَاوْدَ: وَهُوَ ذُوُ وَفُرَةٍ ـــ وَبِهَا رَدْعُ مِنْ حِنَّاءٍ

۳۳۵۹: ابور شد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ کا لباس دو سبز کپڑوں کا تھا اور آپ کے تعوارے سے بال برهاپ کی وجہ سے سفید تھے لیکن مندی لگانے سے سمرخ شے (ترزی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ (آپ کے سرکے بال) کانوں کے نچلے کنارے تک تھے اور ان بالوں پر مندی کا رنگ تھا۔

٤٣٦٠ ـ (٥٧) وَهَنُ آنَسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: آنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَاكِيًّا، فَخَرَجَ يَتَوَكُّأُ عَلَىٰ اُسَامَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرٍ ــ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ــ فَصَلَّى بِهِمْ. رَوَاهُ فِئ (شَرْحِ السُّنَةِ).

۱۳۳۹ : انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کی صلی الله علیہ وسلم بار سے۔ آپ اسامہ کے سارے باہر نظے اس میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کی اللہ علیہ وسلم بادر متی جس کو آپ نے جسم پر لیٹا ہوا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی (شرح السنہ)

٤٣٦١ - ٤٣٦١ - (٥٨) وَعَنْ عَائِشَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثَوْبَانِ فِطُرِيَّانِ غَلِيُظَانِ، وَكَانَ إِذَا قَعْدَ فَعْرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَرُّ مِنَ الشَّامِ لِفُكُلَانٍ الْيَهُ وَدِي. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَارُسَلَ النَّهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا ثُويُدُ، إِنَّمَا ثُرِيْدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِئ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ: «كَذَب، قَدْ عَلِمَ آنِنَى مِنْ آتَقَاهُمُ وَآدَاهُمْ — لِلْاَ مَانَةِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

جب السام: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ود موٹی چادریں بہن رکمی تھیں۔ جب آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کو بیدد آتا تو اس وقت دونوں چادریں آپ پر بھاری ہو جاتیں۔ چنانچہ فلال یمودی کا کیڑا شام سے آیا تو میں نے مرض کیا' اگر آپ اس کی طرف پیغام بھیجیں اور اس سے ود چادریں اس وعدہ پر خرید لیس کہ جب ہو سکے گا تو رقم دے دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ یمودی نے کما' میں جانتا ہوں' آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ تو میرا مال ہمنم کرتا چاہتے ہیں۔ یہ بات من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' یہ مخص جموف کتا ہے' اسے نقین ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ پربیزگار ہوں اور سب سے زیادہ امانت کا حق اوا کرنے والا ہوں (ترفری' نمائی)

٢٣٦٢ - (٥٩) وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمُرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: رَآنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى ثُوبُ مَصُبُوعٌ بِعُصْفُو مُورَّدٍ ...، فَقَالَ: «مَا لهٰذَا؟، فَعَرُفَتُ مَا كَرِهَ، وَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى ثُوبُ مَصُبُوعٌ بِعُصْفُو مُورَّدٍ ...، فَقَالَ: «مَا لهٰذَا؟، فَعَرُفَتُهُ. قَالَ: «اَفَلَا فَانُطُلَقْتُ، فَأَحُرَقْتُهُ. قَالَ النّبِي ﷺ: «مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ؟، قُلْتُ: أَخْرَقْتُهُ. قَالَ: «اَفَلَا كَسُوتَهُ بَعْضَ اَهْلِكَ؟ فَإِنَّهُ لَا بَاسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ، رَوَاهُ اَبُودُ وَاوْدَ.

٣٣٦٢: عبدالله بن عمو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ديكھاكه ميں نے گلافی رنگ كا لباس بهن كا ب- آب نے دريافت كيا ہے؟ ميں جان گيا كه آپ اس كو كروہ جان رب بيں - چنانچه ميں وہاں سے گيا اور اسے جلا ديا۔ بعدازاں ہى صلى الله عليه وسلم نے دريافت كيا " تيراً لباس كمال ہے؟ ميں نے عرض كيا اس ميں نے جلا ديا ہے۔ آپ نے فرمايا " و اپنے گھر ميں كى عورت كو پہنا ديتا كيونكه اس كے پہنے ميں عوروں كے بہت دين (ايوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اساعیل بن عیاش اور شرجیل بن مسلم ضعیف راوی بیں (تنقیع الرواة جلد۳ منی ۱۳۸۰) منی ۱۳۲۰ الجرح والتحدیل جلد۲ منی ۱۵۰۰ تقریب التهذیب جلدا صنی ۲۳۲۰ میزان الاعتدال جلد۲ منی ۱۳۸۸)

٢٣٦٣ - (٦٠) وَهَنْ هِـ لَال بُنِ عَامِـر، عَنُ آبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُ، قَـالَ: رَآيَتُ النَّبِى ﷺ بِمِنَّى يَخُطُبُ عَلَىٰ بَعُلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرُدُ آخِمَرُ، وَعَلِيْ آمَامَهُ يُعَبِّرُ \_عَنْهُ... رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ.

٣٣٩٣ : حلال بن عامرائ والدسے بيان كرتے ہيں انهوں نے بيان كيا كہ بي نے منى بي ملى الله عليه وسلم كو ديكھا آپ فيرر سوار تھے۔ آپ كے اور سرخ جادر متى اور آپ خطبه دے رہے تھے۔ جب كه على آپ كے آگ آپ كى ياتيں لوگوں تك پنجا رہے تھے (ابوداؤد)

٢٣٦٤ ـ (٦١) وَهَنْ عَائِشَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : صُنِعَتُ لِلنَّبِيّ ﷺ بُرُدَةٌ سَوْدَاءُ ، فَلَسَسَهَا ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهُا وَجَدَ رِيْحَ الصَّوْفِ ، فَقَذَفَهَا . رَوَاهُ اَبُوُ دَّاؤُدَ .

٣٣٦٣: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ساہ رنگ کی چادر تیار کی گئے۔ آپ فے اس بینا۔ جب آپ کو اس میں لیدد آیا اور آپ نے اون کی ہو کو محسوس کیا تو آپ نے اسے اثار دیا (ابوداؤر)
وضاحت : سیاہ کرا پننا جائز ہے۔ آپ نے اسے رنگ کی دجہ سے نہیں اثارا بلکہ ہو کی دجہ سے اثارا تھا
(واللہ اعلم) نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۰۰۳)

٥٣٦٥ - (٦٢) وَمَنْ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَمُحْتَبِ بِشِمْلَةٍ فَلَدُ وَقَعَ هُدَبُهَا عَلَىٰ قَدْمَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤَدَ.

۱۳۳۹۵ : جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کوٹھ مار کر بیشے ہوئے تھے۔ آپ کے بہت بری جاور اپنے جم مبارک پر لپیٹ رکمی تھی۔ اس کے کنارے آپ کے قدمول پر مر رہے تھے (ابوداؤد)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبیدہ ابوخداش رادی مجلول ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفیہ ۲۳۲) صفیہ ۲۳۲ شعیف ابوداود صفیہ ۲۰۰۳ مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ صفیہ ۱۲۳۳)

١٣٦٦ - (٦٣) وَهَنْ دِحْيَةَ بُنِ خَلِيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيِّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيِّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَمَا عَيْنِ ... ، فَاعْطَانِى مِنْهَا قُبْطِيَّةً ، فَقَالَ: «إصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ ... ، فَاقْطَعُ اَحَدُهُمَا قَمِيْطًا، وَاعْطِ الْآخِرَ إِمْرَاتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثُوبًا لَا يَصِفُهَا» ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

٣٣٩٩: وحيد بن ظيف رضى الله عند بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم كى خدمت بن «معر" سے سفيد لمل كا كرا الا كيا۔ آپ لے كا بي الله عليه وسلم كى خدمت بن ايك كلاے كى اپنے لئے لئے لئے الله على اور دوسرا كلوا الى بيوى كو دے كه وہ اس كا دويت بنا لے۔ جب بن جانے لگا تو آپ نے فرايا الى بيوى سے كمناكه اس كے بيچ ودسرا كروا لگائے آكه اس كا جم نظرنہ آئے (ايداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سند ضعیف ہے اس بی ابن اسعد رادی منظم فیہ ہے (الجرح والتعدیل جلده صفی ۱۸۲۰ الجرح والتعدیل جلده صفی ۱۸۲۰ الجروجین جلد۲ صفی ۱۹۲۱ الآریخ الکیر جلده صفی ۱۹۸۳ میزان الاحتدال جلد۲ صفی ۱۹۲۹ میزان الاحتدال جلد۲ صفی ۱۹۳۳ میزان الاحتدال جلد۲ میزان الاحتدال الاحتدال جلد۲ میزان الاحتدال جلد۲ میزان الاحتدال جلد۲ میزان الاحتدال جلد۲

٢٣٦٧ ـ (٦٤) وَمَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْتَمِرُ فَقَالَ: وَلَيْهُ لَا لَيْتَيْنَ ، . . . رَوَاهُ اَبُو دَاؤدَ .

عدم : ام سلم رضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم اس کے بال تشریف لائے اور وہ ودیثہ اور دہ ودیثہ اور دہ ددیثہ اور دہ ددیثہ اور دہ ددی حسی ۔ آپ نے فرایا ایک بیج کانی ہے ودکی ضرورت نہیں ہے (ایوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں وحب مولی ابواحد بن جعش رادی مجول ہے (تنقیع الرواۃ جلد م مغرب ۲۳۳ شیف ابوداؤد صفحہ ۲۰۱۰) اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٣٦٨ ـ (٦٥) قَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَرُتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِىٰ إِزَارِكَ، فَرَفَعُتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ، فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تیری فصل: ۱۳۳۸ ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جب کہ میرا تھہ بند ینچ کر رہا تھا۔ آپ نے فرایا' اے عبدالله! تمہ بند اونچا کر۔ چنانچہ میں نے اپنا تمہ بند اونچا کیا۔ آپ نے فرایا' مزید اونچا کر' میں نے مزید اونچا کر لیا۔ اس کے بعد میں بیشہ مخاط رہا۔ کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کمال تک اونچا کیا۔ انہوں نے جواب ریا' نصف پنڈل تک (مسلم)

١٣٦٩ - (٦٦) وَعَنُهُ، أَنَّ النَّبِيُّ وَ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمُ يَنْظُرِ اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ 1. فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ الزَّارِيْ يَسْتَرُخِيْ، اللَّ أَنْ اَتَعَاهَدَهُ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : وَانْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

۱۳۳۱۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص تکبر کے ساتھ اپنی چاور یچ لٹکا تا ہے 'قیامت کے دن الله تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو بکڑنے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول ! احتیاط کرنے کے باوجود میرا تہہ بند لٹک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خردار کیا کہ تیرا شار ان لوگوں میں نہیں ہے جو تکبر کے ساتھ چادر لٹکاتے ہیں (بخاری)

٤٣٧٠ - (٦٧) وَعَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمُنَا يَاتُوْرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةً اِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، قُلْتُ: لِمَ تَأْتَوْرُ هٰذِهِ الْإِزْرَةَ؟ قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْتَوْرُهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَد.

۴۳۷۰: عرمہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ وہ تمہ بند باندھتے اور اس کے نچلے کنارے کو اگلی جانب سے اٹھا کر رکھتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ اس کنارے کو اگلی جانب سے اٹھا کر رکھتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ اس مل تمہ بند کیوں باندھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس طرح تمہ بند باندھا کرتے تھے (ابوداؤد)

اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْ عُبَادَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، عَلَيْكُمُ ا بِالْعَمَاثِمِ ؛ فَإِنَّهَا سِيْمَاءُ الْمَلَاثِكَةِ، وَارُخُوهَا خَلْفَ ظُهُوْدِكُمُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ الْإِيْمَانِ .

الاسمان الله عليه وسلم في فرايا سريه ميان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا سريه ميكرى بائد عين عرفي علامت بادر اس كركنارے كوكركى جانب لاكاكيں (بيمق)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں الاحوص بن علیم راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلدم صفحہ ۱۳۵۳) اضعفاء والمتروکین صفحہ ۱۳ الناریخ الکبیر جلدم صفحہ ۱۲۸۰ تمذیب الکمال جلدم صفحہ ۲۸۹ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۸۸۸) الله عنه الله عنه الله عنه عائِشة ، رَضِى الله عنها ، أنَّ أَسْمَاء بِنْتَ آبِى بَكْرٍ رَضِى الله عنها ، أنَّ أَسْمَاء بِنْتَ آبِى بَكْرٍ رَضِى الله عنهما وَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله عَظِيم وَعَلَيْها ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَاعْرَضَ عَنْها -- وَقَالَ: «يَا اَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْاة إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَصْلُحَ اَنْ يُرْى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا » وَاَشَارَ إِلَى وَجُهِ وَكُفَّيْهِ . وَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَد .

۲۳۷۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ اساء بنت ابو بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تعیید انہوں نے باریک لباس بہن رکھا تھا۔ آپ نے ان سے روگردانی کی اور خردار کیا اے اساء بب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کے کسی عضو کو دیکھنا درست نہیں۔ یہ اور یہ . . . . . . اور آپ نے اپنے چرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا (ابوداؤد)

وضاحت : خالد بن دریک نے عائشہ کا زمانہ نہیں پایا' اس لئے اس مدیث کی سند منقطع اور ضعیف ہے - (تنقیع الرواۃ جلد مفید ۲۳۳)

٣٣٧٣ ـ (٧٠) وَمَنُ اَبِى مَطَرِ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًا الشَّتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ: ﴿ الْحَمَدُ لِلهِ اللَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ وَأُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٣٣٧٣: ابو جرره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ علی نے ایک کیڑا تین درہم میں خریدا۔ جب اسے زیب تن کیا تو انہوں نے یہ دعا کی "تمام تعریف الله کے لئے ہے جس نے جھے لباس عطا کیا کہ میں اس زینت کی وجہ سے لوگوں میں خوبصورت دکھائی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھپا یا ہوں" بعدازاں علی نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا" آپ نے اس طرح فرایا (احمد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مخار بن نافع رادی ضعیف اور ابومسطر مجبول ہے (تنقیع الرواۃ جلد س منحہ ۲۳۳۲)

١٣٧٤ - (٧١) وَعَنْ آبِي أَمَامَةً ، رَضِى الله عَنَه ، قَالَ : لَبِسَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْه ، ثَوْبًا جَدِيُدًا ، فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا اُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَة يَقُولُ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلهِ حَيَاتِي ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ يَعْلِم يَعْقُولُ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ عَنْ حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ اللهِ النَّوْبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ اللهِ النَّوْبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَجَمَّلُ بِه فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ اللهِ اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي عَنْ اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي مِنْ اللهِ حَيْثًا وَمَيْتًا » . رَوَاه الحَمَدُ ، وَالتَرْمِذِي اللهِ وَفِي عِنْ اللهِ وَفِي اللهِ وَالْمَ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمَى اللهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللهِ وَقَالَ التَرْمِذِي : هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْه .

۳۳۷۳: ابوالمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرق بن خطاب نے نیا لباس نیب تن کیا اور وعاکی "تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے لباس عطا کیا۔ جس کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ کو چھپا تا ہوں اور جس کے ساتھ میں اپنی زندگی میں خوبصورت بنتا ہوں" بعدازاں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے سا ہے کہ جو فضی نیا کپڑا پنے اور ندکورہ وعا پڑھے بحر پرانے کپڑے کو صدقہ کرے تو وہ زندگی میں اور فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محرانی وضاحت اور پردے میں رہتا ہے (احمر کرندی ابن ماجہ) الم ترذی کے اس صدے کو ضعیف کما ہے۔ وضاحت یہ اس صدیف کی سند میں ابوالعلاء رادی مجمول ہے (تنقیع الرواۃ جلدس صفی میں)

٤٣٧٥ - (٧٢) **وَهَنُ** عَلْقَمَةً بُنِ آبِى عَلْقَمَةً، عَنْ أُمِّهِ —، قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةً بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَلَىٰ عَائِشَةً وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا. رَوَاهُ مَالِكُ. مَالِكُ.

۳۳۷۵: ملتمہ بن ابو ملتمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا' کہ حفیہ بنت حبدالرجمان عائشہ کے ہاں گئیں جبکہ انہوں نے باریک دویٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ عائشہ نے اسے پھاڑ ڈالا اور اسے موٹا دویٹہ پہنایا (مالک) وضاحت : حفیہ بنت عبدالرجمان عائشہ کی جمیتی تھیں نیز ملتمہ کی والدہ کا نام مرجانہ تھا (مخلوۃ سعید اللحلم جلد معدید)

٢٣٧٦ - (٧٣) **وَعَنُ** عَبُدِ الُوَاحِدِ بَنِ اَيْمَنَ، عَنَ آبِيُهِ، قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ — خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتُ: اِرْفَعْ بَصَرَكَ اللي جَارِيَتِي، أَنْظُرُ اللَّهَا، فَانَهَا تُزْهِي وَلَا يَطُرِي ثَمَنُ لِي مَنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهُدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ مَا كَانَتُ اِمْرَاةٌ اللهِ عَلَيْ عَهُدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ، فَمَا كَانَتُ اِمْرَاةٌ تُقَيِّنُ — بِالْمَدِيْنَةِ اللهَ ارْسَلَتُ اللَّي تَسْتَعِيْرُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٣٣٤٦: عبدالواحد بن ايمن اليخ والد سے بيان كرتے بين انهوں نے بيان كيا كہ بين عائش كے بال ميا انهوں نے موثے موت كا فيض كن ركھا تھا۔ جس كى قبت پانچ در هم تھی۔ عائش نے كما كہ آپ ميرى اس لونڈى كى طرف ويكيس وہ كمر بين بحى ايما لباس پننے سے نفرت كرتى ہے حالا نكہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے زمانہ بيس ميرا اس طرح كا ايك فيض تھا مينہ منورہ بيس جس كى عورت كو رخصتى كے وقت خوبصورت بنانا مقمود ہو آ تو وہ ميرى طرف بيام بيجتى اور اس فيض كو عاربتا "طلب كرتى تھى (بخارى)

٢٣٧٧ - (٧٤) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً قَبَاءَ دِيْبَاجِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ، فَقَيْلَ: قَدُ اُوْشَكَ مَا إِنْتَزَعْتَهُ يَا اللهِ اللهِ عَمْرَ، فَقَيْلَ: قَدُ اُوْشَكَ مَا إِنْتَزَعْتَهُ يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

آمُرًا وَاعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِيُ؟ — فَقَالَ: «إنِّي لَمْ أَعْطِكُهُ تَلْبَسُهُ، اِنْمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيْعُهُ. فَبَاعَهُ بِالْفَى دِرُهَمِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۲۳۷۷: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کوٹ نیب تن فرایا ، جو آپ کو حدید ملا تھا۔ آپ نے جلد ہی اے آثار ریا اور اے عرفی جانب بھیج ریا۔ آپ سے وریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! آپ نے جلد ہی اے آثار ریا۔ آپ نے فرایا ، جرائیل علیہ السلام نے جھے اس کے پہننے سے معع کیا ہے۔ آپ کی بید بات من کر عرفر روتے ہوئے آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! آپ ہے۔ آپ کی بید فرایا ، جز کو ناپند فرایا اور جھے وہ چے دے دی ، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرایا ، میں نے تھے یہ کوٹ اس لئے میں ریا کہ تو اسے بیٹ میں نے تھے یہ کوٹ اس لئے نہیں ریا کہ تو اسے بیٹ میں نے محض اس لئے ریا ہے ، اکہ تو اسے فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اسے وو ہزار درہم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اسے وو ہزار درہم میں فروفت کر دیا (مسلم)

١٣٧٨ - (٧٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَوْبِ المُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ ... ، فَأَمَّا الْعَلَمُ .. وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَاسَ بِهِ . رَوَاهُ آبُوُ دَاؤُدَ .

۳۳۷۸: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریٹی کیڑا نیب تن کرنے سے منع فرایا۔ البتہ ریٹم کے کنارے وفیرہ اور ریٹم کے تانے والے کیڑے کا پکھ حرج نہیں۔ (ابوداؤد)
وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے البتہ یہ مدیث مسند احمہ میں صبح سند کے ساتھ فہکور ہے، (ادواء افلیل صفحہ ۱۷۳۳) نیز اس مدیث کی سند میں ضیعت بن عبدالرحمان راوی ضعیف ہے (میزان الاعتمال جلدا صفحہ ۱۵۳۳) تنظیح الرواۃ جلدس صفحہ ۲۳۳۳ معیف ابوداؤد صفحہ ۲۰۷۳)

٢٣٧٩ ـ (٧٦) وَعَنُ آبِي رَجَاءٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنَهُمَا، وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ \_ مِنْ خَرِّ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَالَ: (مَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَالَ: (مَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَالًا اللهُ يُحِبُّ اَنْ يَرِى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ). رَوَاهُ اَحْمَدُ.

92 من ابو رجاء بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین میرے ہاں تشریف لائے۔ ان پر ریشی شال متی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص پر اللہ پاک احسان فرائے تو اللہ پاک پند کرتا ہے کہ اس کے احسان کا اس پر نشان نظر آئے (احمہ)

وضاحت : ادن ادر رائم کے سوت سے تارشدہ کیڑے کو "نز" کتے ہیں (المنجد ملح ۲۷۰)

٤٣٨٠ - (٧٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُلُ مَا شِنْتَ، وَالْبَسْ مَا شِنْتَ مَا انْحَطَاتُكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ وَمَخِيْلَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِى تَرْجَمَةِ بَابٍ.

۴۳۸۰: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں 'کھاؤ اور پو جو تم چاہتے ہو بشرطیکہ وو چیزوں' نفنول خرچی اور غرور سے بچے رہو (بخاری)

وضاحت : یہ اجازت ان اشیاء کے بارے میں ہے جو شرعا" مباح ہیں (واللہ اعلم)

٢٣٨١ - (٧٨) وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنَ آبِيْهِ، عَنُ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدُّقُوا، وَالْبُسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطُ اِسْرَافُ وَلَا مَخِيْلَةً ﴾. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٨١: عمروبن شعيب اين والدس وه اين واداس بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كماوً" يو مدقد ود اور لباس پنوليكن اسراف اور فخرس دور ربو (احمد نسائى ابن ماجه)

٢٣٨٢ ـ (٧٩) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَحْسَنَ مَا زُرُتُمُ اللهَ فِي قَبُوْرِكُمُ ـ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبِيَاضُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ.

٣٣٨٢: ابو درداء رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ' بلاشبه بهت عده لباس ' جس مهمين قبرول ادر معجدول بين الله سے ملاقات كرنا چاہيے ' وه سفيد لباس ہے (ابن ماجه)

وضاحت : یہ حدیث سند کے لحاظ سے عایت درجہ ضعیف ہے البتہ درایت کے لحاظ سے اس کا منہوم سمرہ سے مردی حدیث (۲۳۵) کے مطابق ہے جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے (تنقیح الرواۃ جلد مسفید۲۳۵) نیز یہ حدیث موضوع ہے (ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۱۲۹ التعلیق الرغیب جلد مسفد ۱۵۵)

# بَابُ الخَاتَمِ (انگوتھی پننے کے احکام)

## اَلْفَصٰلُ الْاَوَّلُ

٢٣٨٣ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: اِتَّخَذَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب، وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ وَرِقٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: ﴿لَا يُنَقِّشَنَ اَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِى هٰذَا ﴾ ــوَكَانَ إِذَا لَبِسَه جَعَلَ فَصَّهُ ــمِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۳۳۸۳: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی تیار کروائی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا بعد ازاں اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس پر «محمد رسول اللہ» فائش تھا۔ آپ نے تھم دیا کہ کوئی مختص میری اس انگوشی جیسا فائش نہ بنوائے اور آپ جب اسے پہنتے تو اس کا محمید جنیل کے اندر کی جانب رکھتے تھے (بخاری مسلم)

وضاحت : چونکہ آپ جب بادشاہوں کی جانب خطوط تحریر فراتے تو اس انگوشی سے اس پر مراکاتے تھے اس لے آپ نے منع فرایا کہ اس جیسا گفٹ کی دو سرے فض کی انگوشی پر ہو آکہ کی تتم کی گڑیو کا اندیشہ نہ ہو۔ ذکورہ انگوشی جس کا محینہ مقتق کا تھا استبول (ترکی) کے توب کالی عجائب کمریں بح آپ کی تلوار مبارک اور دیگر اشیاء کے محفوظ ہے۔ (واللہ اعلم)

٤٣٨٤ - (٢) وَمَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيّ، وَالْمُعَضْفَرِ، وَعَنْ تَخَيْمُ اللَّهَ مَسْلِمٌ. الْقَسِيّ، وَالْمُعَضْفَرِ، وَعَنْ تَخَيْمُ اللَّهَ مَسْلِمٌ.

۳۳۸۳: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے " تی" اور "زرد" رنگ کے لہاں 'سونے کی اگوشی اور رکوع کی حالت میں قرآن پاک کی الاوت کرنے سے منع قرایا۔ (مسلم)
وضاحت: رکوع و سجود میں قرآن پاک کی الاوت سے اس لئے منع قرایا تاکہ ان میں صرف الله کی عظمت اور تشیح بیان کی جائے۔

٤٣٨٥ ـ (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَالَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِ رَجُل ، فَنَزَعَهُ ، فَطَرَّحَهُ ، فَقَالَ : «يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ اللَّي جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ

فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِه؟!» فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعُدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعْ بِهِ — قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ آبَدًا وَقَدُ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٣٨٥: عبدالله بن عباس رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايک فخص كے ہاتھ ميں سونے كى انگوشى ديكھى تو آپ نے اے اثار كر پھينك ديا اور اسے سرزنش كى كه تم آگ كے شعلے كو ہاتھ ميں ليتے ہو؟ چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تشريف لے جانے كے بعد اس فخص سے كما گيا كه تم اپنى انگوشى اٹھا لو اور اس سے فائدہ حاصل كود اس فخص نے برطا كما ميں ہركز ايلى چيزكو نہيں اٹھاؤں گا جے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے برطا كما ميں ہركز ايلى چيزكو نہيں اٹھاؤں گا جے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھينا ہے۔ (مسلم)

٢٣٨٦ - (٤) **وَعَنُ** آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَالدَ آنَ يَكُتُبِ اللَّ كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيّ ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ وَقَاتُمَا وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيّ ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ وَقَاتُمَا حَلْقَةَ فِضَةٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَ فَي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ : كَانَ نَقَشُ الْخَاتِم ثَلَاثَةُ أَسُطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطَرٌ، وَرَسُولُ سَطَرُهُ، وَاللهُ سَطَرُهُ.

۳۳۸۱: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے کمری کی قیصر اور نجاشی کی جانب خطوط کیے کا ارادہ کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ لوگ مرکے بغیر خطوط وصول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے رسول الله ملی الله علیه وسلم نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس میں «محمد رسول الله" نقش تھا۔ (مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انگوشی کا نقش تین سطروں پر مشمل تھا۔ محمد کیا سطر میں۔ رسول ورسری سطر میں اور (لفظ) الله کتیسری سطر میں۔ مسلم میں اور الفظ) الله کتیسری سطر میں اور الفظ) الله کتیسری سطر میں۔

٢٣٨٧ ـ (٥) **وَعَنْهُ،** أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصَّـهُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۸۷: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا محمید، بھی چاندی کا تھا (بخاری)

٤٣٨٨ ـ (٦) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ لَبِسَ خَاتُمَ فِضَّةٍ فِي يَمِيْنِهِ، فِي فَضَّ حَبَشِينً . مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ. حَبَشِينً ... كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يُلِي كُفَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

٣٣٨٨: انس رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپ وائيں ہاتھ ميں جاندى كى الكوسى بنى جس كا محميد حبثى طرز كا تعارى اس كے تھينے كو بھيلى كى جانب ركھتے تھے (بخارى مسلم)

٤٣٨٩ ـ (٧) وَمَنْهُ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ، وَأَشَارَ اِلَى الْحِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۳۸۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی انگوشی "اس" انگلی میں ہوتی تھی اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے چھنگلی کی طرف اشارہ کیا (مسلم)

٠ ٤٣٩٠ ـ (٨) وَهَنُ عَلِيٍّ ، رَضِى اللهُ عَنهُ ، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ اَتَخَتَّمْ فِى اِصْبَعِىٰ هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ ، قَالَ: فَاَوْمَا إِلَى الْوُسُطَى وَالَّتِىٰ تَلِيْهَا . . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۳۹۰: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع کیا کہ میں اس یا اس انگل میں اگوشی پنوں اور آپ نے درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کی جانب اشارہ کیا (مسلم)

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٤٣٩١ ـ (٩) عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِى يَصِينِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

دوسری فصل: ۳۳۹: عبدالله بن جعفر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم النبی واکمی ہاتھ میں انگوشی بہنتے تھے (ابن ماجه)

وضاحت ! بعض دیر میح احادیث سے آپ کا بائیں ہاتھ میں انگوشی پننا بھی ثابت ہے البتہ ترجیح اس بات کو ہے کہ دائمیں ہاتھ میں انگوشی پنی جائے کیونکہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا وغیرہ کیا جاتا ہے' اس طرح دائمیں ہاتھ میں پہننے سے انگوشی نجاست سے محفوظ رہے گی (تنقیح الرواۃ جلد۳ صفح ۲۳۲)

٢ ٤٣٩ ـ (١٠) وَرَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ.

سے بیان کیا ہے۔ نیز ابوداؤد اور نسائی نے اس مدیث کو علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔

١٩٩٣ ـ (١١) وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِه، رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ

۳۳۹۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے باکیں ہاتھ میں اگوشی پنتے تھے (ابودائع)

٤٣٩٤ ـ (١٢) **وَعَنُ** عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ، وَآخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِىُ». رَوَاهُ آحُمَدُ، وَٱبُوُدَاؤْدَ، وَالنَّسَائِئُ.

٣٣٩٣: على رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نى صلى الله عليه وسلم في ريشم كو اين واكيل باتھ ميل اور سونے كو اين بات على رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه الله عنه دونوں ميرى امت كے مردول پر حرام بيل (احمد ابوداؤد انسانى)

٤٣٩٥ ـ (١٣) وَهَنُ مُعَاوِيَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ، وَعَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ اللَّا مُقَطَّعًا . . . رَوَاهُ آبَوُ دَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۳۳۹۵: معاویہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کے چڑے پر سوار ہونے اور سونا پیننے سے منع فرایا ہے البتہ چھوٹی جھوٹی کریوں میں (زیورات کی صورت میں پننا) جائز ہے (ابوداؤد سائی)

١٤٦٦ ـ (١٤) وَهَنْ بُرِيْدَةَ، رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ —: «مَا لِيُ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَضْنَامِ ؟ » فَطَرَحَهُ. ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ ، فَقَالَ: هَمَا لِيُ اَرِيْ وَلَيْ مِنْ اَيْ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ ؟ هَمَا لِي اَرْسُولَ اللهِ! مِنْ اَيْ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ ؟ هَمَا لِي اَرْسُولَ اللهِ! مِنْ اَيْ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ ؟ وَمَا لِي اَرْسُولَ اللهِ! مِنْ اَيْ شَيْءٍ اَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقِ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا » . . رَوَاهُ التِرْمِذِينُ ، وَابُودُ دَاوْدَ ، وَالنَّسَائِينُ .

وَقَالَ مُخْمِى السُّنَةِ، رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدُ صَحَّ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فِى الصِّدَاقِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ : «اِلْتَمِش وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ»

٣٣٩٩: بريده رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك هخص سے كما ، جس نے بيتل كى اگوشى پين ركمى تحق كيا وجہ ہے كہ ميں تجھ سے بنوں كى بو پانا ہوں؟ اس فخص نے اگوشى پينك دى پجروه آيا اور اس نحص نے اگوشى پين ركمى تحق۔ آپ نے فرايا كيا وجہ ہے ، ميں ديكيہ ربا ہوں كہ تونے دوز فيوں كا زيور پين ركما ہي اس فخص نے اگوشى كو پينك ديا اور عرض كيا اے الله كے رسول! ميں كس دھات سے اگوشى بنواؤں؟ آپ آپ اس فخص نے اگوشى كو پينك ديا اور عرض كيا اے الله كے رسول! ميں كس دھات سے اگوشى بنواؤں؟ آپ نے فرايا ، چاندى سے۔ ليكن اس كا وزن ايك مثقال سے كم ہو۔ (ترزی ابوداؤد انسانى) امام مى المنه رحمہ الله نے بيان كيا كہ سل بن سعد سے حق مرك بارے ميں صبح حدیث مردى ہے كہ نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك مختص سے كما ، تلاش كو آگرچہ لوہے كى اگوشى بل جائے۔

وضاحت ا: اوہ کی اگوشی پننے سے ممانعت کی حدیث ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کی اگوشی سے بعی زیادہ برا سمجما ہے اور آپاکا ایک فض سے یہ کمنا کہ جلاش کو اگرچہ لوہ کی اگوشی وستیاب ہو جائے' اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوہ کی اگوشی پہننا جائز ہے (آداب الزفاف صفحہ ۱۳۳۳)

٢٩٩٧ - (١٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَا يَكُوهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصَّفْرةُ - يَعْنِى: الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ -، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمُ بِالدَّهَبِ، خِلَالٍ: الصَّفْرةُ - يَعْنِى: الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ -، وَالرَّقَىٰ اللَّ بِالْمُعَوَّذَاتِ، وَعَقْدَ وَالتَّبَرُّجَ بِالرِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَالضَّرُبَ بِالْكِعَابِ -، وَالرُّقَىٰ اللَّ بِالْمُعَوَّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَاثِيْ . . وَوَاهُ أَبُودُ وَالنَّسَائِيُ . . . رَوَاهُ أَبُودُ وَالنَّسَائِيُ . . . . رَوَاهُ أَبُودُ وَالنَّسَائِيُ .

۳۳۹۷: حبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس باتوں کو معیوب کروائے تھے۔ ذمغران لگانا برحاب کو سیاہ رنگ کے ساتھ تبدیل کرنا تھہ بند لٹکانا سونے کی اگوشی پننا مورت کا بے محل نیب و نمنت کا اظمار کرنا شطرنج کھیلنا معوّدات کے علاوہ دیگر دعاؤں کے ساتھ دم کرنا تعویزات لٹکانا منی کے پائی کو شرم گاہ سے باہر گرانا اور نبج (کے دورہ) کو فراب کرنا لیکن آپ اسے حرام قرار نہیں ویتے تھے (ابوداؤد نائی) وضاحت :اس مدیث کی سند میں قاسم بن حسان رادی مکر الحدیث ہے (میزان الاحتدال جلدس صفیہ سامی

١٣٩٨ - (١٦) **وَهَنِ** ابْنِ الزَّبَيْرِ - ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ اللهُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِى رِجُلِهَا آجُرَاسُ، فَقَطَعَهَا عُمْرُ [رَضِى اللهُ عَنْهُ] - ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَثَلِيْهُ يَقُولُ: «مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُودَاؤدَ.

۳۳۹۸: این ذہیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی ذہیر کی بیٹی کو عمر بن خطاب کے پاس لے ممنی اس کے اس کے پاس لے ممنی اس کے پاؤل میں باکل بندھی ہوئی عمی عمر نے ان کو کاٹ رط اور بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہریا کل کے ساتھ ایک شیطان ہو تا ہے (ابوداؤر)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سد ضعیف ب روایت بیان کرنے والی لویڈی مجبول ب این زبیر سے مراد عامرین میداللہ بن زبیر ب مراد عامرین میداللہ بن زبیر ب عامر کی میڑ سے ملاقات ثابت نبیس (تنفیح الرواة جلد الم صفید ۲۳۵ ضعیف ابوداؤد صفید ۱۸۸۸ میلاة سعید اللحام جلد ۲ صفید ۲۸۸۸)

٢٩٩٩ - (١٧) وَهَنُ بُنانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ حَيَّانَ الْاَنْصَارِيّ، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ، وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ .... فَقَالَتْ: لَا تُدُخِلَنُهَا عَلَى اِلّا اَنْ تُقَطِّعَنَّ جَلَاجِلَهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: ﴿لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ، رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۳۳۹۹ : مبدالرحمان کی لونڈی "بنانہ" عائشہ رمنی اللہ عنها کے پاس متی کہ عائشہ کے پاس ایک لوکی لائی می جس فے آواز کرنے والے مخترو پہن رکھے تھے۔ عائشہ نے تھم دیا کہ ایس لوکوں کو میرے پاس نہ لایا کرو البتہ ان کے مخترووں کو کاشنے کے بعد انہیں آنے کی اجازت ہے۔ (عائشہ رمنی اللہ عنها نے کہا کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرایا اس کر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے جس میں آواز کرنے والی کوئی چیز ہو (ابوداؤر) وضاحت ، "بنانہ" لوندی مجدول رادیہ ہے (میزان الاعتدال جلدا صفح سے)

١٤٠٠ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَة ، أَنَّ جَدَّهٔ عَرُفَجَة بْنَ اَسْعَدَ رَضِيَ الله عَنْهُ قُطِعَ اَنْفُه يَوْمَ الْكَلَابِ ــــ ، فَاتَخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرِفٍ ، فَانْتَنَ عَلَيْهِ ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ آَنِ يَتَخِذَ اَنْفًا مِن ذهب . . . رواه الترمذي ، وابو داود ، والنسائي .

۳۳۰۰: مبدالرحمان بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دادا عرفیہ بن اسعد رمنی اللہ عنہ کی ناک جنگ کلاب کے دان کث منی علی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دن کٹ منی علی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دن کٹ منی عاک بنوا لے (ترزی' ابوداؤر' نسائی)

٤٤٠١ - دَلْقَةٌ مِنْ نَارٍ فَلْبُحَلِقَهُ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ اَحَبُّ اَنْ يُطَلِقَ صَالَ: ومَنْ اَحَبُ إِنْ يُحَلِقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ خَلْقَةٌ مِنْ نَارٍ خَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ اَحَبُّ اَنْ يُطَوِقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرَهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلْيُطَوِّقُهُ طُوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ اَحَبُ اَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ اَحَبُ اَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهْبٍ، وَلَا مَنْ ذَهْبٍ، وَلَا مَنْ ذَهْبٍ، وَلَا مَنْ فَالْعَبُوا بِهَا، . رَوَاهُ اَبُودُ دَاؤَد.

۱۳۲۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص اپنے کی پیارے کو آگ کا چھلا پہنا ہے جو اسے سونے کا چھلا پہنا دے اور جو مخص اپنے کسی پیارے کو آگ کا ہار پہنانا چاہتا ہے تو وہ اسے سونے کا کئن پہنا وے ابلہ چاندی کا کھلے بندوں استعال کرد (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعف ب (ضعف ابوداؤد مخد ۳۱۲)

٢٠٠١ - (٢٠) وَهَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَاهُ قَالَ: واَيَّمَا امْرَاةٍ تَقَلَّدَتْ قِلْ اللهِ عَلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِدَتْ فِى عُنْقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاَيُّمَا امْرَاةٍ جَعَلَتْ فِى عُنْقِهَا مِثْلَهَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَايَّهُمَا امْرَاةٍ جَعَلَ اللهُ فِى أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ اَبُورُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٣٠٢: اساء بنت يزيد رمنى الله عنها بيان كرتى بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جو عورت كل يس سونے كا بار لئكا يا جائے كا اور جو عورت اپنے كانوں ميں سونے كا بار لئكا يا جائے كا اور جو عورت اپنے كانوں ميں سونے كى بالياں بہنتى ہے تو قيامت كے دن الله اس كے كان ميں اللہ كى بالياں بہنائے كا (ابوداؤد نسائى)

وضاحت : علاء نے اس معمون کی احادث کو معموخ قرار روا ہے ، عورتوں کے لئے سونے کے زبورات پمنا جائز ہیں کی کئی مدیث کا علم ہو کہ وہ بعد کی ہے لیکن اس کا کوئی ہیں کیکن کسی مدیث کا علم ہو کہ وہ بعد کی ہے لیکن اس کا کوئی

علم نہیں۔ بعض علاء نے کما ہے کہ یہ حدیث ان عورتوں کے بارے میں ہے جو زیورات کی زکوۃ ادا نہیں کرتیں۔ مخاط صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بالعموم مردول اور عورتول کو سونے کے زیورات سے دور رہنا چاہیے نیز آپ کا فرمان ہے کہ شکوک و شہمات کو چھوڑ دینا چاہیے (التعلیقات السلفیہ علی سنن النسائی جلد م صفحہ ۲۵۷ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۴۱۹)

٢١) وَعَنُ أُخُتٍ لِحُلَيْفَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَنْهُ لَيْسَ مِنْكُنُ إِمْرَاةً تُحَلِّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ اللهُ عُلِّسَ مِنْكُنُ إِمْرَاةً تُحَلِّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُلِّبَتَ بِهِ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ. وَالنَّسَائِئُ .

۳۳۰۳: حذیفہ کی بمن بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے عورتوں کی جماعت! خروار! تمسارے گئے چاندی کا زیور پہن کر اس کا اظمار کرے گی تو اسے عذاب میں جتلا کیا جائے گا (ابوداؤد 'نسائی)

وضاحت ! اس مدیث کی سند ضعیف ہے' مذیفہ کی بس مجدول رادیہ ہے (تنقیح الرواق جلد مفره ۲۳۹ مفکوة علامہ البانی جلد م مفرد ۱۳۵۷)

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

٤٤٠٤ - (٢٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا كَانَ يَمْنَعُ الْمَلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَمْنَعُ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا تَلْبَسُنُوهَا فِي الْحَلْيَةِ وَخَرِيْرُهَا فَلَا تَلْبَسُنُوهَا فِي الشَّنْيَاءِ. رَوَاهُ النَّسَائِئُ.
 الذُّنْيَاء . رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

تیسری فصل: ۳۳۰، عقب بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیور اور ریشم پننے والول کو روکتے اور فرماتے 'آگر تم جنت کا زیور اور اس کا ریشم پننا پند کرتے ہو تو دنیا میں انہیں نہ پنو (نمائی)

٥٤٠٥ - (٢٣) وَصَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُنا، اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ اِتَّخَذَ خَاتَمًا، فَلَبِسَهُ، قَالَ: وشَعْلَنِى هُذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، اِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَالِيُكُمْ نَظْرَةٌ، كُمَّ اَلْقَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۳۳۰۵: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگوشی بنوائی اور اسے پنا۔ آپ نے فرمایا' اس اگوشی نے مجھے تم سے مشغول کر دیا' میں سارا دن ایک نظر اس کی جانب اور ایک نظر تمماری جانب ڈالٹا رہا۔ بعدازاں آپ نے اسے پھینک دیا (نسائی)

وضاحت : اس مدیث میں جس انگوشی کے بھیئنے کا ذکر ہے یہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی یا زہدنی الدنیا کے پیش نظر آپ نے اسے بھینک دیا (تنظیم الرواۃ جلد س منحہ ۲۳۹) ٢٤٠٦ - (٢٤) وَهَنُ مَالِكِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آنَا آكُرَهُ آنُ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْتًا مِنَ الذَّهَبِ، لِآنَهُ بَلَغَغِيْ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً نَهِى عَنِ التَّخَتِّمُ بِالذَّهَبِ، فَأَنَا آكُرَهُهُ \_ لِلرِّجَالِ، الْكَبِيرِ مِنْهُمُ وَالصَّغِيْرِ. رَوَاهُ فِي «الْمُؤَطَّا»

٣٠٠٩: مالک رضی الله عنه بيان كرتے بين من اس بات كو پند نميں كرنا كه اؤكوں كو سونا پهنايا جائے كيونكه مجھے يہ اس بات كو پند نميں كرنا كه اؤكوں كو سونا پهنايا جائے كيونكه مجھے يہ بات پنجی ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سونے كى اگوشى پننے سے منع فرمايا ہے كي بس ميں بدى عمر اور چھوٹى عمر والوں كے لئے اس كے پيننے كو كروہ جانا ہوں (مؤطا)

## بَابُ النِّعَالِ (جوتوں کی کیفیت اور ان کے احکام کابیان) الفضال الاَقَالُ اللَّقَالُ اللَّهَا اللْهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مپلی فصل: ۲۳۰۷: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا اپ اپ اور و بیکا کو دیکھا کو دیکھا کا پ

٢٥٠٨ - (٢) وَمَنُ انَسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ – رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

١٣٠٨: انس رمنى الله عنه بيان كرتے بيل كه في صلى الله عليه وسلم كے جوتے كے وو تھے تھے (بخارى)

٢٠٩ ع - (٣) وَمَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَرُوةٍ غَزَاهَا يَقُولُ: السَّعَكُثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۳۰۹: جابر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ کے دوران سنا جس جن کی کپ نے شمولیت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا 'اکثر جوتے پہنے رہو' اس کئے کہ جب تک انسان جوتے پہنے رکھتا ہے وہ سوار ہوتا ہے (مسلم)

﴿ ٤٤١ (٤) **وَمَنُ** آبِيَ هُرُيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا انْتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنَىٰ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمُنَىٰ اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۳۲۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب کوئی مخص جو آپنے لو پہلے وائیں پاؤں میں پنے اور جب جو آ آ آرے لو پہلے بائیں پاؤں کا آ آرے۔ وائیں پاؤں میں پہلے جو آپنا جائے اور دائیں پاؤں سے سے آخر میں آ آرا جائے (بخاری ، مسلم)

١ ٤٤١١ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِى آحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهمَا حَجِمِيْعًا أَوْلَيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کوئی مخص ایک جو ما پین کر نہ چلے و دونوں کو این او نول کو پہنے رکھے (بخاری مسلم)

٢٤١٢ - (٦) وَهَنَّ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ١- إِنْفَطَعَ شِسْعُ - نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمُشِ فِى خُفِ وَاحِدٍ، وَلَا يَسْعُ - نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِى نَعْلِ وَاحِدٍ، وَلَا يَشْعُ الصَّمَّاءُ، رَوَاهُ مُسُلِم؟ بِأَكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَخْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءُ، رَوَاهُ مُسُلِم؟

٣٣١٢: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرانا مكى هف ك جوتے كا تمه نوث جائے تو وہ ايك باؤل ميں بوتا بين كرنه چلے اسے چاہيے كه وہ تمه درست كرے۔ نيزكوكى هف ايك موزہ بين كرنه چلے اور بائيں باتھ كے مائھ كھانا بحى نه كھائے اور ايك كرئے ميں كوٹھ نه مارے اور جادركو اس طرح نه ليليے كه باتھ باہرنه فكل كين (مسلم)

وضاحت : ایک کپڑے میں کوٹھ مارنے کی ممانعت اس وقت ہے جب شرمگاہ کے عرباں ہونے کا خطرہ ہو۔
الفَصَالُ الثَّانِيْ

عَنْ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قِبَالَانِ، مُثَنَّى شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

دو مری فصل: ۳۳۳ : این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جوتے کے دد تنے حتے (تندی)

٤٤١٤ - (٨) **وَصَنُ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنُ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ اَبُوُدَاوْدَ.

۳۳۱۳: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے معع فرایا کہ کوئی مخض کرے ہو کر جو تا پہنے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوالزمر راوی مدل ہے اور "عن" کے ساتھ روایت کر رہا ہے (قنقیع الرواۃ طلاح مغید ۲۳۰)

٩٤١٥ - (٩) وَرَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً.

٣٣١٥ : نيز ترفي اور ابن ماجه في اس مديث كو ابو بريره رمني الله عنه سے روايت كيا ہے۔

الله عَنْهُمْ، قَالَتْ: رُبَّمَا مَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنْهُمْ، قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُ عَنِيْ فِى نَعُل وَاحِدَةٍ. وَفِى رِوَايَةٍ: اَنَّهَا مَشَتْ بِنَعُل وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ: هٰذَا اَصَحُّ.

سس الله على الله على الله عائشه رمنى الله عنها سے روایت كرتے ہيں كه بمى بمى بى ملى الله عليه وسلم ايك الله عليه وسلم ايك الله عنها ايك پاؤل ميں جو تا بهن كر چليل (ترفرى) پاؤل ميں جو تا بهن كر چليل (ترفرى) الله عنها ايك پاؤل ميں جو تا بهن كر چليل (ترفرى) امام ترفرى نے اس روایت كو معج قرار روا ہے۔

وضاحت : اس مرفوع روایت میں لیٹ بن ابو سلیم راوی معظرب الحدیث ہے جبکہ موقوف روایت میج ہے وضاحت : اس مرفوع روایت میں لیٹ بن ابو سلیم راوی معظرب الحدیث ہدے مقدہ ۱۳۸۹ النعفاء والمتروکین را لعلل و معرف الرجال جلدا صفحہ ۱۳۸۹ النعفاء والمتروکین صفحہ ۱۳۸۵ میزان الاعتدال جلد سفحہ ۱۳۸۵ مقده ۱۳۸۸ مقده از ۱۳۸۸ م

١٤١٧ - (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اَنُ يَخْلَعَ نَعْلَيُهِ فَيَضَعُهُمَا بِجَنْبِهِ . . . رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ .

عامهم: این مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مخص بیٹھے تو جوتے ا آر کر اپنے پہلو میں رکھے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں مبداللہ بن زارون حجازی مقبول رادی ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحها)

١٤١٨ ـ (١٢) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ آبِنِهِ، أَنَّ النَّجَاشِىَّ آهُدَى اِلَى النَّبِيَ ﷺ خُفَّيْنٍ السَّوَدَيْنِ سَاذِجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرُيْدَةً، عَنْ آبِيُهِ: ثُمَّ وَضَا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

۱۳۲۸ : ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وو سادہ سیاہ موزے بھیج تو آپ نے انہیں پہنا۔ (ابن ماجہ) اور ترفری نے ابن بریدہ کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ بعدازاں آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا۔
وضاحت : اس مدیث کی سند میں و اسم بن صالح راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدم صفحہ ۲۸۰)
اور یہ باب تیسری فصل سے خال ہے۔

## بَابُ التَّرَجُّلِ (بالول برِ كَنَّكُمى كرنے 'انہيں خوبصورت بنانے اور سنوارنے كابيان) الفَصْلُ الْأَوَّلُ

٤٤١٩ - (١) عَنْ عَــائِشَــة، رَضِى الله عَنْهَــّنا، قَــالَتْ: كُنْتُ اُرَجِــلُ ــرَاْسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۲۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں حائفہ ہونے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک میں کھی کیا کرتی تھی (بخاری مسلم)

﴿٤٤٢ - (٢) **وَهَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْفِطُرَةُ خَمُسُ: اَلْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحُدَادُ ...، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقُلِيْمُ الْاَظْفَارِ، وَنَتُفُ الْاِبِطِ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٣٣٢٠: ابو جريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ، يا في كام فطرت سے بين-ختنه كرانا ، زيرناف بال موندنا ، موفيس تراشنا ، ناخن كائنا اور بنل كے بال اكميزنا (بخارى ، مسلم)

الله عَلَمْ: الله عَلَمْ: (٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ: اَوْفِرُوا اللِّحِيْ، وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ» ... وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ ... وَاَعْفُوا اللَّحَىْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۲: این عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کروا داڑھیوں کو داڑھیوں کو داڑھیوں کو داڑھیوں کو داڑھیوں کو بیعاد (بخاری مسلم)

الْكَظُفَارِ وَنَتُفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَا نَتُرُكَ اَكُثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۳۲۲: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہارے لئے موٹچوں کے تراشنے ' نافنوں کے کانٹے ' بخل کے بال اکمیرنے اور ذریاف بالوں کے مونڈنے کے لئے یہ تھم مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس راتوں سے زیادہ نہ گزرنے پائیں (سلم)

﴿ ٤٤٢٣ ـ (٥) وَهَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِٰى لَا يَصُبِغُونَ فَخَالِفُوهُمُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٣٢٣: ابو ہريره رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم نے فرايا ' يبودى اور عيساتى بال نہيں رسكتے تم ان كى مخالفت كرد (بخارى مسلم)

وضاحت: اس مدیث میں امروجوب کے لئے نہیں بلکہ استجاب کے لئے ب (واللہ اعلم)

٢٤٢٤ - (٦) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِىَ بِاَبِى قُحَافَةً يَـوُمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَرَأْسُهُ وَلِحُيَتُهُ كَالنَّغَامَةِ بِيَاضًا ... فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَىءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوادَ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

سمم ، جابر رمنی البر عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے دن ابو تعافہ کو لایا گیا ان کے سراور داڑھی کے بال افلمہ بوئی کے پھولوں کی مائد سفید تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا 'اس سفیدی کو کمی دوسرے رنگ میں تہدیل کر دو البتہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرد (مسلم)

١٤٢٥ - (٧) وَهُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِى ﷺ يُحِبُ مُوَافَقَةَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِى ﷺ يُحِبُ مُوَافَقَة المُلِ الْكِتَابِ يُسَالُونَ الشَّعَارَهُمُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَهْلِ الْكِتَابِ يُسَالُونَ الشَّعَارَهُمُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَهْلُ الْكِتَابِ يُسَالُونَ الشَّعَارَهُمُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَهْدُ الْكِتَابِ يُسَالُونَ الْمُشْرِكُونَ يَهْدُ النَّبِي اللهُ فَا فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

۳۳۲۵: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جن امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تھم نہیں وا کیا تھا، ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پند فرماتے تھے اور اہل کتاب اپنے سرکے بال مانک تکالے بغیر لٹکاتے تھے اور مملک مرک لوگ سرکے بالوں کو لٹکتے چھوڑا بعدازاں آپ نے مانگ مگرک لوگ سرکے بالوں کو لٹکتے چھوڑا بعدازاں آپ نے مانگ تکالنا شروع کی (بخاری، مسلم)

القَزَع . قِيْلَ لِنَافِع: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتُرَكُ الْبَعْضُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَالْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّقْسِيْرَ بِالْحَدِيْثِ.

٣٣٢٩: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عن نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے "قزع" سے منع کیا۔ نافع سے دریافت کیا گیا کہ "قزع" کیا ہے؟ اس نے بتایا ' بچ کے سر کے کچھ جھے کو موعد تا اور کچھ جھے کو چھوڑ دیا۔ (بخاری مسلم) بعض محدثین نے اس تغیر کو حدیث عن شامل کر دیا ہے۔ وضاحت: اس انداذ کے مطابق بال رکھے جوام ہیں (تنقیح الرواۃ جلد سامنی ۱۲۲۲)

﴿ ٤٤٢٧ - (٩) وَهُنِ ابْنِ عُمْرَ: رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ رَاى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احُلِقُوا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٢٤: ابن عمر رمنی الله عنما بيان كرتے بيں كه نبی صلی الله عليه وسلم نے ایك بچ كو دیكھا جس كے سركا پھى حصد منڈا ہوا تھا اور پھى حصد اى طرح تھا۔ آپ نے اسے ايما كرنے سے منع كيا اور فرمايا ، سركے تمام كے تمام بالوں كو مندوا دويا سب كو رہے دد (مسلم)

١٤٢٨ - (١٠) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَتَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «اَخْرِجُوْهُمُ مِنْ بُيُوْتِكُمُ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۳۲۸ : این مباس رمنی الله منما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ان مردول کو ملحون قرار دیا جو مخشف لوگول کا روپ دھارتی ہیں نیز آپ نے محم دیا کہ مخت لوگول کا روپ دھارتی ہیں نیز آپ نے محم دیا کہ مخت لوگول کو محمول سے نکال دد (بخاری)

٤٤٢٩ ـ (١١) **وَمَنْهُ،** قَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَـالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، . . . رَوَاهُ الْبُخَارِئُّ.

۳۲۲۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان مردول پراللہ کی لعنت ہے جو عورتول کے ساتھ مشابت کرتی ہیں (بخاری)

٤٤٣٠ - (١٢) وَصَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَسَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْسُواصِلَة، وَالْمُسْتَوْشِمَة». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۴۳۳۰ ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اس عورت پر الله کی لعنت ہو جو اپنے سر میں منصوی بال لگاتی ہے اور لکواتی ہے 'سرمہ بحرتی ہے اور بحرواتی ہے (بخاری 'مسلم) وضاحت : البتہ بالوں کو بحرنے سے محفوظ رکھنے کے لئے دھاکہ یا پراندہ وغیرہ باند منا جائز ہے۔ الله عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنهُ ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَفَرِّجَاتِ — لِلْحُسْنِ ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَفَرِّعَاتِ ، وَالْمُتَفَرِّعَاتِ ، وَالْمُتَفَرِّعَاتِ ، وَالْمُتَفَرِّعَ اللهِ ، وَالْمُتَفَرِّعَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اسم المعرب عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرمہ بحرنے والیوں اور بحروائے والیوں 'بعنووں اور رضار سے بال اکھیڑنے والیوں اور خوب صورتی کے لئے دانتوں کو باریک بنانے والیوں (اور) اللہ کی تخلیق کردہ اینت اور شکل کو تبدیل کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ ایک عورت ابن مسعود کے پاس حاضر ہوئی اور کما کہ ججے بیہ بات بہتی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورت کو ملعون قرار دیا ہے ابن مسعود نے جواب دیا میں کیوں اس فیض پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ کی کتاب میں لعنت کی گئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے دونوں تختیوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی تو تو اس میں وہ بات نہیں لی جو آپ کہ رہے ہیں۔ ابن مسعود نے واضح کیا کہ اگر تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس علم کو پالیتی کیا تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس علم کو پالیتی کیا تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس علم کو پالیتی کیا تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس بر عمل کو اور جس برت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اس پر عمل کو اور جس بات سے منع قرایا ہے (بناری مسعود نے کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع قرایا ہے (بغاری مسلم)

﴿ ٤٤٣٢ - (١٤) ۚ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ اَلْعَيْنُ حَتَّ ﴾ وَنَهِى عَنِ الْوَشْمِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۳۳۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' نظر کا لگ جانا صحیح ہے نیز آپ جہم میں سرمہ بحرنے سے منع فرایا (بخاری)

اللهِ ﷺ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقَدْ رَايْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُلَبَّدًا ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

سسسسس : ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' بیل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ نے گوند وغیرو سے سرکے بالوں کو چیکایا ہوا تھا (بخاری)

وضاحت : الله عالت احرام میں آپ کے بال بکھرنے نہ پائیں نیز مرکو دعوب نہ پنچ (داللہ اعلم)

٤٤٣٤ ـ (١٦) **وَعَنُ** اَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَـرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۳۳۳: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران لگانے سے منع فرایا ہے (بغاری)

٤٣٥ - (١٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَ ﷺ بِاَطْيَبَ مَا نَجِدُ، حَتَى آجِدُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ - فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جی نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب خوشبوؤں جی سے سب سے میدہ خوشبو لگاتی یمال تک کہ جی خوشبو کو آپ کے سراور داڑھی جی محدوس کرتی تھی (بخاری ہسلم)

المُتَجْمَرَ بِاللَّهِ مَا فِعَ مَا فَعَ مَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اسْتَجْمَرَ ... اِسْتَجْمَرَ بِٱلُوَّةِ .. غَيْرِ مُطَرَّاةٍ ، وَبِكَافُوْرٍ يَطُرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجُمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۳۳: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنما جب وحونی لیتے تو مجمی کافور کی آمیزش کے بغیراور محم مجمی کافور طاکر وحونی لیتے۔ پھر بیان کرتے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحونی لیا کرتے تھے (مسلم)

## اَلْفَصْلُ الثَّالِيٰ

١٤٣٧ ـ (١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ، اَوْ يَانُحُدُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمُنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

دومری فصل: ۳۳۳۷: این عباس رضی للله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجیس کاٹا کرتے سے سے یا تراشا کرتے سے یا تراشا کرتے سے یا بلکی کیا کرتے سے اور ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلوات والسلام بھی اس طرح کیا کرتے سے (تذی)

١٤٣٨ - (٢٠) وَهَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمُ يَانُحُذُ مِنْ شَارِبهُ فَلَيْسَ مِنَّا» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

۳۳۱۸: زیر بن ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص اپنی موجیس نہیں کا تا ، وہ ہم میں سے نہیں ہے (احمد ، ترندی نسائی)

٤٤٣٩ ـ (٢١) **وَعَنُ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ جَدِّهِ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَأْنَ يَاْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۳۳۹: عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے داوا سے بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کی چوڑائی اور لمبائی سے کچھ بال ترافیت سے (ترزی) امام ترزی نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث غایت درجہ ضعف ہے اس کی سند میں عمر بن ہارون راوی ضعف اور متروک ہے (تنقیع '۲۲۸ مغید ۲۲۸ البحر والتعدیل جلد۲ صغه ۲۲۵ النعفاء والمتروکین صغه ۲۵۵ میزان الاعتدال جلد۳ صغه ۲۲۸ تقریب التهذیب جلد۲ صغه ۱۹۰ تاریخ بغداد جلدا صغه ۱۹۰)

٤٤٤٠ - (٢٢) وَعَنُ يَعُلَى بُنَ مُرَّةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبَى ﷺ رَائَ عَلَيْهِ لَكُ عَلَيْهِ خَلُوقاً \_، فَقَالَ: «اَلَكَ إِمْرَاةً؟ » قَالَ: «اَ فَاغْسِلُهُ ، ثُمَّ اغْسِلُهُ ، ثُمُ اغْسُلُهُ ، ثُمُ اغُسُلُهُ ، رَوَاهُ الْتَرْمُ لِذِي مُ اللَّهُ اللَّهُ ، اللَّهُ اللَّاسُونِي مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۳۳۳۰: یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زعفران کا رتک دیکھا آپ نے دریافت کیا تیری عورت ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فربایا 'اسے صاف کر' پھر صاف کر' پھر صاف کر' پھر صاف کر' پھر دیارہ نہ لگانا (ترزی' نمائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو حفص بن عمرد رادی مجمول ہے (تنقیح الرواۃ جلد س مند ۲۲۳ منحد ۲۲۳ الجرح والتعدیل جلد الم صفحہ ۵۳۳ المجرد مین جلد الم صفحہ ۵۳۳ المجرد مین جلد الم منعد ۱۸۹ المنعد الم منعد ۱۸۹۰ المنعد ا

ا ٤٤٤ - (٢٣) وَعَنْ آبِى مُوسى، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَىءٌ مِنْ خَلُوقٍ». رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ.

۱۳۳۳: ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله اس مخص کی نماز قبول نمیں فرما تا جس کے جسم پر تھوڑا سابھی زعفران لگا ہو (ابوداؤد)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سند ضعیف ہے' اس میں ابوجعفر رازی نقتہ راوی نمیں (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ مفیر ۱۲۹۳)

٢٤٤٢ - (٢٤) وَعَنْ عَمَّارٍ بُنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَدِمُتُ عَلَى آهُلِي مِنْ سَفَر وَقَدُ تَشَقَّقَتُ يَدَاىَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعُفَرَانٍ، فَغَدُّوْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَىَّ وَقَالَ: «إِذْهَبُ فَاغْسِلُ هٰذَا عَنْكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٣٣٣٢: عمار بن ياسر رضى الله عنه بيان كرت بين كه من سفرت والين الني كمر آيا جبكه ميرك وونول باته يعيد ہوئے تھے ، گروالوں نے مجھے زعفران لگا دیا۔ مج جب میں نے نی ملی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہ ریا اور تھم ریا کہ جا اور زعفران ا تار دے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عطاء خراسانی ضعیف رادی ہے (میزان الاعتدال جلد مسفدسد)

٢٤٤٣ - (٢٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طِيْثُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَخَفِي رِيْحُهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنُّسَائِيُّ .

۳۳۳۳ : ابو مرره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مردول کی خوشبو وہ ہے جس کی ممک ہو اور رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو اور ممک نہ ہو (ترندی نائی)

٤٤٤٤ - (٢٦) وَعَنْ أَنَسِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سُكَّةٌ بَتَطَيْثُ مِنْهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ.

٣٣٣٣: انس رمني الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس عمره فتم كى خوشبو متى جس ے آپ خوشبولگاتے تے (ابوداؤر)

٤٤٤٥ ـ (٢٧) وَمَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ، وَتَسُرِيْحَ لِخَيْتِهِ، وَيُكُثِرُ الْقِنَاعَ \_، كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

٣٣٣٥ : انس رمني الله عنه بيان كرت إن كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت ك ساته سركو تبل لكات وا رامی من سنگھی کرتے اور بگڑی کے نیچ اکثر کرا رکھتے ہوں معلوم او تا جیے آپ کے کرے تیل بیخ والے آدی کے جے ہیں (شرح السنر)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں ربع بن مبیع اور بزید بن ابان دونوں راوی ضعیف بیں (ا لعلل و معرفة الرجال جلدا صغيرها الداري صغيه ٣٣٠، الجرح والتعديل جلد المنعمة ٢٠٨٠، النعفاء الصغير صغيرها ميزان الاعتدال جلد منيه، تقريب التنديب جلدا منيه ٢٣٥) ۱۳۳۲ : ام حانی رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس کمه می تشریف لائے تو (اس وقت) آپ کے سرکے بالوں کی چار میڈ حیاں تھیں (احمر ' ابوداؤد' ترندی' ابن ماجہ)

كا ٤٤٤٧ - (٢٩) وَهَنُ عَائِشَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُول ِ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرُقَهُ عَنْ يَافُوْجِهِ ، وَارْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ . رَوَاهُ أَبُوُ دَاوْدَ.

۱۳۳۷ء عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکے بالوں کی ماکک نکالی تو میں نے سرکے درمیان سے بالوں کو دو حصوب میں تعنیم کیا اور سرکے اسکا جصے کے بال آپ کی آنکموں کے سامنے لگتے چھوڑ دیے (ابوداؤد)

عَنْ اللَّرَجُّلُ إِلَّا غِبَّا... رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَابُوُدَاؤَدَ، وَالنَّسَائِئُّ.

۳۳۳۸: حبدالله بن مغفل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دن محقعی کرنے اور ایک دن نہ کرنے کا محم دیا ہے (ترفری' ابوداؤد' نسائی)

وضاحت: اس مدیث میں نی تندامی ہے این اس کے مطابق عمل کرنا بھر ہے وکرنہ روزانہ تنکمی کرنے میں کوئی حرج نہیں- (واللہ اعلم)

وَهُ عَبُدٍ اللهِ بُنِ بُرُيْدَةً، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِفُضَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ: مَا لِي اَرَاكَ شَعِثًا، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِفُضَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ: مَا لِي اَرَاكَ شَعِثًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ .. قَالَ: مَا لِي لَا اَرِى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَامُرُنَا اَنْ نَحْتَفِى آخِيَانًا. رَوَاهُ اَبُودَاؤدَ.

٩٣٣٩ : عبدالله بن بريده رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ايك فخص نے فضاله بن عبيد سے دريافت كيا كيا وجه به كه ميں تخفي براكنده حال دكھ رہا ہوں؟ اس نے جواب ديا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميں پر آسائش ذندگى بسر كرتے ہے دوكا كرتے ہے۔ اس فخص نے مجردريافت كيا كه تو نے جو آكيوں نہيں بهن ركھا ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميں محم ديا كرتے ہے كہ بم مجمى نظے پاؤں بھى چلا كريں (ابوداؤد)

عَنَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلَيْكُرِمُهُ ، رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

۳۳۵۰: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو سنوار کر رکھے (ابوداؤد)

ا ٤٤٥ ـ (٣٣) وَهَنُ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَاَبُوُ دَاوْدَ، وَالنَّسَاثِينُ .

۳۳۵۱: ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سب سے اچھا ریک جس سے برسایے کو تہدیل کیا جائے مندی اور وسمہ ملا کر لگانا ہے (ترفری ابوداؤد انسائی)

٢٥٥٢ - (٣٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «يَكُونُ قَوْمٌ فَوْمٌ فَيْ فِى آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهٰذَا السَّوَادَ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ ، لَا يَجِدُونُ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَبُو ُدَاوُادَ، وَالنَّسَاثِيُّ.

٣٣٥٢: ابن عباس رمنی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ' آخر نانہ میں کھے لوگ ہوں کے جو کیوتروں کے سینے کے رنگ کی مائند سیاہ رنگ کے ساتھ خضاب لگائیں گے ' وہ جنت کی خوشبو کو نمیں یائیں گے (ابوداؤد' نمائی)

- ٤٤٥٣ - (٣٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ...، وَيُصْفِرُ لِحُيَتَهُ بِالْـوَرُسِ \_ وَالـزَّعْفَرَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

۳۳۵۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم بالوں سے پاک چرے کے جوتے پہتا کرتے سے اور اپنی واڑھی کو "ورس" آور "زعفران" کے ساتھ رکھتے سے (راوی کہتا ہے) اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا علی کرتے سے (نسائی)

وضاحت : آپ "ورس" اور "زعفران" کو بطور خفاب بیشه استعال نمیں کرتے تھے البتہ مجمی کیمار رکھتے ہے۔ جس ، اوی نے جسے دیکھا ویسے بی بیان کر دیا (تنقیح الرواة جلد مسفید ۳۳۲)

٤٥٤ - (٣٦) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: مَرَّعَلَى النَّبِي ﷺ رَجُلُ قَدُ خَضَبَ بِالْجِنَّاءِ. فَقَالَ: هَمَّا آخَوُ قَدُ خَضَبَ بِالْجِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. فَقَالَ: هَذَا آحُسَنُ مِنْ هَذَا اَحُسَنُ مِنْ هَذَا آحُسَنُ مِنْ هَذَا وَهُ اللَّهُ فَرَةٍ. فَقَالَ: هَذَا آحُسَنُ مِنْ هَذَا كُلِهِ ، رَوَاهُ آبُوُ دَاؤْدَ.

۳۳۵۳ ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مخص گزرا جس نے بالوں کو مندی کے ساتھ رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فربایا ' یہ بہت اچھا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک اور مخص گزرا جس نے مندی اور وسمہ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فربایا ' یہ پہلے سے بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مخص گزرا جس نے زرد رنگ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فربایا ' یہ ان سب سے اچھا ہے (ابوداؤد) مخص گزرا جس نے زرد رنگ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فربایا ' یہ ان سب سے اچھا ہے (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۲۱۳)

٥٤٥٥ - (٣٧) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِهَى الله عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «غَيِسْرُوا الشَّيْب، وَلَا تَشَبَّهُوُ إِبِالْيَهُوْدِ» . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۳۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سفید بالوں کو رنگ کر تبدیل کرو' یبودیوں کے ساتھ مشاہت نہ کرو۔ (ترندی)

٤٤٥٦ ـ (٣٨)، ٤٤٥٧ ـ (٣٩) وَرَوُاهُ النَّسَائِيُّ، عَنِ ابْن عُمَرٌ، وَالزُّبَيْرِ.

٣٣٥١: ٢٣٥٨: نيزنائي نے اس مديث كو ابن عمر رضى الله عنما اور زبير رضى الله عنه سے روايت كيا ہے۔

م ٤٥٥٨ - (٤٠) **وَعَنُ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْب؛ فَإِنَّهُ نَوُرُ الْمُسُلِّمِ. مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسُلَامِ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً »... رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

٣٣٥٨ : عمرو بن شعب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سفید بال نہ اکھاڑو ' یہ تو مسلمان کے لئے نور ہیں جو محض اسلام میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فبت فرماتے ہیں۔ اس کی ایک خطا دور فرماتے ہیں اور اس کی دجہ ہے اس کا ایک ورجہ بلند فرماتے ہیں (ابوداؤد)

٤٤٥٩ - (٤١) **وَهَنُ** كَعُبِ بُنِ مُرَّةَ رَضِى اللهُ مِجَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ ؛ كَانَتُ لَهُ نَوْرًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ». رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٣٥٩: كعب بن مرو رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بي آب نے فرايا ، جو مخص اسلام ميں بردها بي كو پنچا تو قيامت كے دن بردها إلى كے لئے روشن كا باعث بوكا (تردى ناكى)

٤٤٦٠ - (٤٢) وَهَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَدُونَ الْوَفْرَةِ ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

۳۳۹۰: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کیا کرتے سے سے سل کیا کرتے سے سے سل کیا کرتے سے سے اوٹے اور کانوں کی لو کے برابر ننے (ترندی نسائی)

الله عَنْهُ، رَجُل مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى الله عَنْهُ، رَجُل مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، فَبَلَغَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذُلِكَ خُرَيْمًا، فَأَخَذَ شَفْرَةً، فَقَطَعَ بِهَاجُمَّتَهُ الى أَذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ الى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

۱۳۳۱: ابن العنظلیه رضی الله عنه ' می صلی الله علیه وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدی ہیں 'کتے ہیں نمی صلی الله وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدی ہے ' اگر اس کے سرکے بال لمبے نہ ہوتے ' اس کا تمہ بند نجانہ ہو آ۔ آپ کی یہ بات خریم کو پنجی تو اس نے اسرا لیا اور اس کے ساتھ اپنے بال کانوں تک کاٹ دیدے اور تمہ بند کونصف پنڈلی تک کر لیا (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدد کی سد میں بشام بن سعد رادی ضعف ب (تنقیع الرواة جلد مفدسد)

٤٤٦٢ ـ (٤٤) وَعَنُ أَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ لِى ذُوَّابَةٌ ـ.، فَقَالَتُ لِى أُمِّى: لَا آجُزُهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُّلُهُ هَا، وَيَأْخُذُهَا. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

٣٣٩٢: الس رمنى الله عند بيان كرتے بين كه ميرى بيشانى كے بال للكے بوئے تھے تو ميرى والده نے مجھ سے كماكه ميں اندين كاثوں كى كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم انہيں كينجة اور پكڑا كرتے تھے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں میون بن عبدالله راوی مجبول ہے (تنقیح الرواق جلد مفرمهم، ضعیف ابوداود مفرمهم)

تَلَانًا، ثُمَّ اَتَاهُمْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَىٰ اَخِى بَعْدَ الْيَوْمِ». ثُمَّ قَالَ: «أَدْعُوا لِى بَنِي آخِهُ اللهِ بُنِ جَعْفَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِي ﷺ اَمُهَلَ آلَ جَعْفَرَ اللهُ عَنْهُ ، اللهُ النَّيْ اللهُ الْيَوْمِ ». ثُمَّ قَالَ: «أَدْعُوا لِى بَنِي آخِي الْحَلُقَ الْيَوْمِ ». ثُمَّ قَالَ: «أَدْعُوا لِى الْحَلُقَ الْيَوْمِ ». ثُمَّ قَالَ: «أَدْعُوا لِى الْحَلُقَ» فَامَرَهُ فَحَلَّقَ رُوُوسَنَا. رَوَاهُ آبُو دَاوْدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .

۳۳۹۳: حبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک سوگ۔ سوگ منانے کی اجازت دی۔ پھر آپ ان کے پاس آئے اور تھم دیا کہ آج کے بعد حبیس میرے بھائی پر رونا نہیں ہوگا۔ بعدازاں آپ نے فرایا' میرے بھنیوں کو میرے پاس بلواؤ' چنانچہ ہمیں لایا گیا گویا ہم پرندے کے بچوں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرایا' تجام کو بلاؤ۔ آپ نے اسے ہمارے سرکے بال مونڈنے کا تھم دیا (ابوداؤد' نسائی)

عَطِيَّةَ، الْاَنْصَارِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ امْرَاةً كَانَتْ تَخْتِنُ - بِالْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ لَهَا النَّيِيُّ عَظِيَّةَ، الْاَنْصَارِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ امْرَاةً كَانَتْ تَخْتِنُ - بِالْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ لَهَا النَّيِيُ عَلَيْمَ: وَلَا تُنْهِكِيُ \_ فَإِنَّ ذَٰلِكَ اَحُظٰى لِلْمَرُاةِ -، وَاَحَبُ اللَي الْمَدِيْنَ فَعِيْفٌ، وَرَاوِيْهِ مَجْهُولُ. الْبَعْلِ ، . . . رَوَاهُ اَبُودُ دَاوُدَ، وَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ، وَرَاوِيْهِ مَجْهُولُ.

۳۲۳۹۳: ام عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت فتنے کیا کرتی مخی- نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے معورہ دیا کہ فتنہ مبالغہ سے نہ کیا کر' اس لئے کہ اس سے عورت کو لذت ماصل ہوتی ہے اور فاوند کو زیادہ پند ہے (ابوداؤد) امام ابوداؤد نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں ایک راوی مجمول ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند میں محمد بن حمان راوی مجمول ہے۔ اس مسلم میں ایک محمد مسلم میں ایک میں ای

٤٤٦٥ ـ (٤٧) وَهَنُ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هُمَامِ أَنَّ امْرَأَةً سَالَتُ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: عَنْ خِضَابِ الْجِنَّاءِ. فَقَالَتُ: لَا بَأْسَ، وُلْكِنِّى ٱكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيْمِى يَكُرَهُ رِيْحَهُ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤْدَ، وَالنَّسَائِيُّ .

۳۳۹۵ : کریمہ بن عام بیان کرتی ہیں کو ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنما سے مندی کے خفاب کے بارے میں دریافت کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنما نے بواب ریا' کچھ حرج نہیں البتہ میں اسے پند نہیں کرتی کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہو کو ناپند سجھے تھے (ابوداؤد' نسائی)

٢٤٦٦ - (٤٨) وَهَنُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ مِنْدًا بِنْتَ عُتُبَةَ قَالَتُ: يَا نَبِى اللهِ! بَايِغِنِى . فَقَالَ: (لَا أُبَايِعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِى كَفَّيْكِ، فَكَأَنَّهُمَا كَفًّا سَبُعٍ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ام الحن اور اس کی دادی دونوں مجبول ہیں (تنبقع الرواۃ جلد الم صفحہ ۲۳۸ منعف الوداؤد صفحہ ۴۳۹)

الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٦٤: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى بين كه ايك عورت في بردے كے پيچے سے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى جانب اشاره كيا، اس كے باتھ بين كتاب تتى۔ آپ في اپنا باتھ روك ليا اور كما مجھے معلوم نہيں، يہ باتھ مرد كا ہے يا عورت كا؟ عورت نے كما، عورت كا ہے۔ آپ في فرايا، اكر تو عورت ہے تو تجھے مندى كے ساتھ اپنے نافنوں كو رتكنا على ساتھ اپنے نافنوں كو رتكنا على ساتھ اپنے نافنوں كو رتكنا على ابدواؤد، نسائى)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں منیہ بنت عمر راویہ مجول ب (تنقیع الرواة جلد مفدس

٤٤٦٨ ـ (٥٠) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُسَا، قَسَالَ: لُعِنَتِ الْسَوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَيِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ ... رَوَاهُ ابَوُ دَاوُدَ.

۳۳۸۸: ابن مباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بغیر بیاری کے بالوں کے ساتھ بال طانے والی اور طوالے والی و رخمار کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی سرمہ بحرنے والی اور بحروانے والی طحون عور تیں جی (ابوداؤد)

الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلُ . رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ. يَلْبَسُ لِبُسَةَ الرَّجُلِ . رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ.

۱۳۲۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص پر لعنت کی ہے جو موروں کا لباس پنتا ہے اور اِس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پنتا ہے اور اِس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پنتا ہے (ابدداؤد)

٤٤٧٠ ـ (٥٢) وَعَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ امْرَاةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ــ. قَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ.

۱۳۵۰: این ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں' عائشہ رمنی اللہ عنها سے دریافت کیا گیا' ایک عورت مردول والا جو م جو ما پنتی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ملحون قرار دیا ہے جو مردول جیسا جو ما پنتی ہیں (ابوداؤر)

٤٧١ ـ (٥٣) وَعَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، كَانَ اللهِ ﷺ وَاللهُ عَلَيْهَا فَاطِمَةً، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَقَتْ آخِرُ عَهْدِهِ بِانِسَانٍ مِنْ اَهْلِهِ فَاطِمَةً، وَاوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةً، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَقَتْ مِسْحًا ـــاوْ سِتُرًا عَلَىٰ بَابِهَا، وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنٍ حَمِنْ فِضَةٍ، فَقَدِمَ فَلَمْ يَدُخُلُ، فَظَنْتُ أَنْ مَا مَنعَهُ أَنْ يَدُخُلُ مَا رَاىٰ، فَهَتَكَتِ السِّنْرَ، وَفَكْتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ، وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: «يَا ثَوْبَانُ إِ إِذْهَبُ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: «يَا ثَوْبَانُ إِ إِذْهَبُ

بِهٰذَا اللَّى فُلَانِ، إِنَّ هُؤُلَاءِ آهَلِي آكُرُهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا. يَا ثَوْبَالُ! اِشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصِبٍ ...، وَمِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ ،... رَوَاهُ آخَمَدُ، وَآبُوُ دَاوُدَ.

۱۳۳۵: توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے روانہ ہوتے تو آپ کے گھر والوں میں سے سب سے آخر میں آپ کی ملاقات جس ہتی ہوتی تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنما ہوتیں اور واپی پر سب سے پہلے آپ جس سے ملاقات کرتے وہ بھی فاطمہ ہوتیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لاے تو فاطمہ نے اردوازے پر ٹاٹ یا پروہ لاکا رکھا تھا اور حسن و حسین کو چاندی کے دو کئن پہنا رکھے تھے۔ آپ فاطمہ کے بال نہ گئے فاطمہ نے محسوس کیا کہ آپ کو میرے پاس آنے سے پردے اور ان کنگوں نے روکا ہے چنانچہ انہوں نے پردے کو پھاڑ ڈالا اور دونوں بچوں کے کئن آثار دیے اور ان دونوں کو تو ڑ دیا۔ وہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچ۔ آپ نے ان دونوں سے کئن لئے اور فربایا اے ثوبان! اسے فلاں مخص کے پاس کے بال بند نہیں کرتا کہ میرے اہل بیت دنیادی زندگی میں عمدہ چزیں استعال کریں (پھر آپ جاؤ' یہ میرے اہل بیت دنیادی زندگی میں عمدہ چزیں استعال کریں (پھر آپ عور) کے فربایا) اے ثوبان! فاطمہ کے لئے منکوں کا ایک ہار اور ہاتھی دانت کے دو کئن خرید لیتا (احمہ ابوداؤد)

وضاحت : اس جدیث کی سند میں حمید شای اور سلیمان منبهی دونوں رادی مجمول بیں (میزان الاعتدال جلدا صفی ۱۲۷ و جلد۲ صفیه۲۲۹ ضعیف ابوداؤد صفی ۱۵۵)

١٤٧٢ - (٥٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَـالَ: «إِكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ ...، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلَاثَةً فِى هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِى هٰذِهِ. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ.

٤٤٧٣ ـ (٥٥) وَهَغُهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَكُنَّجُلُ قَبُلَ اَنُ يَنَامَ بِالْاِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ: وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: اللَّدُودُ ...، وَالسَّعُوطُ ...، وَالْجِجَامَةُ، وَالْمَشِيُّ ... وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَإِنَّ خَيْرَ مَا وَالْمَشِيُّ ... وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَإِنَّ خَيْرَ مَا

تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةً، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشَرَةً، وَيَوْمَ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ، مَا مَرْ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

۳۳۷۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آکھ میں تین بار سرمہ نگاتے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے فرایا 'باشبہ بھرین علاج منہ کے کنارے سے دوا وافل کرنا ' ناک ہیں دوا زیکانا ' سینگی لگوانا اور جلاب لینا ہے نیز بھرین سرمہ اصفہانی ہے ' وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا ہے اور تمارے سینگی لگوانے کے بھرین دن چاند کی سرّہ ' انیس اور اکیس تاریخیں ہیں اور آپ کو جب معراج کرایا گیا تو آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ آپ سینگی لگوائیں (ترزی) امام ترذی ہے اس مدیث کو حس غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ب (ضعف ترندی مفه۲۲۹)

٤٧٤ ـ (٥٦) وَعَنُ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ عَنْ دُخُول النَّبِي ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِسَاءَ عَنْ دُخُول النِّبِي الْمِيَازِرِ ... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَاَبُو دَاوْدَ.

۳۳۷۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو جماموں میں وافل موٹ سے منع فرمایا ہے۔ بعدازاں مردوں کو اس شرط کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ تہ بند باندھ کر جاکیں (تمذی ایوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے ' ابوعزرہ رادی مجول ہے (تنقیع الرداۃ جلد س منیه ۲۳۹ ضعیف ابوداود منیہ ۳۹۷)

٤٤٧٥ - (٥٧) وَعَنْ آبِي الْمَلِيْحِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، نِسْوَةٌ مِنْ اَهْلِ حِمْصَ. فَقَالَتُ: مِنْ آبُنُ آنُتُنَّ ؟ قُلُنَ: مِنَ الشَّامِ قَالَتْ -: فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ اللهِ وَالَّذِي اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَا تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا اللّهِ عَنْ يَقُولُ: «لَا تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا اللّهِ عَنْ يَقُولُ: «لَا تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا اللّهِ عَنْ يَعُولُ: «لَا تَدُخُلُ اللهِ عَنْ وَيَهْ وَايَةٍ: «فِي رَوَايَةٍ: «فِي نَخُلُمُ اللهِ عَنْ وَبَيْنَ رَبِّهَا». وَفِي رَوَايَةٍ: «فِي نَخْدُ بَيْنِهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا» وَفِي رَوَايَةٍ: «فِي نَخْدُ بَيْنِهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، وَابُورُ دَاؤُدَ. "غَيْرِ بَيْنِهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزْ وَجَلًى . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، وَابُورُ دَاؤُدَ.

۳۲۵۵ : ابوالعلیح بیان کرتے ہیں کہ "مص" کی رہنے والی چند عورتیں عائشہ رمنی اللہ عنها کے ہاں آئیں۔ عائشہ نے دریافت کیا آپ کمال سے آئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا شام سے۔ عائشہ نے کما شاکد تم اس علاقے سے موجمال کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آب کے فرایا' جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے سواکسی دوسری جگہ اپنے کپڑے اتارے تو اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل پردے کو بھاڑ ڈالا اور ایک روایت بیں ہے کہ "اپنے گھرکے سوا ....." تو اس نے اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان حائل پردہ کو بھاڑ دیا (ترفدی' ابوداؤد)

٤٤٧٦ ـ (٥٨) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتُفْتَحُ لَكُمُ اَرُضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيْهَا بُيُوْتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَـدُخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالْاُزُرِ، وَامُنَعُوْهَا النِّسَاءَ، إِلَّا مَرِيْضَةً، اَوْ نَفَسَاءَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ.

٣٣2٦ : حبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ، عجم كى نصن كو تم عنقريب فنخ كرو م اور وہاں ايسے محل ديمو مے ، جن كو حماموں كا نام ديا كيا ہوگا ان ميں صرف مرد نة بند باندھ كر جائميں۔ يمار اور نفاس والى عورتوں كے سوا دوسرى عورتوں كو دہاں جانے سے منع كرد (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے اس میں عبدالرحمان بن رافع شوعی رادی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد مفده ۵۲۰ مکلوة علامہ البانی جلد مفده ۱۳۲۹)

٢٣٣٤: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جو مخف الله اور آخرت كے دن بر ايمان ركمتا بوء وستر خوان بر نه بيشے جس ميں شراب كا دور چاتا ہو۔ (ترفری) نسائی)

## اَلُفُصُلُ الثَّالِثُ

٤٤٧٨ - (٦٠) عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ انسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ خِضَابِ النَّبِيِ ﷺ.
 فَقَالَ: لَوُ شِئْتُ اَنُ اَعُدُ شَمَطَاتٍ - كُنَّ فِى رَأْسِه؛ فَعَلْتُ. قَالَ: وَلَكُمْ يَخْتَضِبُ زَادَ فِى رَوْايَةٍ: وَقَدِ اخْتَضَبَ اَبُوٰبِكُرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

تیری فصل: ۱۳۵۸: الله على رحمد الله بیان کرتے ہیں کہ انس رمنی الله عند سے بی ملی الله علیہ وسلم کے

مندی لگانے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ انہوں نے کما' اگر میں چاہتا کہ آپ کے سرکے سفید بالوں کو شار کروں تو کر سکتا تھا۔ انہوں نے کما' آپ نے بالوں کو مندی نہیں لگائی۔ ایک روایت میں اضافہ ہے کہ ابو برا نے مندی اور وسمہ کے ساتھ بالوں کو خضاب کیا اور عرانے خالص مندی کے ساتھ بالوں کو خضاب کیا (بخاری)

وضاحت: انس رضی الله عنه اپن علم کی بناء پر کمه رہے ہیں جبکه نبی صلی الله علیه وسلم کا اپنے بالوں کو مندی لگانا ثابت ہے (تنقیع الرواۃ جلد سمنی سخد ۲۵۰)

٤٤٧٩ - (٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحُيَتَهُ بِالصَّفُرَةِ حَتَى تَمُتِلِىءَ ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفُرَةِ فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَهُمِيعُ بِالصَّفْرَةِ؟ قَالَ: إِنِّى رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْبِغُ بِمَا يَكُنُ مَنَ الصَّفُرَةِ فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَهُمِيعُ بِالصَّفْرَةِ؟ قَالَ: إِنِّى رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ، رَوَاهُ آبُورُ فَاللهَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ، رَوَاهُ آبُورُ فَاللهَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ، رَوَاهُ آبُورُ فَالنَّا اللهُ ال

۱۳۲۵۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ لگاتے یماں تک کہ زرد رنگ سے ان کے کہڑے رنگین ہو جاتے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ زرد رنگ کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا' آپ زرد رنگ لگاتے سے اور آپ کو اس رنگ سے زیادہ کوئی دو سرا رنگ محبوب نہ تھا۔ آپ اپنی میٹروں کو اس رنگ کے ساتھ رنگ لیا کرتے سے' یماں تک کہ اپنی میٹروں کو اس رنگ کے ساتھ رنگ لیا کرتے سے' یماں تک کہ اپنی میٹری کو بھی (ابوداؤد' نسائی)

٢٤٨٠ - (٦٢) وَعَنُ عُثْمَان بَنِ عَبِدُ اللهِ بَنِ مَوْهِب، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَنُها، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَنُها، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَنُها، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَنُها، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَنْها، فَاخْرَجَتُ اللهُ عَرَا مِنْ شَغْرِ النَّبِي ﷺ مَخْفُثُ وَبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۸۰: عنان بن عبدالله بن موهب رحمه الله بيان كرتے بين كه بين ام سلمه رضى الله عنها كى خدمت بين حاضر بوا انهول نے في صلى الله عليه وسلم كے ركلين بال فكال كر دكھائے (بخارى)

وضاحت : معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کڑے اور دیگر استعال میں آنے والی دوسری چڑیں بطور حمرک رکھی جا سکتی جیں۔ آپ کے علاوہ امت کی کسی بردی سے بردی متدین اور صالح شخصیت کو ہر گزیہ مقام حاصل نہیں کہ اس کے استعال میں آنے والی اشیاء کڑے اور برتن وغیرہ بطور حمرک رکھے جائیں (واللہ اعلم)

٤٤٨١ - (٦٣) وَمَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمُخَنَّثٍ، قَدُ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ بِالنِّحِنَّاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذَا؟» قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَامَرَ بِخَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ بِالنِّحِنَّاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذَا؟» قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَامَرَ بِهِ فَنُفِى إِلَى النَّقِيْعِ هِد. فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الله تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِلِنِي نُهِيْتُ عَنْ قَتْل ِ اللهُ اللهُ

۳۳۸۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیجرا لایا گیا جس نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مندی کے ساتھ رنگے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس مخص کو کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا۔ چنانچہ اس "نقیع" کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا میں نمازیوں کو قتل کرنے سے ردکا گیا ہوں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابویبار قرفی اور اس کا استاد ابوہاشم دوسی دونوں راوی مجمول ہیں۔ اس کئے سے مدیث غایت درجہ ضعیف ہے (تنبقح الرواة جلد مفحہ ۲۵۵)

٢٤٨٢ ـ (٦٤) وَمَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، جَعَلَ آهُلُ مَكَّةَ يَاتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمُ، فَيَدُعُولَهُمْ بِالْبَرَكَةِ، وَيَمُسَحُ رُوُوسَهُمُ، فَجِيءَ بِيْ الْيَهِ وَأَنَا مُخَلِّقٌ، فَلَمُ يَمْسَنِيْ مِنْ آجُلِ الْخَلُوقِ. رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ.

٣٣٨٢: وليد بن عقبه رضى الله عنه بيان كرتے بين بب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كمه كرمه فيح كر ليا تو كمه كرمه فيح كر ليا تو كه كرمه عنه بيان كرت بين عقب آپ ان كے لئے بركت كى دعا فراتے اوران كے سروں پر ہاتھ بھيرتے تھے۔ چنانچہ جھے بھى آپ كى خدمت ميں لايا كيا تو جھے زعفران لگا ہوا تھا۔ آپ نے زعفران كى وجہ سے مجھے ہاتھ نہ لگایا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ ہدانی مجمول رادی ہے ادر اس کی بیان کردہ مدیث مکر ہے (میزان الاعتدال جلد مفید ۵۲۹) الاعتدال جلد مفید ۵۲۹ ضعیف ابوداؤد مفید ۱۳۱۳)

اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ : إِنَّ لِي عَنَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ : إِنَّ لِي جُمَّةً، اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْمَ : ﴿ نَعَمُ، وَاكْرِمُهَا». قَالَ : فَكَانَ اَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَّنَهَا فِي الْيَوْمِ مَزَّتَيْنِ مِنَ اَجُلِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْمَ : «نَعَمُ، وَاكْرِمُهَا». رَوَاهُ مَالِكُ.

٣٣٨٣: ابو قاده رضى الله عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عرض كياكه ميں نے كانوں كے لو كى برابر بال ركھ ہوئے ہيں كيا ميں ان ميں كئامى كر سكتا ہوں؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اثبات ميں جواب وا اور فرمايا ' بالوں كو سنوار كر ركھو۔ راوى نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اس فرمان كى وجہ سے كه "بالوں كو سنوار كر ركھو" ابو قادة دن ميں دو مرتبہ سرير تيل لگايا كرتے تنے (مالك)

٤٨٤ - (٦٦) وَعَنِ الْحَجَّاجِ بِنِ حَسَّانَ، قَالَ: دَخَلُنا عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ، فَحَدَّثَتْنِى أُخُتِى الْمُغِيْرَةُ، قَالَتُ: وَانْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، وَلَكَ قَرْنَانِ، اَوْ قُطَّتَانِ، فَمَسَحَ رَاسَكَ، وَبَرُكَ عَلَيْك، وَقَالَ: ﴿ إِخْلِقُوا هُذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا ؟ فَإِنَّ هٰذَا زِيُّ الْيَهُوْدِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوْدَ.

۳۲۸۳: تجاج بن حمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے تو مجھے میری بمن "مغیرہ" نے بتایا کہ جن دنوں تو نابالغ الوکا تھا اور تیرے بالوں کی دو مینڈھیاں تھیں تو تب انس نے تیرے سرپہ ہاتھ پھیرا تھا اور تیرے کے بالوں کی دو مینڈھیوں کو مونڈ دو یا کاٹ ڈالو سے تو یمودیوں کا نشان ہیں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤر صفی ۱۳۱۳)

٤٤٨٥ ـ (٦٧) **وَعَنُ** عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْاَةُ رَاْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

۳۲۸۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سرکے بال مونڈوانے سے منع فرایا (نسائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند منقطع ہے ، خلاص بن عمرد نے علی رضی اللہ عنہ سے نہیں سا الذا یہ مدیث منیف ہے آگرچہ اس منہوم کی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ مناسک جج میں بھی عورتیں سر کے بال نہ مندوا کیں ، مناسک جج میں طال ہونے کے لئے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ ویں (تنظیم الرواق طلاس صفحہ اللہ مناسک اللہ مناسک ج

الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلُ ثَاثِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ...، فَاشَارَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

۳۳۸۱: عطاء بن بیار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک مخص مسجد میں داخل ہوا' جس کے سراور داڑھی کے بال پراگندہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گویا آپ اس بالوں اور داڑھی کی اصلاح کا تھم دے رہے ہیں چنانچہ اس نے بال اور داڑھی تھیک کی اور پھر آپ کی خدمت میں واپس آیا' اس کو دکھ کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' کیا یہ حالت داڑھی تھیک کی اور پھر آپ کی خدمت میں واپس آیا' اس کو دکھ کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' کیا یہ حالت اس حالت سے بھر نہیں کہ تم میں سے کوئی مخص اس طرح آئے کہ اس کے سرکے بال پراگندہ ہوں' مویا وہ شیطان کے راکک)

١٤٨٧ - (٦٩) وَهَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، سُمِعَ يَقُوْلُ: وإِنَّ اللهَ طَيِّبُ يُحِبُّ الطِّيْبَ، نَظِيْفُ يُحِبُ النَّظَافَةَ، كَرِيْمُ يُحِبُ الْكَرَمَ، جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ؛ فَنَظِّفُوا - اَرَاهُ قَالَ: اَفْنِيَتَكُمُ \_ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

قَالَ -: فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيُهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنِ البِّيهِ، عَنِ البِّيهِ، عَنِ البِّيمِ عَلَيْهُ مِثْلَهُ، ولا اَنَّهُ قَالَ: «نَظِفُوا اَفْنِيَتَكُمُ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

۱۳۸۸: این مسیب رحمہ اللہ سے سامیا انہوں نے بیان کیا' بلاشہ اللہ پاک ہے' پاکیزگ کو پند کرتا ہے۔ نظافت والا ہے ' صفائی کو پند کرتا ہے۔ کئی ہے' سخاوت کو محبوب جانتا ہے۔ پس تم اپنے گھروں (کے صحوں) کو صاف سخوا رکھو۔ راوی کو "اپنے صحول کو" کے لفظ میں تردد ہے۔ اور کما کہ یہودیوں سے مشاہت نہ کرو۔ سنے والے نے بتایا کہ میں نے اس مدیث کا ذکر مماجر بن مسار سے کیا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے یہ مدیث عامر بن سعد نے اپنے والد سے اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل بیان کی۔ البتہ اس نے کما کہ اینے صحوں کو صاف سخوا رکھو (ترنی)

وضاحت : یہ مدیث مرسل اور سند دونوں طریقوں سے ضعیف ہے۔ سند میں خالد بن الیاس دوای متروک الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۳۲)

٤٤٨٨ - (٧٠) **وَهَنْ** يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ اِبْرَاهِيُمُ خَلِيْلَ الرَّحُمْنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّف، وَاَوَّلَ النَّاسِ الْحُتَتَنَ، وَآوَّلَ النَّاسِ قَصُّ شَارِبَهُ، وَآوَّلَ النَّاسِ رَآى الشَّيْب. فَقَالَ: يَا رَبِّ: مَا هُذَا؟ قَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَقَالُ ابْرَاهِيُمُ. قَالَ: رَبِّ ذِدْنِیْ وَقَارًا. رَوَاهُ مَالِكُ.

۳۳۸۸: یکی بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہی کہ اس نے سعید بن مسیب سے سنا' اس نے بتایا کہ ابراہیم ظلیل الرحمان وہ پہلے مخص ہیں' جنہوں نے فقت کیا' وہ پہلے مخص ہیں' جنہوں نے فقت کیا' وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے فقت کیا' وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنی موجھیں کواکس وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی اور عرض کیا' اے میرے پروردگار! یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا' اے ابراہیم! یہ وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ' اے میرے پروردگار! میرے اس وقار میں اضافہ فرما (مالک)

## بَابُ التَّصَاوِيْرِ (تصویر بنانے اور اس کے استعال 'وغیرہ کابیان)

## الفَصَلُ الْاَوَّل

٤٤٨٩ - (١) عَنْ اَبِى طَلَحَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلَبُ، وَلَا تَصَاوِيُرُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۸۹: ابوطحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'فرضتے اس کمر میں واخل ، منیں ہوتے جس میں کتے اور تصوریں ہول (بخاری اسلم)

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ... ، وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِثِيلَ ... كَانَ وَعَدَنِى اللهُ عَنْهَا: اَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ... ، وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِثِيلَ ... كَانَ وَعَدَنِى اَنْ يَلْقَانِى اللَّيْلَةَ ، وَلَامُ يَلُقَنِى ، أَمْ ... فَلَمْ يَلْقِينَ ، أَمْ ... فَلَمْ يَلْقِينَ ، أَمْ ... فَقَالَ: «لَقَدْ كُنْتَ بِهِ ، فَأَخُوجَ ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً ، فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمّا اَمُسٰى لُقِينَه جِبْرَثِيلُ ... فَقَالَ: «لَقَدْ كُنْتَ بِهِ ، فَأَخُوجَ ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً ، فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمّا اَمُسٰى لُقِينَه جِبْرَثِيلُ ... فَقَالَ: «لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْ بَنِي اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ ، فَامَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَى اَنَّه وَالْمَوْرِ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَيَتُوكُ وَلَا صُورَةً ، فَاصَبَحَ مَكُانَهُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ ، فَامَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَى اَنَّه وَالْمَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۹۹: ابن عباس رضی اللہ عنما میمونہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غمکین دکھائی دیے۔ آپ نے بتایا کہ جرائیل علیہ السلام نے مجھ سے اس رات ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں گ۔ آپ نے فرمایا ' فردار! اللہ کی شم! اس نے مجھ سے مجھی وعدہ ظافی نہیں گ۔ بعدازاں آپ کے ذبن میں خیال ابحراکہ آپ کی عارپائی کے نیچ کتیا کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں محم دیا کہ است نکال دیا جائے ، چنانچہ اسے نکال دیا گیا بعدازاں آپ نے فود اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جب شام کا وقت ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے دریافت کیا کہ تو نے گذشتہ رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے البام مے آپ سے ملاقات کی ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں ما ادر تصویر ہو۔ مبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے کوں کے مارنے کا تھم دیا یہاں تک کہ آپ نے تھم نافذ

کر دیا کہ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مار دیا جائے البتہ بوے باغ کے (رکھوالے) کتے کو چھوڑ دیا جائے (مسلم) وضاحت: بالعموم کوں کے مارنے کا تھم منسوخ ہے (تنقیح الرواۃ جلد س صفحہ ۲۵۲)

٢٤٩١ - (٣) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمُ يَكُنُ يَثُولُهُ فِى بَيْتِهِ شَيْئاً فِيهِ تَصَالِيُبُ \_ إِلَّا نَقَضَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۹۱: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہر ایسی چیز کو توڑ دیتے تھے جس پر مسلیب اور تصویر بنی ہوتی تھی۔ (بخاری)

وضاحت : کی جاندار شے کی تصویر بنانا اور اس کو گھر میں رکھنا حرام ہے خواہ اس تصویر کا سامیہ ہویا نہ ہو او تصویر پاؤل کے نیچ روندی جاتی ہویا نہ روندی جاتی ہو۔ تصویر خواہ کپڑے میں بنی ہوئی ہویا ویوار فرش یا کاغذوں پر بنی ہو۔ ان سب کا ایک ہی تھم ہے نیزان سے بچیوں کے کھیلنے کی گڑیاں مشکیٰ ہیں (تنقیع الرواۃ جلد مسخد ۲۵۲)

٤٩٢ - (٤) وَمَنْهَا، اَنَّهَا اِشْتَرَتُ نُمْرُقَةً - فِيهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدُخُلُ، فَعَرَّفُتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! اَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، فَمَاذَا - اَذْنَبَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَنُولَ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَنُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ النَّمُ وَتَوَيَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْبَيْتَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٣٩٢: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ اس نے ایک کلیہ خریدا' جس پر تصویریں بی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور دروازے پر کھڑے رہے' اندر داخل نہ ہوئے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کے چرے پر ناراضگی کے آثار محسوس کے تو میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور آپ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں' میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' یہ تکمیہ کیما ہے؟ میں نے عرض کیا' میں نے اس کے ساتھ فیک لگا کیں۔ یہ بات من کر میں نے اس پر تشریف فرما ہوں اور اس کے ساتھ فیک لگا کیں۔ یہ بات من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جن تصویروں کو تم نے بنایا ہے ان میں ذندگی بیدا کرد نیز آپ نے فرمایا' جس گھر میں تصویر ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (بخاری' مسلم)

٤٤٩٣ ـ (٥) وَعَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتُ إِتَّخَذَتُ عَلَىٰ سَهُوَةٍ ـ لَهَا شِثْراً فِيْهِ تَمَاثِيلُ ـ فَهَنَكَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَاتَّخَذَتُ مِنْهُ نُمُرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ، يَجُلِسُ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

٣٣٩٣: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ اس نے اپنی کو ٹھڑی کے سامنے تصویروں والا پردہ لاکا دیا۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاڑ ڈالا تو عائشہ نے اس کے دو تکیے بنا لئے چنانچہ وہ تکیے گھر میں تھ، آپ ان پر بیٹیا کرتے تھے (بخاری، مسلم)

وضاحت : تصویر والے کاغذیا کیڑے کو احرام کے ساتھ لٹکانا ہر کر جائز نہیں البتہ وہ تصویریں پاؤں سلے روندی جا رہی ہوں تو کسی حد تک درست ہے (واللہ اعلم)

النَّبَيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَى النَّبَيُّ النَّبِيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى عَزَاةٍ، فَاَخَذُتُ نَمَطاً فَسَتَرُتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَآى النَّمَطَ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمُ يَامُزُنَا اَنُ نَكُسُو الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَآى النَّهَ لَمُ يَامُزُنَا اَنُ نَكُسُو الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، مُتَفَقَّ عَلَيُهِ.

۳۲۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے میں نے ایک چادر دروازے پر بطور پردہ لئکا دی۔ جب آپ تشریف لائے اپ آپ نے چادر دیکھی تو اسے تحییج کر پھاڑ ڈالا اور واضح کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ تھم نہیں دیا ہے کہ ہم پھروں اور مٹی کو لباس پہنائیں (بخاری مسلم)

٤٤٩٥ ـ (٧) وَعَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَـوُمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُنْظَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۲۹۵: عائشہ رمنی اللہ عنها' نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا' قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو اللہ کی تخلیق میں اللہ کی مشابهت کرتے ہیں (بخاری' مسلم)

٤٤٩٦ ـ (٨) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : وَمَنُ اظُلَمُ مِمَّن ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلُقِى، فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً، اَوُلِيَخُلُقُوا حَبَّةً، اَوُ شَعِيْرَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۳۳۹۱: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا ' ارشاد باری تعالی ہے بینی حدیث قدی ہے کہ اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی جگہ پیدا کرتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو ہی پیداہ کرکے دکھائیں (بخاری مسلم) ٧٤٩٧ - (٩) وَعَنَّ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «اَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُونَ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٣٣٩٤: عبدالله بن معود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه ميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سال آپ في الله عليه وسلم سے سال آپ في الله ك نزديك تمام لوگول ميل سے زيادہ عذاب ميل مبتلا مصوّر لوگ مول كے (بخارى، مسلم)

١٠٥ - (١٠) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَوْلُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً، فَيُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۹۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' ہر مصوّر دونے میں ہوگا اس کی ہر تصویر کے بدلے ایک وجود بنایا جائے گا جو جنم میں اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آگر آپ ضرور تصویریں بنانا چاہتے ہیں تو درخوں اور غیر ذی روح چیزوں کی (تصویریں) بناکمیں (بخاری مسلم)

٤٤٩٩ - (١١) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنُ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمُ يَرَهُ - ؛ كُلِّفَ اَنُ يَعُقِدَ بَيْنَ شَعِيُرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ الله حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِى أَذُنَيْهِ الْآنَكُ \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِبَ كَارِهُونَ، اَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِى أَذُنَيْهِ الْآنَكُ \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا ، جس مختص نے ایبا خواب بیان کیا جو اسے دکھائی نہیں دیا تو اسے تکلیف دی جائے گی کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے لیکن دہ گرہ نہیں لگا سے گا اور جو فخص کی قوم کی باتیں (چوری) سنتا ہے جبکہ وہ لوگ اس کے سننے کو تاپند کرے ہیں و سننے والے انسان کے دونوں کانوں میں قیامت کے دن برکتہ بچھلا کر ڈالا جائے گا اور جو مختص کی ذی روح کی تصویر بناتا ہے تو اسے عذاب میں جلا کیا جائے گا اور اس پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اس میں مجمی روح نہیں ڈال سکے گا (بخاری)

• • ٥٥ - (١٢) وَهَنُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: ومَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدِشِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَعِهِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۰۰: بریده رمنی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو هخص "نردشیر" کھیلا ہے گویا وہ اپنا ہاتھ خنزید کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو رہا ہے (مسلم) وضاحت: "نرد شیر" شطرنج کی قتم کا ایک کھیل ہے۔

## الفصل الثاني

١٠٠٤ - (١٣) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى جِبْرَثِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: آتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيُ آنُ آكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا آنَّهُ كَانَ عَلَى جِبْرَثِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: آتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيُ آنُ آكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا آنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبُ، فَمُرْبِرَاسِ الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبُ، فَمُرْبِرَاسِ النِّيمُ اللهِ عَلَيْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيُقَطِعَ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتِرِ فَلْيُقَطَعُ، فَلَيْجَعَلْ السَّيْحَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتِرِ فَلْيُخْرِبُ فَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ . رَوَاهُ التِرْمِذِينُ وَسُادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجُ. فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ. رَوَاهُ التِرْمِذِينُ وَابُودَاؤَدَ.

وو مری فصل: ۱۵۰۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے پاس جرا کیل علیہ السلام آئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات میں آیا تھا لیکن آپ کے پاس اس لئے نہ آیا کہ دروازے پر کچھ ذی روح کی تصاویر تھیں اور آپ کے گھر میں باریک پردہ تھا جس پر ذی روح کی تصاویر تھیں نیز گھر میں کتا بھی موجود تھا۔ آپ گھر کے دروازے پر موجود تصویروں کے مروں کے بارے میں تھم دیں انہیں کاٹ دیا جائے آکہ وہ درخت کی مانند ہو جائیں اور پردے کی چادر کے بارے میں تھم دیں کہ اے آثار دیا جائے اس کے دو تھے بنا لئے جائیں جنہیں دوندا جائے اور پچینکا جائے اور کتے کے بارے میں تھم دیں کہ اے آثار دیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بی کیا (ترذی) ابوداؤد)

٢٠٥٠ - (١٤) وَمُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (يَخْرُجُ عُنْقُ ـ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَّامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّى وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّى وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَيْنَدٍ، وَكُلِّ مَنْ دَعَامَعَ اللهِ آلِهَا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۵۰۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و قیامت کے دن دوزخ سے ایک کردن نظے گی اس کی دو آئکمیں ہول گی جن کے ساتھ وہ دیکھ رہی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن کے ساتھ وہ س رہی ہوگی اور اس کی زبان ہوگی جس کے ساتھ وہ بات کرے گی۔ وہ کے گی مجھے تین انسانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ ہروہ فخص جو اللہ کے پہاتھ کسی کو معبود کردانیا تھا اور وہ لوگ جو ذی روح کی تصویریں بنانے والے تنے (ترزی)

٣٠٠٥ - (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوْبَةَ، وَقَالَ: كُلُّ مِسْكِرٍ حَرَامٌ،. قِيْلَ: اَلْكُوْبَةُ اَلطَّبُلُ — رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۵۰۳: ابن عباس رضی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، باشبہ الله فی شراب ، قمار اور طبلے کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ "کوبتہ" سے مراد طبلہ ہے (بہتی شعب الایمان)

٤٥٠٤ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْخَمْرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغَبِيْرَاءِ. وَالْغَبِيْرَاءُ: شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ اللَّذُرَةِ، يُقَالُ لَهُ: السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ ابُودَاؤدَ.
 السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ ابُودَاؤدَ.

۳۵۰۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے شراب قمار طبلے اور جشیوں کی مکی سے تیار شدہ شراب جس کو "سکرکہ" کما جاتا ہے ، سے منع فرمایا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ولیدین عبدہ رادی مجدول ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ مغد۲۵۳)

٥٠٠٥ - (١٧) وَهَنُ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَهُنُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدِ فَقَدُ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاؤُدَ.

۵۰۵ : ابو موی اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو محض "فردشیر" کھیلا ہے وہ الله اور اس کے رسول کا نافرمان ہے (احم ابوداؤد)

وضاحت : یہ حدیث منقطع ہے 'سعید بن ابی ہند کی ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے (تنقیع الرواة جلد الم منفی ۲۵ اللہ من ۲۵ اللہ منفی ۲۵ اللہ ۲۵ اللہ

٢٠٠٦ - (١٨) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَاى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَّامَةً فَقَالَ: «شَيْطَانُ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». رَوَاهُ آخِمَدُ، وَآبُو ٰدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهَقِى ُ فِئ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۲۵۰۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے تعاقب میں ہے۔ آپ نے فرمایا' شیطان شیطان کے بیچے لگا ہوا ہے (احمہ' ابوداؤر' ابن باجہ' بیہتی شعب الایمان) وضاحت : کبوتر بازی شرعا" حرام ہے۔ (داللہ' اعلم)

#### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٧٠٠٧ - (١٩) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِى الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنِّى رَجُلٌ، إِنَّمَا مَعِيْشَتِى مِنْ صُنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّى اَصْنَعُ هَٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ، وَابِّى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ، فَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً؛ فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهِ الرَّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فَيْهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَعَذَبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرَّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فَيْهَا مَمْ عَلَيْكَ إِلَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيْدَةً ...، وَاصْفَرَ وَجُهُهُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ إِنْ آبِيُتَ إِلَّا انْ اللهَ عَلَيْكَ إِلَا اللهَ عَلَيْكَ إِلَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوحٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ ...

تیسری فصل: ۲۵۰۷: سعید بن ابوالحن رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس رصی الله عنما کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایک مخص آیا میں نے کما' اے ابن عباس ایم میں ایما مخص ہوں کہ میرا گزارہ میرے ہاتھ کے فن سے ہے اور میں نصوریں بنا آ ہوں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں تخفی صرف وہ حدیث سنا آ ہوں جس کو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا' جو مخص تصوریں بنا آ ہے الله اس کو عذاب دے گا کہ وہ اس تصور میں روح ذالے جبکہ وہ مجمی اس میں روح نہیں ڈال سے گا۔ یہ سن کر اس مخص نے زور دار آہ بحری اور اس کا چرہ زرد ہو گیا۔ ابن عباس نے کما' تیرا بھلا ہو آگر تجفی ضرور تصوریں بنانا ہیں تو درختوں اور غیرذی روح اشیاء کی تصوریں بنایا کر۔ ربخاری)

٢٠٠٨ - (٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ يَكَلَّة، ذَكَرَ المَّعُضُ نِسَاثِهِ كِنِيْسَةً يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيْبَةَ اَتَتَا اَرْضَ الْحَبْشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيْهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اوُلْئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيْهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اوُلْئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، اوُلْئِكَ شَرَارُ خَلْقِ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۰۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار سے تو آپ کی ایک بیوی نے "ماریہ" نامی ایک وی کے دن ایک وی کہ جبٹہ کے ملک کی تھیں اس لئے انہوں نے اس کرج کے دن اور اس میں موجود تصاویر کا تذکرہ کیا۔ آپ نے سرادنچا فرمایا' اور واضح کیا کہ ان اوگوں میں سے جب کوئی نیک آدی فوت ہو جا آ تو وہ اس کی قبر پر عبادت خانہ تقمیر کر دیتے سے بعدازاں اس میں تصویریں بنا دیتے' وہ لوگ اللہ کی بدترین معلم)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ قبر پر نماز پر منا ، قبروں پر معدیں بنانا یا نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنانا سب ناجائز ہیں۔ (واللہ اعلم)

١٩٠٥٩ - (٢١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَشَدُّ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٢٥١٠ - (٢٢) **وَعَنْ** عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَـانَ يَقُولُ: اَلشَّـطُرَنْجُ هُـوَ مَيْسِرُ الْاَعَاجِمِ .

۱۵۵۰: علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ شطرنج عجمیوں کا قمار ہے (بیہ ق شعب الایمان)
وضاحت: بید حدیث مرسل ہے' امام بیعق کی السن الکبزی جلد اسفی ۲۱۲ میں اس حدیث کی سند موجود ہے۔

٢٥١١ - (٢٣) وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ اللَّ خَاطِيءٌ.

۳۵۱ : ابن شاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں' ابومویٰ اشعریؓ نے بیان کیا کہ شطرنج صرف وہ لوگ کھیلتے ہیں جو خطاکار ہیں (بہتی شعب الایمان)

١٤٥١٢) وَعَفْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْبِ الشَّطْرَنُجِ، فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ... رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِي (شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۵۱۳: ابن شاب رحمہ اللہ سے شطرنج کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کمیل باطل ہے اور الله باطل کو محبوب نہیں جانا (بیہق شعب الایمان)

۳۵۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے گھر تشریف لے جاتے ان کے گھرے پہلے ایک گھر تقا۔ انہیں آپ کا ان کے ہاں آنا ناگوار گزر آ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ فلال مخف کے گھر تشریف لے جاتے ہیں مگر ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس لئے کہ تممارے گھر میں کتا ہے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں بلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، لمی درندہ ہے (دارقطنی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے' اس میں عیلی بن مسبب راوی ضعیف ہے (مشکوۃ علامہ البالی جلدا صغدی)

# كِتَابُ الطِّبِّ وَالرَّفَى (بِمَارِيوں كا ادويات اور دم وغيره كے ساتھ علاج كرنے كابيان) الْفَصُلُ الْأَوَّلُ

١٥١٤ ـ (١) **عَنْ** آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَا آنزُلَ اللهُ دَاءً اِلَّا آنزَلَ لَهُ شِفَاءً». رَوَاهُ الْبُحُارِئُ.

پہلی فصل: ۱۹۵۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ تعالی نے کوئی الیہ یاری نازل نہیں ک جمی کا علاج نازل نہ کیا ہو (بخاری)

٥١٥ - (٢) وَهَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَا بِاذِنِ اللهِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۱۵: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' ہر یاری کا علاج ہے جب علاج ہے باری کے مطابق ہو جا آ ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ تندرسی حاصل ہو جاتی ہے (مسلم)

وضاحت : جب علاج تثنیم کے مطابق تجویز ہو جاتا ہے تو صحت دوا سے نمیں بلکہ اللہ کی مثبت سے ہوتی ہے البتہ موت الی باری ہے ، جس کا علاج ممکن نہیں (داللہ اعلم)

رَوَاهُ اللهُ عَالَ اللهِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَلشِّفَاءُ فَى ثَلَاثِ: فِى شَرَطَةِ مِحْجَمٍ ، اَوْشَرْبَةِ عَسْلِ ، اَوْكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَاَنَا اَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَيِّ» --رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۱۸: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، تین چیزوں میں شفاء ہے۔ سینگی لگوانے کے لیے مجھنے لگوانے میں شد پینے میں یا مرم لوہ کے ساتھ واغنے میں۔ (نیز فرمایا) ، میں اپنی است کو واغنے سے منع کرتا ہوں (بخاری)

٧ ٥٥ - (٤) وَعَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى اَبَى يُوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى ٱكْحَلِهِ -، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

الالا : جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين كه جنگ احزاب كے دن ابى بن كعب كى "رك زندگ" پر تير آلكا چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كو دا غنے كا كلم ديا (مسلم)

وضاحت : مرم لوب ك دا غنے سے وہ رگ جل جائے گى اور خون چلنا بند ہو جائے گا ايسا كرنے سے مريض اللہ ك فضل سے موت سے بمكنار نہيں ہوگا (واللہ اعلم)

٤٥١٨ ـ (٥) **وَصَنْهُ،** قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِيُ أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ ـ النَّبِيُّ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ـ . ، ثُمُّ وَرِمَتُ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۳۵۱۸: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی الله عند کی "رگ دادگی" میں تیراگا تو نی صلی الله علیه وسلم نے اس کو تیر کے کھل کے ساتھ داغا 'پھر اس پر ورم آگیا تو آپ نے دوبارہ اسے داغا (مسلم)

٢٥١٩ - (٦) **وَعَنْهُ،** قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ . وَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۵۱۹: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آبی بن کعب کی جانب طبیب بھیجا' اس نے اس کی رک کو کاٹا بعدازاں اس کو داغا (مسلم)

٢٥٢٠ - (٧) وَمَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْحَبَّةُ السَّامُ». قَالَ إِبْنُ شِهَابٍ: اَلسَّامُ: اَلْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: اَلسَّامُ: اَلْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: اَلشُّوْنِيْزُ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۵۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا ' کلونجی کا استعال موت کے سوا ہر بیاری سے شفا دیتا ہے۔ ابن شماب ہیان کرتے ہیں کہ "السّام" سے مراد موت اور "الحبة السوداء" سے مراد کلونجی ہے (بخاری 'مسلم)

النَّبِيّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: آخِيُ الْمُعَلِّقَ بَطُنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ اِلَي النَّبِيّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: آخِيُ اِسْتَطُلَقَ بَطُنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اِسْقِه عَسَلاً». فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ اِلَّا اسْتِطُلَاقًا سَ فَقَالَ لَهُ: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اِسْقِه عَسَلاً». فَقَالَ: لَقَدُ سَقَيْتُهُ، فَلَمْ يَزِدُهُ اِلَّا اسْتِطُلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَصَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطُنُ آخِينُكَ». فَسَقَاهُ، فَبَرَآ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۲۱: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوائ اس نے شکوہ کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ کھل گیا ہے لینی اس کو جلاب آ رہے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' اسے شمد پلاؤ اس محف نے اس کو شمد پلایا بھروہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نے اس کو شمد پلایا ہے لیکن شمد پلانے سے مزید جلاب آ رہے ہیں۔ آپ نے اس تین بار شمد پلانے کے لئے کما۔ بھروہ چوتھی بار آیا۔ آپ نے فرایا' اسے شمد پلاؤ۔ اس نے بتایا کہ میں نے شمد پلایا تھا لیکن پھر بھی جلاب میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' الله سپا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ بھراس محض نے اس کو مزید شمد پلایا تو وہ شکرست ہو گیا (بخاری' مسلم)

٢٥٢٢ ـ (٩) وَعَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإنَّ آمُشُلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ٱلْحَجَامَةُ، وَالقُسُطُ الْبَحْرِيُّ، ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۵۲۲: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سب سے بمتر علاج "سینگی" لگانا اور "قبط بحری" کا استعال کرنا ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : قط بحری ایک مشور دوا ہے جس کو کو کے نام کے ساتھ پکارا جا آ ہے۔

١٠٥ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمُ بِالْغَمَزِ مِنَ الْعُذَرَةِ فَ، عَلَيْكُمُ بِالْقُسُطِ». مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۲۳: انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم بچوں کو طلق کی محندی کے وہانے کے ساتھ تکلیف میں نہ ڈالو بلکہ قبط بحری کا استعال کرد (بخاری مسلم)

١٥٢٤ ـ (١١) **وَعَنُ** أُمِّ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَىٰ مَا تَدْغَرُنَ — أَوُلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشُفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ — ، وَيُلَدُّ مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ .

۳۵۲۳: ام قیس رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا می کس لئے اپنی اولاد کو طلق کی محدثری وبائے کے ساتھ تکلیف میں والے ہو؟ تم عود ہندی استعال کو اس میں سات بجاریوں سے شفاء ہے ان میں نمونیا بھی ہے۔ گھنڈی کی وجہ سے ناک میں عود ہندی کا عرق ٹیکایا جائے اور نمونیا کی وجہ سے اسے منہ کے کنارے سے والا جائے (بخاری مسلم)

٢٥ ٢٥ - (١٢) وَهُنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَرَافِع بُنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبَرِدُوهَا بِالْمَاءِ» . . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

۳۵۲۵: عائشہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بخار جنم کے جوش مارنے کی ماند ہے ' تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو (بخاری مسلم)

٢٦ - ٤٥ - (١٣) وَهَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمُلَةِ . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۲۹: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نظر لکنے، مجھو کے ڈسنے اور مجھوری کے سبب دم کرنے کی اجازت دی ہے (مسلم)

٢٥ ٢٧ - (١٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: اَمَرُ النَّبِي ﷺ اَنُ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۲۷: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم نظر لکنے سے دم کروائیں (بخاری مسلم)

٢٥ ٢٨ - (١٥) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ رَاى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سُفْعَةً - تَعْنِي صُفْرَةً -، فَقَالَ: «اسْتَرَقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ». مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

۳۵۲۸: ام سلمہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لوعدی ویکمی، جس کا چرو زرد تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو دم کراؤ اسے نظر کلی ہوئی ہے (بخاری ، مسلم)

٢٥٢٩ - (١٦) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الرَّقَىٰ، فَجَاءَ اللهِ عَمْرِو بننِ حَزَم ، فَقَالُوْاً: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدُنَا رُقْيَةٌ نَوْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرِبِ، وَانْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرَّقَىٰ، فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا اَرْى بِهَا بَاسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ . . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٥٢٩: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دم كرنے سے منع فرمايا۔ چنانچه عمرو بن حرم كے محروالے آئے انبول نے عرض كيا اے الله كے رسول! ہمارے پاس ايك دم بے جس كے ساتھ ہم مجھو

کے وہ کو دم کرتے ہیں طالانکہ آپ نے دم کرنے ہے منع کیا ہے۔ انہوں نے آپ پر وہ دم پیش کیا۔ آپ نے فرایا ' میں اس دم میں کچھ حرج نہیں پا آ' تم میں سے جو مخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے' وہ اسے ضرور پہنچائے (مسلم)

٤٥٣٠ - ٤٥٣١) وَعَنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنَّا نَرُقَى فِي الْمَجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيُفَ تَرِى فِي ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اَعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمُ، لَا بَاسَ بِالرُّقِي مَسالَمْ يَكُنُ فِيهِ شِرُكُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۵۳۰: عوف بن مالک اشجعی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے دریافت کیا اس مالک اشجعی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم اپنے دم پیش کرد۔ ایسا دم کیا اے الله کے رسول! آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا 'تم مجھ پر اپنے دم پیش کرد۔ ایسا دم کرنے میں پچھ حرج نہیں 'جس میں شرک نہ ہو (مسلم)

٤٥٣١ - (١٨) وَعَنِ ابُن عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اَلْعَيْنُ حَقَّ، فَلَوْ كَانَ شَىءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْاً»... رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۳۱: ابن عباس رضی اللہ عنما' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آب نے فرمایا' نظر کا لگ جانا حق بے آکر کوئی چز تقدیر پر عالب آ سکتی تو نظر عالب آ جاتی ہے۔ (نظر بد کے دفع کرنے کے بارے میں) اگر کوئی تم سے عسل کے پانی (دھوون) کا مطالبہ کرے تو تم اس کیلئے عسل کو (مسلم)

### الفَصُلُ التَّانِيُ

٢٥٣٢ - (١٩) عَنُ ٱسَامَةَ بُنِ شَرِيُكٍ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! آفَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمُ، يَاعِبَادَ اللهِ! تَدَاوَوُا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، ٱلْهَرَمِ ». رَوَاهُ آحُمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَٱبُودَاوُدَ.

دو سری فصل: ۳۵۳۲: اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں محابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم علاج معالجہ کرس آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ اے اللہ کے بندو علاج معالجہ کرد کیونکہ اللہ تعالی نے برحمایے کی بیاری کے علاوہ ہر بیاری کا علاج بنایا ہے (احمد 'ترندی' ابوداؤد)

٣٥٣٣ - (٢٠) وَعَنُ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُكِرِهُوا مَرُضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ - ؛ فَإِنَّ اللهُ يُطْعِمُهُمُ وَيَسُقِيهُمُ». رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ، هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.

اور المام ترندي نے اس مديث كو غريب قرار ريا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بکر بن یونس بکیر راوی ضیف اور مکرالحدیث ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحه۳۸)

٤٥٣٤ - (٢١) **وَعَنُ** اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ كَوَى اَسْعَـدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

۳۵۳۳: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کو "مرخ بادہ" بیاری کا علاج کرتے ہوئے داغا۔ (ترفری) امام ترفری کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٤٥٣٥ - (٢٢) وَعَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ – بِالْقُسْطِ الْبَحْرِي، وَالزَّيْتِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۵۳۵: زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں علم ریا که ہم نمونیا بخار کا علاج "قبط بحری" اور "زینون" کے ساتھ کرس (ترزی)

٢٥٣٦ - (٢٣) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النِّيقُ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ ــ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۵۳۹: زید بن ارقم رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نمونیا بخار کے لئے "زیتون" اور "ورس" بوئی تجویز کرتے تھے (ترندی)

٧٣٧ - (٢٤) وَعَنُ اَسُمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ سَالَهَا: «بِمَ تَسْتَمُشِيْنَ؟» - قَالَتُ: «حَارَّ جَارَّ» قَالَتُ: ثُمَّ اسْتَمُشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَاللَّذَ وَاللَّهُ اللَّمَاءُ مِنَ الْمَوْتِ؛ لَكَانَ فِي السَّنَا»... رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْنَبِيُ عَلِيْتٍ : «لَوُ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهُ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ؛ لَكَانَ فِي السَّنَا»... رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْنَا التِّرُمِذِيُّ عَمِينَ عَرِيْكِ.

٣٥٣٤: اساء بنت عميس رضى الله عنها بيان كرتى بين نبي صلى الله عليه وسلم في اس سے دريافت كيا كه تو

جلاب کے لئے کون می دوا استعال کرتی ہے؟ اس نے بتایا کہ کالا دانہ۔ آپ نے فرمایا 'تیزگرم ہے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں "سنامکی" کے ساتھ جلاب لیت۔ آپ نے فرمایا 'اگر موت سے کوئی چز بچا سکی تو وہ "سنامکی" ہوتی ہے (ترذی 'ابن ماجہ) امام ترذی ؒ نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عتب بن هجدالله رادی مجدل ہے (میزان الاعتدال جلد مسخد ۲۸ معیف ابن الجد مسخد ۲۸۳)

٤٥٣٨ ـ (٢٥) وَعَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ، . . . رَوَاهُ ٱبُوُدَاوْدَ.

۳۵۳۸: ابودرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله نے بیاری اور اس کا علاج اتارا ہے اور ہر بیاری کا علاج موجود ہے لیس تم علاج کراؤ البتہ حرام چیز کے ساتھ علاج نہ کراؤ (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے' اس میں اساعیل بن عیاش رادی منظم فیہ ہے (الجرح والتعدیل جلدا مفیہ ۱۵۰ منیف ابوداؤد مفیف ابوداؤد مفیف ابوداؤد مفیسے) معیف ابوداؤد مفیسے) مفیہ ۱۵۰ مفیسے)

١٥٣٩ ـ (٢٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنه ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ . . رَوَاهُ آخُمَدُ ، وَآبُو ُدَاوُدَ ، وَالْتِرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۳۵۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دوا کے استعال سے منع فرمایا ہے (احمد ' ابوداؤد ' ترندی ' ابن ماجہ )

٤٥٤٠ ـ (٢٧) وَعَنُ سَلَمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَتُ: مَا كَـانَ آحَدُّ يَشْتَكِى اللَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُعـاً فِى رَجُلَيُهِ اللَّ قَـالَ: «اِحْتَجِمْ» وَلَا وَجُعـاً فِى رِجُلَيْهِ اللَّ قَـالَ: «اِحْتَجِمْ» وَلَا وَجُعـاً فِى رِجُلَيْهِ اللَّ قَـالَ: «اِحْتَجِمْ» وَلَا وَجُعـاً فِى رِجُلَيْهِ اللَّ قَـالَ: «اِخْتَجِمْ» وَلَا وَجُعـاً فِى رِجُلَيْهِ اللَّ قَـالَ: «اِخْتَجِمْ» وَلَا وَجُعـاً فِى رَبُولُهُ وَاوْدَ.

۳۵۳۰: سلی رضی الله عنما نی صلی الله علیه وسلم کی خادمه بیان کرتی ہے که آگر کوئی مخص رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه وسلم سے سر دردگی شکایت کرتا تو آپ علیه وسلم سے سر دردگی شکایت کرتا تو آپ اسے فرماتے، سینگی لگواؤ اور جو مخص پاؤں میں دردکی شکایت کرتا تو آپ اسے فرماتے، پاؤں پر مندی لگاؤ (ابوداؤد)

وضاحت : ' اس مدیث کی سند میں عبیداللہ بن علی بن ابو رافع رادی قابل جمت سیں ہے (میزان الاعتدال طدس صغیرہ)

٢٥٤١ ـ (٢٨) وَعَنْهَا، قَالَتَ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَرْحَةٌ – وَلَا نَكَبَةٌ – اللَّهَ اللهِ عَلَيْهَا الْحِنَّاء. رواهُ التِّرِمِذِيُّ .

۳۵۳۱: سلنی رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب بھی زخم یا چوت وغیرہ لگتی تو آپ محصے وہاں مندی لگانے کا تھم دیتے (ترزی)

٢٥٤٢ - (٢٩) وَهَنُ آبِى كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: «مَنْ اَهْرَاقَ مِنْ هَٰذِهِ الدِّمَاءِ، فَلَا يَضُرُّهُ اَنْ لَا يَتَذَلَوْ ى بِشَىءٍ لِشَىءٍ. رَوَاهُ اَبُو دَاوْد، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۵۳۲: ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرپر اور اپنے کندھوں کے درمیان سیکی لگوا تے۔ آپ فرماتے ، جو مخص سیکی لگوا کر خون لکلوا آ ہے ، اسے کی بیاری کا کمی دوا سے علاج کرنے کی ضرورت نہیں (ابوداؤد ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن ثابت رادی متکلم فیہ ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۵۵۱)

٢٥٤٣ ـ (٣٠) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اِحْتَجَمَّ عَلَىٰ وَرِكِهِ مِنُ وَثُهِ — كَانَ بِهِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤْدَ.

۳۵۳۳: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کنی صلی الله علیه وسلم نے موچ آ جانے کی وجہ سے اپنے کو لیے پر سینگی لگوائی (ابوداؤد)

٤٥٤٤ ـ (٣١) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنُ لَيُهُ عَنُ اللهِ عَلَى مَلَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اللهُ اَمَرُوهُ: «مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

۳۵۳۳: ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے "اسراء" کی رات کے بارے میں بتایا که وہ فرشتوں کی جس جماعت پر سے گزرتے وہ آپ کو مشورہ دیتے کہ اپنی امت کو سینگی لگوانے کا تھم دیں (ترزی ابن ماجه) اور امام ترزی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں احمد بن بدیل راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحه)

٥٤٥ - (٣٢) وَعَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيْبًا سَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَنُ ضِفَدَعٍ يَعْجُعُلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ضِفَدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ.

۳۵۳۵: عبد الرحمان بن عثان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک طبیب نے نبی صلی الله علیه وسلم سے مینڈک کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا اس کو دوا میں ڈالا جا سکتا ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے اسے مارنے سے منع فرمایا (ابوداؤد)

٢٥٤٦ ـ (٣٣) وَهَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي اللهَ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ مَنْبَعَ الْاَنْحُدَعَيْنِ ــ وَالْكَاهِلِ . . . رَوَاهُ ٱبُودَاؤدَ. وَزَادَ البِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ: وَكَانَ يَحْتَجِمُ مَنْبَعَ

۳۵۳۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی گردن کی دونوں رگول اور کندهول کے درمیان سینگی لگواتے (ابوداؤد) ترفدی اور ابن ماجه میں اضافہ ہے که آپ چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو سینگی لگواتے۔

وضاحت : امام ابن القيم "زاد المعاد" ميں فرماتے بين كه مردن كى ركوں پر سيكى لكوانے سے مر چرے وانت اكن اور ناك كى بياريوں كا ازالہ ہوتا ہے اگر يہ بيارياں خون كے غلبه يا خون كے فاسد ہونے كى وجہ سے ہول اور ان تاريخوں ميں چونكہ خون كا دوران تيز نہيں ہوتا اس لئے سينكى لگانا مضر نہيں ہوتا (تنقيع الرواة جلد مضحد ٢٦١)

٧٤٥٧ ـ (٣٤) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُ اللهُ عَشَرَةَ، وَالحِدَى وَعِشْرِيْنَ. رَوَاهُ فِى «شَرُحِ السُّنَّةِ». عَشَرَةَ، وَتِسْعَ عَشَرَةَ، وَالحُدَى وَعِشُرِيُنَ.

٣٥٣٤: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم جاندكى سرو انيس اور أكيس تاريخ كو سيتى لكانا مستحب جانتے تھے (شرح السنہ)

١٥٤٨ - (٣٥) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْق، قَالَ: «مَنِ المُعْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشَرَةً، وَلِحُدَى وَعِشُرِيْنَ؛ كَانَ شِفَاءً لَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ اَبُورُ دَاؤِد.

۳۵۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، جس نے جاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو سینگی لگوائی وہ ہر بیاری سے بچا رہے گا (ابوداؤد)

٤٥٤٩ ـ (٣٦) **وَعَنْ** كَبْشَةَ بِنْتِ اَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ اَبَاهَا كَانَ يَنْهِى اَهْلَهُ عَنِ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ اَبَاهَا كَانَ يَنْهِى اَهْلَهُ عَنِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

۳۵۳۹: کبشہ بنت ابو بھو رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ اس کے والد اپنے اہل خانہ کو منگل کے روز سینگی لگوانے سے روکتے نیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے کہ منگل کا روز خون کی تیزی کا ون ہے اور اس ون میں ایک ایک گھڑی ہے 'جس میں خون بند نہیں ہو تا (ابوداؤد)

وضاحت : اس حدیث کی سند میں ابو بکرہ بکار بن عبدالعزیز راوی مجمول ہے۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے (میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ۳۳۱)

• ٤٥٥ - (٣٧) **وَعَنِ** الزَّهُرِيِّ، مُرُسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِثُمُ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوُمَ الْارْبِعَاءِ، اَوْ يَوْمُ السَّبْتِ، فَاصَابَهُ وَضَحُّ - ؛ فَلَا يَلُوُمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ» .رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوُدَاوْدَ، وَقَالَ : وَقَدُ اسْنِدَ وَلَا يُضِحُّ

\* 400%: امام زہری سے مرسل روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جو مخص بدھ وار یا ہفتہ کے روز سینگی لگوا تا ہے اور اسے بُرص کی بیاری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے (احمد ' ابوداؤر) اور امام ابوداؤد نے کما ہے کہ یہ حدیث سندا '' بھی روایت کی گئی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں سلیمان بن ارقم روای متروک الحدیث ہے نیز روایت میں انقطاع بھی ہے (العلل و معرفة الرجال جلدا صغیه ۱۳۲۸ الجرح والتعدیل جلدا صغیه ۴۵۱ میزان الاعتدال جلدا صغیه ۱۹۲۹ تقریب التمذیب جلدا صغیه ۲۳۱)

١ ٥٥٥ ـ (٣٨) وَعَنْهُ، مُرُسَلًا، قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَىٰ ــ يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الْأَرْبِعَاءِ؛ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفُسَهُ، فِي الوَضَحِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۳۵۵۱: زہری سے مرسل روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص ہفتہ یا بدھ کے روز سینگی گوا تا ہے یا لیپ کرتا ہے تو وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہونے کی صورت میں صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ (شرح السنہ)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ب (تنقیع الرواة جلد مفی ۲۹۲)

٤٥٥٢ - (٣٩) وَعَنُ زَيُنَبَ إِمْرَاةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَائى فِي عُنْقِى خَيْطًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقُلْتُ: خَيْطٌ رُقِى لِى فِيهُ قَالَتُ: فَاخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: انْتُمُ آلَ عَبُدِ اللهِ لَآغُنِيَاءُ عَنِ الشِّرُكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْخَيْقَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَاللَّهُولِي وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُنِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَقَالَ عَبُدُ اللهِ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَلَا وَقَالَ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ وَلَكُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخَسُهَا وَلَا وَلَا مَا مَنْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخَسُهَا

بِيَدِه، فَاذَا رُقِى كُفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيُكِ آنُ تَقُولِيُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَذُهِبِ الْبَاسَ، رَبُّ النَّاسِ! وَاشْفِ آنُتَ الشَّافِيُ، لَا شِفَاءَ اللَّ شِفَاءُ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤْدَ.

دیکھا' انہوں نے دریافت کیا' یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا' دھاکہ ہے' جس پر دم کر کے مجھے دیا گیا تھا۔ زینب کتی ہیں کہ عبداللہ نے دریافت کیا' یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا' دھاکہ ہے' جس پر دم کر کے مجھے دیا گیا تھا۔ زینب کتی ہیں کہ عبداللہ نے دھاگہ کو کاٹ دیا اور ڈانٹ پلائی کہ تم آل عبداللہ شرک سے بے پرواہ ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرایا' بے شک دم کرنا' شکے' ہڑیاں وغیرہ لاکانا اور جادہ کرنا شرک ہیں (زینب کمتی ہیں) میں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کسے کتے ہیں جبہ میری آ تکہ میں شدید درد ہو تا تو میں فلاں یہودی کی طرف جاتی جب وہ دم کرتا تو درد رک جاتا؟ عبداللہ نے واضح کیا کہ یہ تو شیطان کا کارنامہ ہے وہ اپنا ہاتھ آ تکہ پر مارتا ہے اور جب دم کیا جاتا ہے تو وہ آ تکہ پر ہاتھ مارنے سے رک جاتا ہے۔ تجے بس یمی بات کائی تھی کہ تو دعا کرتی جیسا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے "اے لوگوں کے رب! یہاری دور فرما اور شفاء عطا کر' تو شفاء دینے والا ہے تیری مناء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں' ایسی شفاء عطا کر' جو بیاری کو ہتی نہ چھوڑے" (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں مجبول راوی ہے (تنقیع الرواۃ جلد س مخد۲)

٣٥٥٣ - (٤٠) وَعَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّشُرَةِ -، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤْدَ.

۳۵۵۳: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم سے جادد آثارنے کے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا 'یہ شیطان کا کام ہے (ابوداؤر)

وضاحت: چونک اس وم میں شرک کے الفاظ سے اس کئے روک دیا گیا اگر وم اللہ کے اساء یا اللہ کی مفات کے ساتھ کیا جائے و کہے حرج نہیں (احکام آخرالایام صفحہ ۱۲)

٤٥٥٤ - (٤١) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْتُ لَ مَا اَبَالِىٰ مَا اَتَيْتُ إِنْ اَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً - اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً - اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ مَا اَبَالِىٰ مَا اَتَيْتُ إِنْ اَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً - اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً - اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ مَا أَبَالِىٰ مَا اَتَيْتُ إِنْ اَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً - اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً - اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ مَا أَبَالِىٰ مَا اَتَيْتُ إِنْ اَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً - اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً - اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۳۵۵۳: حبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا ' پر کھ فرق نہیں میں جو چاہے کروں ' آگر میں تریاق استعال کروں یا جالمیت کا تعویز لٹکاؤں یا اپی جانب سے اشعار کوں (ابوداؤد)

وضاحت 1 : اس مدیث کے میح رادی عبداللہ بن عمرو ہیں جیساکہ ابوداؤد میں ہے۔ محکوۃ میں عبداللہ بن عمر

غلط درج ہے نیز اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان توخی منکر الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۵۲۰ منعیف ابوداؤد مغه ۳۸۳)

وضاحت ۲ : تریاق چونکہ شراب اور سانپ کے گوشت سے تیار ہوتا تھا اس لئے آپ نے اس کو ناپند فرمایا اور بحیثیت پنجبر کے شرکیہ دم اور تعویزات سے آپ کو نفرت تھی اور اشعار بھی آپ کے مزاج نبوت کے ظاف تھے (تنقیع الرواۃ جلد۳ صفحہ۳۲)

٥٥٥٥ ـ (٤٢) وَهَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعُبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اكْتُولى أو اسْتَرُقىٰ، فَقَدُ بَرِىءَ مِنَ التَّوكُلِ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالتِرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۵۵۵: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے واغ لکوایا یا (۱۹۵۹: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے واغ لکوایا یا

٢٥٥٦ ـ (٤٣) وَمَنُ عِيسَى بُنِ حَمْزَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَقُلْتُ: اَلَا تُعَلِّقُ تَمِيْمَةً؟ فَقَالَ: نَعُوْذُ بِاللهِ مِنُ ذُلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ اِلَيْهِ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَد.

۱۵۵۹: عینی بن حزہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم کے ہاں گیا تو اس کے بدن پر "مرخ باده" تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ تعویذ باندھیں۔ انہوں نے جواب دیا 'ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں چو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مخص تعویذ لئکا تا ہے وہ ای کے حوالہ کر دیا جاتا ہے (ابوداؤد) وضاحت ا : (تمیم) صرف لکھے ہوئے تعویذ کو نہیں کتے بلکہ بڑی 'شکے اور پھر دغیرہ کو بھی کتے ہیں۔ وضاحت کا : اس حدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابولیل رادی سی الحفظ ہے (العلل ومعرفة الرجال وضاحت کا اللہ عناء والمتروکین صفحہ ۲۵ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳ تقریب التبذیب جلد کا صفحہ ۱۸۸۷)

٧٥٥٧ ـ (٤٤) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ اللَّهِ مِنْ عَيْنِ اَوْ حُمَةٍ»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاؤْدَ.

۳۵۵۷: عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مرف نظرید یا فرمرلی شے کے ڈسنے پر دم کیا جائے (احمد کرندی ابوداؤد)

٤٥٥٨ ـ (٤٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ، عَنْ بُرَيْدَةً .

٣٥٥٨: نيز ابن اجه في اس مديث كو بريده رضى الله عنه سے بيان كيا بـ

٤٥٥٩ ـ (٤٦) **وَعَنُ** أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رُقْيَةَ اِللَّا مِنْ عَيْنِ اَوْ حُمَةٍ اَوْ دَم ، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

۴۵۵۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله علیه کنی زہر لی شے کے در مایا علیہ عنه بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عنه کیا جائے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ب (ضعف ابوداؤد صفحه ۳۸۵ مظلوة علامه البانی جلد۲ صفحه ۱۲۸۵)

٤٥٦٠ - (٤٧) وَعَنُ اَسُمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِى الله عَنْهَا. قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ وَلُدَ جَعُفَرَ تَسْرَعُ اللهِ عُمْنُ، اَفَاسُتَرْقِى لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَىءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ». رَوَاهُ اَحْمَدٌ، وَالتِرْمِذِئُ، وَابْنُ مَاجَة.

۳۵۲۰: اساء بنت عمیس رضی الله عنها نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے'کیا میں انہیں دم کراؤں؟ آپ نے فرمایا' ہاں! کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر عالب آنے والی ہوتی تو نظر عالب آ جاتی (احمہ' ترندی' ابن ماجہ)

٤٥٦١ - (٤٨) وَعَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةً، فَقَالَ: (اَلَا تُعَلِّمِينَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمُتِيْهَا الْكِتَابَةَ؟،
 رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

۳۵۱: شفاء بنت عبدالله رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو میں حفقہ رضی الله عنها کے پاس بیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا 'تو اسے پھوڑے کھنٹی کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیساکہ تولیے اسے لکھنا سکھایا ؟ (ابوداؤد)

وضاحت : وہ دم ، جس کے الفاظ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی نہ ہوں درست ہیں اور لؤکیوں کو پڑھانا ،
کھانا بھی جائز ہے۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ "انہیں لکھنا نہ سکھاؤ اور انہیں بالا خانوں میں نہ رہنے وو" غایت درجہ ضعیف ہے اور اس کی سند میں عبدالوہاب بن ضحاک راوی گذاب ہے (تنقیح الرواۃ جلد معنی ۱۲۹۳)

٢٥٦٢ - (٤٩) وَهَنْ آبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُ لِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايُ عَامِرُ بَنُ رَبِيْعَةَ سَهُلَ بَنْ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَآيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّاةٍ .... قَالَ: فَلْبِطَ سَهُلٌ بَنْ فَقَالَ: فَاللهِ عَلَيْقُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْقُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْقُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْقُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْكُ بَنْ اللهِ مَا يَرُفَعُ رَأْسَةً ، فَقَالَ: (هَلْ تَتَهَمُونَ لَهُ اَحَدًا). فَقَالُوا: نَتَهَمُ عَامِرَ بُنَ رَبِيْعَةً .

قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامِرًا، فَتَغَلَّظَ عَلَيُهِ -، وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ ٱحَدُكُمُ اخَاهُ؟ آلًا بَرُكْتَ؟ - اِغْتَسِلُ لَهُ. فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكُبْتَيْهِ وَاَطِرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ الرَّاقِ فِي النَّاسِ لَيُسَ بِهِ بَاسٌ. رَوَاهُ فِي «شَرُح السُّنَّةِ». إِذَارِهٖ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ ، فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيُسَ بِهِ بَاسٌ. رَوَاهُ فِي «شَرُح السُّنَّةِ».

۳۵۹۲: ابو امامہ بن سمل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ عامر بن ربیعہ نے سمل بن حنیف کو عشل کرتے ہوئے دیکھا اور کہا اللہ کی فتم! آج کے دن کی ماند میں نے کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ کوئی خوبصورت بدن۔ ابو امامہ کتے ہیں چنانچہ سمل نظر گئے سے زمین پر گر پڑے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ کما گیا کہ اللہ کے رسول! آپ کو خبر ہے کہ اللہ کی فتم! سمل بن صنیف اپنا سر نہیں اٹھاتے؟ آپ نے دریافت کیا ، تم اس کے بارے میں کس محض کو مسم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عامر بن ربیعہ کو مسم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور اسے ڈائٹ پلائی اور فرمایا ، تم لوگ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو ، تم نے اس کو دیکھ کر اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لئے عشل کر کے (دھودن) دو۔ چنانچہ عامر نے اپنا چرہ ، اپنے دونوں ہاتے ، اپنی دونوں کمنیاں ، اپنے گھنے اور دونوں پاؤں کے کناروں اور چادر کے اندر کو دھویا اور پائی پیالے میں ڈالا ، وہ پائی سمل پر دونوں کمنیاں ، اپنے گھنے اور دونوں پاؤں کے کناروں اور چادر کے اندر کو دھویا اور پائی پیالے میں ڈالا ، وہ پائی سمل پر دونوں کہ منیاں کی ساتھ اٹھ کر چلے لگا ، اسے کچھ تکلیف نہ رہی (شرح الیہ ، مالک)

٤٥٦٣ ـ (٥٠) وَرَوَاهُ مَالِكٌ. وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: «اِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ. تَوَضَّا لَهُ فَتَوَضَّاً لَهُ فَتَوَضَّاً لَهُ فَتَوَضَّاً لَهُ فَتَوَضَّاً

٣٥٦٣: اور مالک کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' نظر کا لگ جانا حق ہے ' اس کے لئے اعضاء وهو کر پانی وے چانچہ اس نے اس کے لئے وضو کرکے یانی ویا۔

٢٥٦٤ ـ (٥١) وَهَنْ آبِئ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتُ آخَـذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيَبُ.

٣٥٦٣: ابو سعيد خدرى رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات سے اور انسانوں كى نظر سے پناہ طلب كيا كرتے ہے يمال تك كه "معوذتين" سورتيں نازل ہوكيں جب وہ نازل ہوكيں تو آپ نے ان كے ساتھ دم كرنا شروع كيا اور ان كے علاوہ تمام دموں كو چھوڑ ديا (ترزی ابن ماجه) اور امام ترذى نے اس مديث كو حسن غريب قرار ديا ہے۔

٤٥٦٥ ـ (٥٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هَلْ رُئِيَ فِيكُمُ الْمُغَرِّبُونَ؟ قَالَ : «اَلَّذِيْنَ يَشُتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنَّ». رَوَاهُ اَبُودَاودَ.

وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿خَيْرَ مَا تَكَالَوَ يُتُمُ ۚ فِي ﴿بَابِ التَّرَجُّلِ ﴾ .

٣٥١٥ : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وریافت کیا کہ کیا تم میں بیگانے لوگ ہیں؟ بیگانے کون؟ آپ نے فرمایا' وہ لوگ جن میں "جن" شریک ہوتے ہیں۔ لیمیٰ وہ "شیطان" جو جماع کے وقت مردوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں (ابوداؤد)

اور ابن عباس رمنی الله عنما سے مروی حدیث جس میں ذکر ہے "تمهارا برترین علاج ....." کتکھی پھیرنے کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

وضاحت ا : اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام کے شروع میں ہم اللہ ضرور پڑھے آکہ اس کام میں شیطان اس کا ساتھی نہ ہو۔

وضاحت ۲ : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مطکوۃ علامہ البانی جلد۲ صفحہ۱۳۸۱) الفَصَلُ النَّالثُ

٤٥٦٦ - (٥٣) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ بِالطِّحَةِ، وَإِذَا حَحْتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالطِّحَةِ، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالطِّحَةِ، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالطِّعَةِ ».
 فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقُم ».

تیسری فصل: ۲۵۲۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ جم کا حوض ہے۔ تمام رکیں اس میں اترتی ہیں۔ اگر معدہ صحیح ہوگا تو رکیں تندرستی لے کر لوٹیں گی اور اگر معدہ فاسد ہوگا تو رکیں بیاری لے کر لوٹیں گی۔ (بیعتی شعب الایمان)

وضاحت : یہ مدیث موضوع ہے ' در حقیقت یہ حارث بن کلمدہ طبیب کا قول ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صغی ۲۹۵)

٢٥٦٧ - (٥٤) وَعَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلّى، فَرَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ، فَلَدَغَتُهُ عَقُرَبُ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَب، مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ - أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ - ثُمَّ دَعَا بِمِلْح وَمَاءٍ — قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَب، مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ - أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ اللهُ عَوْدُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. فَخَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى اصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتُه وَيَمُسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الْإِبْمَانِ».

٣٥١٤: على رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك دفعه كا ذكر ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كو نماز اواكر رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دمين پر ركھا ' چنانچہ بچھو نے آپ كو ڈس ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوتے كے ساتھ اسى مار ڈالا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ' بچھو پر الله كى لعنت ہو۔ نمازى غير نمازى ' بيغبر'

غیر پنیبریه کمی کو معاف نمیں کرتا۔ بعدازاں آپ نے پانی اور نمک منکوایا' اسے برتن میں ڈالا' آپ وہ پانی اپنی انگلی پر گرا رہے تھے جمال بچھونے ڈس لیا تھا' نیز اس جگہ پر ہاتھ پھیررہے تھے اور "معوذ تین" سورتوں کے ساتھ وم کر رہے تھے (بہتی شعب الایمان)

١٥٦٨ ـ (٥٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، قَالَ: أَرْسَلَنِي آهُلِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَرٍ مِنْ مَاءٍ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ آوُشَى اللهِ بَعَثَ اللهِ اللهِ عَضَبَهُ -، فَاخْرَجَتْ مِنْ فَقَدِ مِنْ مَاءٍ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ آوُشَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ تُمُسِكُهُ فِي جُلْجُل مِنْ فِضَةٍ، فَخَضْخَضْتُهُ لَهُ -، فَشَرِبَ مَنْ فِضَةٍ، فَخَضْخَضْتُهُ لَهُ -، فَشَرِبَ مِنْ فِضَةٍ، فَخَضْخَضْتُهُ لَهُ -، فَشَرِبَ مِنْ فِلْهُ ، قَالَ: فَاطَّلَعُتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَايَتُ شَعَرَاتٍ حَمْرَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَادِئُ .

۳۵۱۸: حثان بن مبداللہ بن موهب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گمروالوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنها کی جانب پائی کا بیالہ دے کر بھیجا اور جب بھی کی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو وہ ان کی جانب پائی کا برتن بھیج دیے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تکالتیں 'جن کو انسوں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھا کو اس اور وہ ان کو پائی میں بلاتیں اور بیار محض انہیں پی لیتا۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے ڈبیا کو غور سے دیکھا تو اس میں بچھ سرخ بال تنے (بخاری)

2019 ـ (07) وَعَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : «َالْكُمُأَةُ مُنَ النّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ : «َالْكُمُأَةُ مُنَ النّهِ وَمَالُوهَا شِفَاءٌ لِللّهِ عَلَيْ : «َالْكُمُأَةُ مِنَ النّهَ وَمَالُوهَا شِفَاءٌ لِللّهَ عَلَيْ : «َالْكُمُأَةُ مِنَ النّهَ وَهِى شِفَاءٌ مِنَ السّمِ». قَالَ آبَوُ هُرُيْرَةَ : فَاخَذْتُ وَمَالُوهَا شِفَاءٌ لِللّهَ مَنْ النّهُ مَنْ النّهُ مَنْ السّمَ ». قَالَ آبَوُ هُرُيْرَةَ : فَاخَذْتُ لَكُمُ وَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ السّمَ ». قَالُ آبُو هُرُيْرَةً : فَاحَمَرْتُهُنَ ، وَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِى قَارُورَةٍ ، وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِى عَمْشَاءَ — ، فَبَرَأَتْ . رَوَاهُ البّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ .

 ٠٤٥٧٠ ـ (٥٧) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

۰۵۵۰: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس محض نے ہر ماہ تین روز نمار منہ شمد چاف لیا تو اسے کوئی بری بیاری لاحق نہیں ہوگی (ابن ماجہ 'بیتی شعب الایمان)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبدالحمید بن سالم رادی مجبول ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ مفره ۵۸۳ منعیف ابن ماجه مغین ۲۸۳ احادیث ضعیف ۲۵۳ ضعیف الجامع العفیر ۵۸۳)

٤٥٧١ - (٥٨) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَيُنِ: اَلْعَسَلِ وَالْقُرُآنِ، رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَة، وَالبَيْهَقِى ُ فِى «شُعَبِ الإيمَانِ» وَقَالَ: وَالصَّحِيْحُ إِنَّ الْاَخِيْرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

اله الله عليه وسلم في الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا و شفاء دينے والى چيزول كو افتيار كرو- وه شد اور قرآن پاك بين (ابن ماجه ابيه شعب الايمان) امام بيمق في كما به كه به حديث موقوف ب-

٢٥٧٢ - (٥٩) وَعَنُ آبِى كَبْشَةَ الْاَنُمَارِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إحْتَجَمَ عَلَىٰ هَامَتِهِ مِنَ الشَّاهِ الْمَسْمُومَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ : فَاحْتَجَمْتُ آنَامِنْ غَيْرِ سُمِّ كَذَٰلِكَ فِى يَافُوْخِى، فَذَهَبَ حُسُنُ الْحِفْظِ عَنِى، حَتَّى كُنْتُ ٱلقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَزِيْنُ؟

۳۵۷۲: ابو کبشہ انماری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زہر آلود بکری کے سبب آپ نے اپ واغ پر سینگی لگوائی تو میرا لگوائی۔ معمر راوی نے بیان کیا کہ میں نے زہر سے متاثر نہ ہونے کے باوجود اس طرح اپنے دماغ میں سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جا تا رہا یماں تک کہ مجھے نماز میں سورت فانخہ کا بھی لقمہ دیا جا تا تھا (رزین)

٢٥٧٣ - (٦٠) وَهَنْ نَافِع ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُمَا: يَا نَافِعُ! يَنْبِعُ بِىَ اللهُ مُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُمَا: يَا نَافِعُ! يَنْبِعُ بِى اللّهُ مَ ، فَأَتِنِى بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا ، وَلاَ تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَيَافًة يَقُولُ: «اَلْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ ، وَهِى تَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ ، وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ ، وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ ، وَتَزِيْدُ فِى الْحَفْظِ ، وَتَزِيْدُ الْحَافِظ حِفْظً ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللهُ تَعَالَى ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبُتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ ، فَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاَحْدِ فَا الْحِجَامَة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبُتِ وَيَـوْمَ الْاَحَدِ ، فَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْمُ

الثُّلَاثَاءِ، وَاجُتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ؛ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيُ اصِينبَ بِهِ اَيُّوْبُ فِى الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصُ اِلاَّ فِى يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ اَوْلَيْلَةِ الْاَرْبِعَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة

۳۵۷۳: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے (جھے) کما اے نافع اجھے میں خون کی تیزی ہے میرے پاس سیکل لگانے والے کو لاؤ لیکن وہ جوان ہو 'بوڑھا یا بچہ نہ ہو۔ ابن عرق نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا ' صبح نمار سیکل لگوانا بہت بہتر ہے ' اس سے عقل اور حافظہ بڑھتا ہو اگر کوئی حافظ ہو تو اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو سیکل لگواتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جعرات کے روز لگوائے۔ جعہ ' ہفتہ اور اتوار کے روز سیکل لگوائے سے بچو۔ البتہ بیم اور منگل کے روز سیکل لگواؤ اور بر جعرات کے روز پر بینز کو کھو گئے۔ اللہ علیہ السلام کو بیاری لاحق ہوئی اور کوڑھ اور برص جیسی بیاریاں تو صرف بدھ کے روز یا صرف بدھ کے روز یا صرف بدھ کے روز یا صرف بدھ کی رات جنم لیتی ہیں (ابن ماجہ)

وضاحت: اس مديث كي سند ضعيف ب (مكلوة علامه الباني جلد م مخد١٢٨٨)

٤٥٧٤ - (٦١) وَهَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَالْمُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَالْمُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَالْمُنَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشَرَةً مِنَ الشَّهُرِ دَوَاءٌ لِذَاءِ السَّنَةِ». رَوَاهُ حَرُبُ بْنُ السَّمَاعِيُلُ الْحَرَمَانِيُّ صَاحِبُ اَحْمَدَ وَلَيْسَ السَّنَادُهُ بِذَاكَ، هٰكَذَا فِي وَالْمُنْتَقَىٰ».

ساکھ : معقل بن بیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، چاند کی سرو آری ، معلل کے روز سے سینگی لکوانا تمام سال کی بیاریوں کا علاج ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ کے شاگرہ حرب بن اساعیل کرانی نے بیان کیا ہے اس کی سند صبح نہیں ہے اور "منتلی" میں بھی اس طرح ہے۔

وضاحت ! : یه صدیت غایت درجه ضعیف ہے ' اس کی سند میں زید بن ابی الحواری رادی ضعیف ہے (الجرح دالتحدیل جلد سفیہ ۲۵۳۵)

وضاحت ؟ : كبشه رضى الله عنه كى مديث من في صلى الله عليه وسلم في منكل كروز سيكل لكانے سے معع فرايا ہے۔ اس سے مراد وہ منكل كا دن ہے جو جاندكى سترمويں تاريخ كے علاوہ مو (والله اعلم)

٤٥٧٥ - (٦٢) وَرَوَى رَزِيْنُ نَحُوَّهُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً.

٣٥٤٥: رزين نے اس كى عش مديث ابو مريره رضى الله عنه سے روايت كى ہے۔

# بَابُ الفَأَلِ وَالطِّيرَةِ (نيك فال اوربدشگونی كابيان) الْفَصَّلُ الْأَوَّلُ

٢٥٧٦ ـ (١) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طِيرَةً، وَخَيْرُهَا الْفَالُ، قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمُ». مُتَّفَقًّ عَلَيْه.

پہلی فصل: ۱۵۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ کے فرایا ' بدھکونی جائز نہیں ' ایسی سب چنوں میں سے فال بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا ' نیک فال کیا ہے۔ آپ کے فرایا ' اچھا کلمہ جو حہیں سائی دے (بخاری ' مسلم)

٧٧٧ ـ (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا عَدُوٰى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ — وَلاَ صَفَرَ . وَفِرَّ مِنَ الْمَسْدِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۵۷۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہے بر فکونی بھی نہیں ہے۔ ابو بھی نہیں ہے اور صفر بھی نہیں ہے اور کوڑھی مخص سے اس طرح بھاکو' جس طرح شیر سے بھاگئے ہو (بخاری)

٥٧٨ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ» فَقَالَ أَعْرَابِيّ: يَا رَسُوْلُ اللهِ! فَمَا بَالُ الإبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمُلِ لَكَانَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْـرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۷۸: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بیاری متعدی نہیں ہے ' نہ الو بدروح ہے اور نہ مفر (کا ممینہ) منحوس ہے۔ ایک اعرابی نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! اونوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ' جو ریتلے علاقے میں رہتے ہیں ' ہرندوں کی ماند نظر آتے ہیں اور جب خارثی اونٹ ان کے ساتھ ملکا ہوتا ہے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اگر معالمہ یوں ہے تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارثی بنایا؟ (بخاری)

٥٧٩ ـ (٤) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ ﷺ: «لاَ عَدُوْى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ ــ وَلاَ صَفَرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۷۹: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے اور نہ صفر (کا ممینہ) منحوس ہے (مسلم)

وضاحت : "ستارہ" سے مقدود یہ ہے کہ یہ سجمنا درست نمیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہو تا ہے تو ہارش ہوتی ہے' اس نظرید کی ننی کی می ہے (فتح الجید شرح کتاب التوحید صفحہ ۳۲۰)

٠٤٥٨٠ (٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغَتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «لَا عَدُوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُوْلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۴۵۸۰: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے نہ مغر (کا مینہ) منحوس ہے اور نہ کوئی بھوت ہے (مسلم)

وضاحت : "دغول" سے معمود یہ ہے اہل عرب کا خیال تھا کہ جگل میں شیاطین جن رہتے ہیں وہ مخلف شکوں میں نظر آتے ہیں اور سنر کرنے والوں کو صحح راہ سے بھٹکا دیتے ہیں اور بھی انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس خیال کو بھی فلا قرار دیا گیا ہے (فتح الجید شرح کتاب التوحید صفحہ ۳۱۰)

٢٥٨١ ـ (٦) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلُّ مَجْذُوْمٌ، فَارْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِمُ ﷺ: ﴿إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعٌ». رَوَاهُ مُشيِلمٌ.

۳۵۸: عمرو بن شرید این والدے بیان کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ "فلف" قبلہ کے وقد میں ایک فض جذام

کے مرض میں جتلا تھا۔ می صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیغام ارسال کیا کہ ہم نے تیری بیعت تبول کرلی ہے تو واپس چلا جا (مسلم)

وضاحت : آگرچہ کوئی بیاری ازخود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اسباب کی دساطت سے ایک مخص کے جرافیم دو سرے انسان پر اثرانداز ہوتے ہیں۔ آگرچہ یہ جرافیم ازخود نتقل نہیں ہوتے بلکہ اللہ پاک کے نظام کے مطابق جرافیم کئنچے ہیں۔ اس لئے آپ نے اسے کملوا بھیجا کہ تو واپس جا ناکہ کمزور ایمان والے مسلمان یہ نظریہ نہ قائم کرلیں کہ بیاری ازخود متعدی ہوتی ہے (واللہ اعلم)

#### رِّ رَوِّ مِنْ الْفُصُلُ الثَّانِيُ

٢٥٨٢ - (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوَّلَ اللهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلاَ يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الإِسْمَ الْحَسَنَ رَوَاهُ فِى «شَرَحِ السُّنَّةِ».

دوسری فصل: ۳۵۸۲: این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیک فال لیت الله علیہ وسلم نیک فال لیت الله بده کونی نہیں لیتے تنے اور ایچے کام کو پند کرتے تنے (شرح السنہ)

«اَلْعِيَافَةُ ــ وَالطَّرْقُ ــ وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ» . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ.

١٥٨٤ - (٩) وَهَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَهُ قَالَ: «الطِّيرَةُ شِرْكُ» قَالَهُ ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللهَ يُذُهِبَهُ بِالتَّوَكُّلُ». رَوَاهُ اَبُو دَاؤَد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: كَانَ سُلَيْمَانَ بَنُ حَرَبِ يَقُولُ فِي هٰذَا الْجَدِيْثِ: «وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللهُ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». هٰذَا عِنْدِي قُولُ ابْن مَسْعُودٍ.

۳۵۸۳: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه ' رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ' بر فنگونی شرک ہے۔ آپ نے یہ بات تین بار وہرائی۔ پھر فرایا ' ہم میں سے ہر مخص کو وہم لاحق ہو تا ہے لیکن توکل کے سبب الله اس کو دور کر دیتا ہے (ابوداؤد ' ترفری) امام ترفدی نے بیان کیا کہ میں نے امام بخاری سے سا انہوں نے فرمایا علیمان بن حرب راوی اس مدیث کے اس جملہ کہ وہم میں سے ہر محض کو وہم لاحق ہوتا ہے لیکن توکل کے سبب اللہ اس کو دور کر دیتا ہے "کے بارے میں کہتے ہے کہ میرے نزدیک بیہ جملہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔

٤٥٨٥ - (١٠) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدٍ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: «كُلُّ ثِثَةً بِاللهِ، وَتَوُكُّلًا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۵۸۵: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام والے کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیالے میں رکھا اور عم دیا کہ تو اللہ پر اعتاد اور توکل کر کے کھانے میں شریک ہو (ابن ماجہ) وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں مغفل بن فضالہ راوی ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۸۵ امان شعیف منعیف ہے)

اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةً وَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِى شَيْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمُرْآةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

۳۵۸۹: سعد بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'نه الو بدروح ہوتی ہے ' نه کوئی بیاری متعدی ہوتی ہے اور نه بدشکونی جائز ہے۔ اگر کسی چیز میں بدشکونی ہوتی تو محمر محموث اور عورت میں ہوتی (ابوداؤد)

٢٥٨٧ - (١٢) **وَعَنْ** أَنْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيْحُ... رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

۵۸۷: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی الله علیه وسلم جب کسی کام کیلئے باہر نکلتے تو آپ کو یہ بات احجی لگتی کہ آپ اور (یا ناج) "اے مراد پانے والے" کے کلمات سیس (ترندی)

١٥٨٨ - (١٣) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، فَإِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِه فَإِذَا أَعْجَبَهُ السُمُهُ فَرِحَ بِهِ، وَرُثِى بِشُرُ ذَٰلِكَ فِى وَجَهِه. وَإِنْ كَرِهُ اسْمَهُ وَرَيْعَ بِشَالُ عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ اَعْجَبَهُ السُمُهَا فَرَية سَالُ عَنِ اسْمِها، فَإِنْ اَعْجَبَهُ السُمُهَا فَرَية سَالُ عَنِ اسْمِها، فَإِنْ اَعْجَبَهُ السُمُهَا فَرَح بِهِ وَرُثِى بِشَرُ ذَٰلِكَ فِى وَجَهِهِ، وَإِنْ كَرِهُ السُمُهَا رُثِى كَرَاهِيَةٌ ذَٰلِكَ فِى وَجَهِهٍ، وَإِنْ كَرِهُ السُمُهَا رُثِى كَرَاهِيَةٌ ذَٰلِكَ فِى وَجَهِهٍ. وَوَاهُ ابُو دَاوُدَ.

۳۵۸۸: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی چزے بدھکونی نہیں لیتے تھے۔ آپ جب کی عامل کو سیمیج تو اس کا نام پوچھے 'اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگنا تو آپ خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چرے پر دکھائی دیتے۔ اور جب چرے پر دکھائی دیتے اور اگر اس کے نام کو ناپند جانے تو آپ کے چرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دیتے۔ اور جب آپ کی بہتی ہیں واضل ہوتے تو بہتی کا نام دریافت فراتے اور اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگنا تو آپ خوش ہوتے اور فرش کے آثار چرے پر دکھائی دیتے۔ اور اگر اس نام کو ناپند فراتے تو ناگواری کے اثرات آپ کے چرے پر نمایاں ہوتے (ابوداؤد)

٢٥٨٩ - (١٤) وَهُنْ انْسِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدُدُنَا وَآمُوَالُنَا فَتَحَوَّلَنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيْهَا عَدُدُنَا وَآمُوَالُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: 
﴿ ذَرُوهَا ذَمِيْمَةً ﴾ . . . رَوَاهُ ابُو دَاؤُد.

۱۹۸۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ایک کمر میں رہا کرتے تنے اس میں ہارے افراد بھی زیادہ تنے اور ہارے پاس مال بھی وافر تھا۔ پھر ہم ایسے کمر میں نظل ہوئے جس میں ہارے افراد کم ہو گئے اور ہارے مال میں بھی کی ہو گئے۔ آپ نے یہ من کر تھم دیا کہ اس کمرکو چھوڑ دو سے محمر ابوداؤد)

٤٥٩٠ ـ (١٥) وَمَنْ يَحِيلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ مَنُ سَمِعَ فَرُوةً بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدُنَا اَرْضِ يُقَالُ لَهَا اَبْيَنُ، وَهِیَ اَرْضُ رِیْفِنَا وَمِیْرَتِنَا، وَإِنَّ وَبِاللهُ اللهِ! وَمُیْرَتِنَا، وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِیْدٌ. فَقَالَ: «دَعُهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ» . . . رَوَاهُ اَبُو دَاؤْد.

۳۵۹۰: یکی بن عبداللہ بن بحیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس مخف نے خبردی جس نے فردہ بن سیک سے سنا وہ کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہاری زمین کا نام "ابین" ہے ہاری یہ زمین ذرخیز ہاور اس سے سارا غلہ پیدا ہوتا ہے گرشدید وبا والی ہے۔ آپ نے زمین کو چھوڑ دینے کا تھم ویا کیونکہ بیاری کے اثرات کے قریب رہنا ہلاکت کا باعث ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤر صغیدهم مخلوة علامه البانی جلدم صغیه ۱۳۹۳)

#### َ دُرُ مِ بَدِّ مِ الْفُصُلُ الثَّالِثُ

٢٥٩١ - (١٦) مَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَتِ السَّطِيرَةُ عِنْدَ رَبُّولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: (١٦) مَنْ عُرْوَةً بْنِ عَامِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: (١٦) مَنْ عُرْوَةً بَنْ عَامِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: (أَحُسَنُهَا الْفَالُ، وَلا تَرُدُّ مُشْلِمًا، فَإِذَا رَاى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلُ:

َ اللَّهُمُّ لَا يُأْتِى بِالْحَسْنَاتِ اِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدُفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوَّلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

تیسری فصل: ۳۵۹: عردہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدھکونی کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرایا ' نیک فال اچھی چیز ہے اور بدھکونی کی مسلمان کو کام کرنے سے نہ روک ' جب تم میں سے کوئی مخص تاپندیدہ بات دیکھے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ! عمدہ چین دینے والا مرف تو ہے اور خرایوں کو دور کرنے والا مجی تو بی جہ برائی سے بچنے اور نیک کرنے کی طاقت سرف اللہ کی توفق سے بی ملتی ہے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سد معیف ہے (ضعیف ابوداؤد منحدس)

# بَابُ الْكَهَانَةِ (كهانت كابيان)

#### َ وَرِيَّ مِ الْمُولِ الفصل الأول

پہلی فصل: ۲۵۹۳: معادیہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کھے کام ایسے ہیں ، جنیس جالمیت میں ہم کیا کرتے ہے ، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے ہے ؟ آپ نے فرمایا ، تم کاہنوں کے پاس جایا کردے ہے ؟ آپ نے فرمایا ، یہ ایسی چڑ ہے جو دل پاس نہ جایا کرد- اس نے کما کہ میں نے دریافت کیا ، ہم بد فکوئی پڑا کرتے ہے ؟ آپ نے فرمایا ، یہ ایسی چڑ ہے جو دل میں بد اختیار پیدا ہو جاتی ہے لیکن تہیں کام کرنے سے ہر گزنہ روک۔ اس نے کما کہ میں نے دریافت کیا ، ہم میں سے کھے لوگ لکیریں کھنچا کرتے ہے ہی جس محف کی لکیری ان کی کیری ان کی کیری کیوں کے موافق ہو گئیں پھر تو ٹھک ہے درنہ نہیں (مسلم)

وضاحت: وکابن وہ ہے جو کا کات کے بارے متعبل کی باتیں بتایا ہے اور وہ دعوی کریا ہے کہ وہ بہت ی پوشیدہ چیزوں کو جانا ہے ( تیسیر العزیز الحمید صفحہ ۴۰۰)

٢٥٩٣ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَالُ أَنَاسُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْكُهَّانِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْكُهَّانِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ». قَالُوْا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ كَيْسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا يُحَرِّثُونَ الْحَقِّ، أَنْ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيْهَا أَكُثَرَ مِنْ مِأْنَةٍ كَذِبَةٍ». مُتفَقَّ عَلَيْهِ. الْحِبِّيُّ، فَيَقُرَّ مِنْ مِأْنَةٍ كَذِبَةٍ». مُتفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے انہیں بتایا کہ کابن کوئی چے نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کابن مجمی الی بات بتاتے ہیں جو درست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسمی بات کو کوئی جن اچک لیتا

ہے اور اپنے دوست کے کان میں مرفی کی آواز کی طرح القاء کردیتا ہے اس کابن لوگ اس میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں (بخاری مسلم)

١٩٩٤ - (٣) وَعَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنْ ال وَهُوَ السِّحَابُ - فَتَلْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ الْعَنْ السَّمْعَ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ - فَتُوْجِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ، فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مِاثَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۹۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا ، بیکک فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور جس کام کا فیملہ آسان میں ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں ، تو "شیطان جن" اسے چوری سنتے ہیں اور کاہنوں کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ پس کاہن لوگ اپنی طرف سے اس میں سو جموث کتے ہیں (بخاری)

٤٥٩٥ ـ (٤) وَعَنْ حَفَّصَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ ٱللهِ عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيىءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً». رَوَاهُ مُشِلِمٌ.

۳۵۹۵: حف رضی الله عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو مخص کمشدہ یا چوری کا پد بتانے والے کے پاس کیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز تبول نہیں ہوگی (مسلم)

2097 - (٥) وَعَنُ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةُ الصَّبَحِ بِالْحُدَيْنِيةِ عَلَى اَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ...، فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى اللهِ ﷺ صَلاَةُ الصَّبَحِ بِالْحُدَيْنِيةِ عَلَى اَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ... فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَحُوبُهُ، قَالَ : «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضِل اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذْلِكَ مُؤْمِنٌ بِنَ وَكَافِرٌ ؛ فَامَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضِل اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذْلِكَ مُؤْمِنٌ بِنَ وَكَافِرٌ ، وَاللَّهُ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ». مُتَّفَقُ كَافِرٌ بِالْكَوْرِبِ، وَامَّنَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ». مُتَّفَقُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ». مُتَفَقَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةٍ مِنْ بِالْكَوْرِبِ». وَامَّنَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ». وَامَّنَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ، وَامَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْرِبِ. وَالْمَالِيْ الْكَوْرِبِ. الْكَوْرِبِ. الْكَوْرِبِ الْكَوْرِبِ الْكَوْرِبِ الْكَوْرُوبِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِهِ وَرَحْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۳۵۹۱: زید بن خالد بہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدیبیہ مقام میں رات کی بارش کے بعد میج کی نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کیا تم جانے ہو کہ تممارے پروردگار نے کیا کما ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بمتر جانے ہیں۔ راوی نے بیان کیا آپ نے فرایا میرے اللہ نے کما ہے کہ بندوں میں سے مج کے وقت کچے مومن ہو گئے اور کچے کافر ہو گئے۔ جن لوگوں نے کما کہ ہم پر اللہ کے فعل اور رحمت سے بارش بری ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کے مکر

ہیں اور جن لوگوں نے کما کہ ہم پر فلال فلال ستارے کے سبب بارش ہوئی ہے تو وہ انکار کرنے والے ہیں ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں (بخاری مسلم)

٢٥٩٧ - (٦) **وَعَنَ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ اللهُ ا

۳۵۹۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ' اللہ نے آسان سے جب بھی برکت نازل کی ہے تو لوگوں میں سے ایک گروہ کافر ہو جا آ ہے۔ بارش اللہ برسا آ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلال فلال ستارے کی برکات ہیں (مسلم)

### الفصل الثاني

٤٥٩٨ - (٧) عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْتَبْسَ عِلْمًا مِّنَ النَّجُوْمِ الْقَبْسَ شُعْبَةٌ مِّنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَة .
 وَابْنُ مَاجَة .

ووسری فصل: ۲۵۹۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے علم نجوم سکھے گا اتنا بی زیادہ جادد میں جلا موگا (احمد ابوداؤد ابن ماجه)

٢٥٩٩ ـ (٨) وَهَنَّ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ اَتَى كَاهِنَّا فَصَدُّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اَوْ اَتَى إِمْرَاتَهُ حَايُضًا، اَوْ اَتَى إِمْرَاتَهُ فِى دُبُرِهَا؛ فَقَدُ بَرِىءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاؤْدَ.

۱۹۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص کابن کے پاس میا اور اس کی باول کی تقدیق کی یا اپنی بیوی سے جیش کی صالت میں جماع کیا یا اپنی بیوی کی مقعد میں جماع کیا تو وہ مخص اس وحی سے دور ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تازل ہوئی (احمد ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں علیم اثرم رادی ضعف ب (میزان الاعتدال جلدا صفحه)

#### َ دُرِدٍ و سَّ وَ الْفُصِّلُ الثَّالَثُ

فَى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحِتِهَا خُضْعَاناً \_لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ \_ فَي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحِتِهَا خُضْعَاناً \_لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ \_ فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ \_ قَالُوْا: لِلَّذِى قَالَ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيرُ. فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ \_ قَالُوْا: لِلَّذِى قَالَ الْحَقِ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيرُ. فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ سُفَيَانُ بِكَفِّهُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هٰكَذَا، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ سُفَيَانُ بِكَفِّهُ فَحَرَّفَهَا، وَبِلَّدَ بَيْنَ اصَابِعِهِ \_ وَفَسَسَمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ اللَّي مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَوُ اللَّي مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَوْلُ النِي مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَوْلُ النَّي الْعَلَمَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الْكَافِقُ الْقَاهَا قَبْلَ انْ يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ. فَرُبَّمَا الْدَرُكَ الشِّهَابُ قَبْلَ انْ يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ. فَرُبَّمَا الْدَوْلَ السَّمَاءُ الْكَالَةُ عَلْلَ الْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

تیمری فصل: ۱۳۹۰: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب آسان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو اللہ کے فرمان کے باعث خوف کی وجہ سے فرشتوں کے پروں کی لرزش کی آواز ہوں ہوتی ہے ہوتی ہے جب ان کے دلوں سے مجراجث دور ہوتی ہے تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کے اس ارشاد کا ذکر کرتے ہیں ، جو اللہ نے فرمایا ہوتا ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہوں کہ ہے اس اللہ کا ارشاد ہے جو بلند ہے اور بڑا ہے چنانچہ چوری سننے والے اس اور اس کی تصدیق کرتے ہوں کئے ہیں کہ ہے اس اللہ کا ارشاد ہے جو بلند ہے اور بڑا ہے چنانچہ چوری سننے والے اس فیصلے کو من لیخے ہیں اور چوری سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اور ہوتے ہیں۔ (مدیث کے راوی) سفیان نے اپنی ہمشیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ، ہمشیلی کو ٹیڑھا کیا اور ہمشیلی کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا۔ گویا اور والا شیطان بات ہمشیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور جمی شاب اس فیصلے کو سنتا ہے اور اپنے سے بنچ والے شیطان کی ابتاء کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شیطان جا اور جمی شاب کا بہن کی زبان پر اس کا القاء کرتا ہے۔ بہاو قات شیطان کی القاء سے بہلے اس کو شاب طاقہ کرتے بتاتا ہے چنانچہ کما طاقہ ہو کہاں اس کھہ کے سب جو آسان سے سناگیا جا آب کہ کیا اس فوصل کے سب جو آسان سے سناگیا جا آب کہ کیا اس فوصل کے سب جو آسان سے سناگیا جا آب کہ کیا اس فوصل کے سب جو آسان سے سناگیا جا آب کہ کیا اس فوصل کیا اس فوصل کیا دیا کیا ہو جاتی ہے (بخاری)

١٠١٠ - (١٠) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِى ﷺ مِنَ الْانْصَارِ: اَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُمِى بِنَجْم وَاسْتَنَارَ، اللهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهِ عَلَيْهُ وَمُا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلْ مَنْ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

الْعَرُّشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ آهَلُ السَّمَآءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَسْبِيْحُ آهْلَ هٰذِهِ السَّمَآءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَّلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُ وْنَهُمْ مَا قَالَ فَيَصَّرَّ بَعْضُ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَيَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ ، فَيَسَتَخْبِرُ بَعْضُ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَيَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ ، فَيَقُرِفُونَ فِيهِ فَهُوَحَقٌ ، وَلٰكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ فَهُوَحَقٌ ، وَلٰكِنَهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ فَيُولِيْكُونَ اللَّهُ مَا عَلَى وَجْهِم فَهُوَحَقٌ ، وَلٰكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ فَيُولُونَ اللَّهُ مَا جَاؤُوا إِنِهِ عَلَى وَجْهِم فَهُوَحَقٌ ، وَلٰكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيهِ فَيُولِيَّهُمْ اللَّهُ مَا مُنْكِمُ . رُواهُ مُسْلِمٌ .

۱۹۹۰: این عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انساری مختی کے جمعے جایا کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک ستارہ ٹوٹا کرنا تھا تو تم اس کی مدشنی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے پوچھا کہ جب جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹا کرنا تھا تو تم کیا کما کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا' اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں' ہم کما کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی ہوا انسان پیدا ہوا ہے یا ہوا انسان فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' ستارہ کسی محض کی موت اور زندگی پر شمیں ٹوٹا البتہ ہمارا پروردگار' جس کا نام برکت والا ہے' جب وہ کسی کام کا فیصلہ صاور فرہانا ہے تو حالمین عرش سبحان اللہ" کتے ہیں بعدازاں ان سے قریب والے آسان کے فرشتے «سبحان اللہ" کتے ہیں بعدازاں ان سے قریب والے آسان کے فرشتے «میان اللہ" کتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے قریب انسان کی فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے ورددگار نے کیا فرایا ہے؟ چنانچہ وہ انہیں اللہ کے فرمان کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں اور نجر آسانوں والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خرجب پہلے آسان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے تو جن شیاطین اس خرکو ایک لیتے ہیں اور اپنے میں تو بن شیاطین اس خرکو ایک لیتے ہیں اور اپنے وہ دستوں بینی انسانوں تک پہنچاتے ہیں اس وقت ان پر ستارے گرائے جاتے ہیں تو خرے جس حصہ کو اس کی اصل شکل میں چیش کرتے ہیں اس حصہ تک تو وہ خربچی ہوتی ہے لین اس میں جموث کی آمیزش کرکے اضافہ کر لیتے ہیں (مسلم)

٢٠٢٠ - (١١) **وَمَنْ** قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَلْقَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ النَّجُوْمَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَآءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا؛ فَمَنْ تَاوَّلَ فِيْهَا بِغَيْرِ ذَٰلِكَ اَخْطَا وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخُارِى تَعْلَيْهَا \_ وَفِى رِوَايَةٍ رَزِيْنٍ \_: الْخُطَا وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَمَا لاَ يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخُارِى تَعْلِيْهَا \_ وَفِى رِوَايَةٍ رَزِيْنٍ \_: اللهُ اللهُ يَعْنِيْهِ وَمَا لاَ عَلِمَ لَهُ بِهِ، وَمَا عَجزَ عَنْ عِلْمِهِ الْاَنْبَيَاءُ وَالْمَلاَثِكَةُ.

۱۹۱۰ : آن و رضی الله عنه بیان کرتے ہیں الله تعالی نے ستاروں کو تین مقاصد کے لئے بنایا ہے۔ آسانوں کی زینت کے لئے شیطانوں کو مارنے کے لئے اور بیہ ستارے ایسے نشانات ہیں جن کے ذریعے راستے معلوم کئے جاتے ہیں جس مختص نے ان کے بارے میں ان کے علاوہ وضاحت کی اس نے غلطی کی اور اپنے ان اعمال کو ضائع کیا اور وہ خواہ مخواہ الی باتیں کرتا ہے جن کا اس کے پاس کوئی جوت نہیں۔ امام بخاری نے اس صدیث کو معلق بیان کیا ہے اور رزین کی روایت میں ہے ساور وہ بلاوجہ الی باتیں کرتا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں اور جن کا علم پنجبروں اور فرشتوں کو بھی روایت میں ہے ساور وہ بلاوجہ الی باتیں کرتا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں اور جن کا علم پنجبروں اور فرشتوں کو بھی

٢٦٠٣ ـ (١٢) **وَعَنِ** الرَّبِيْعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُهُ، وَزَادَ: وَاللهِ مَا جَعَلَ اللهُ فِى نَجْمٍ حَيَاةَ اَحَدٍ، وَلاَ رِزْقَهُ، وَلاَ مَوْتَهُ، وَإِنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنَّجُومِ .

۳۱۰۳: اور رئیج رضی الله عنه سے بھی اس طرح کی روایت ہے اور اس میں اضافہ ہے "الله کی حتم! الله نے ستاروں میں کسی کی زندگی کسی کا رزق اور کسی کی موت نہیں رکھی بلکہ حقیقت یہ ہے یہ لوگ الله پر جموث بائد مجت بیں اور ستاروں کا محض بمانہ بناتے ہیں۔"

٤٦٠٤ ـ (١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النَّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ الله؛ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ، ٱلْمُنجِمُ كَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ سَاحِرُ، وَالسَّاحِرُ كَافِرُ، وَوَاهُ رَذِيْنٌ.

۳۹۰۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے علم نجوم کا کوئی باب ان مقاصد کے علاوہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے ، کسی اور غرض سے سیما تو اس مخص نے جادد کا علم حاصل کیا۔ نجومی کابن ہوتا ہے اور کابن جادد کر ہوتا ہے اور جادد کر کافر ہوتا ہے (رزین) وضاحت: اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی۔

٥٦٠٥ - (١٤) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدِ الْخُدِرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ آمْسَكَ اللهُ الْقَطْرَ ــ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ، ثُمَّ ارْسَلَهُ، لَاصَبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ، يَقُولُوْنَ: سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ»... رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۳۲۰۵: ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا اگر الله اپنے بندول سے پانچ سال کک بارش روک لے بعدازاں بارش برسائے تو لوگوں کا ایک گروہ الله کے ساتھ کفر کرنے لگ جائے گا۔ وہ گروہ کے گاکہ ہم پر فلاں ستارے کی طفیل بارش برس ہے (نسائی) وصاحب ، اس حدیث کی سند ضعیف ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلد۲ صفحه ۱۳۹۲)

# کِتَابُ الرُّؤَیاً (خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کابیان)

### الفصل الآول

النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبِشِّرَاتِ» قَالُوْا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. النُّبُوَّةِ الاَّ الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل : ۲۰۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' نبوت میں سے خوشخبری دینے والی باتوں کے سوا کچھ باتی نہیں رہا۔ محابہ کرام نے دریافت کیا کہ خوشخبریوں سے کیا مقصود ہے؟ آپ نے فرمایا ' اچھے خواب (بخاری)

وضاحت : اس مدیث سے یہ سجمنا درست نہیں کہ سچ خواب نبوت ہیں کونکہ اگر سچ خوابوں کو نبوت کے ساتھ تشبیعہ دی گئی ہے تو اس سے یہ کب لازم آنا ہے کہ مشبہ مشبہ مشبہ دی گئی ہے جو کئی مخف کمڑا ہوکر بلند آواز کے ساتھ "اشمدان لااللہ الااللہ" کہتا ہے تو اس کو موذن نہیں کما جا سکنا حالا نکہ یہ کلمہ اذان کا جزو ہے اور جیسا کہ کوئی مخف کمڑا ہو کر قرآن پاک میں سے کچھ پڑمتا ہے 'اس کو نہیں کمہ سکتے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح اچھے خوابوں کو نبوت قرار نہیں دیا جا سکنا۔ مزیدر آن ام کرڈ سے مروی حدیث کہ "نبوت ختم ہو گئی ہے اور نیک خواب باتی ہیں" بھی اس معنی کی تائید کر رہی ہے کہ ایکھے خواب نبوت ہیں البتہ رؤیا صالحہ اور المام سے انکار نہیں کیا جا سکنا (قنقیع الرواق جلد سامنے کی تائید کر رہی ہے کہ ایکھے خواب نبوت ہیں البتہ رؤیا صالحہ اور المام سے انکار نہیں کیا جا سکنا (قنقیع الرواق جلد سامنے کے ایک میں کہ

۲۰۲۷ - (۲) وَزَادَ مَالكُ بِرِ وَايَةِ عَطَاءِ بُن يَسَارٍ: «يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسَلِمُ أَوْتُرَى لَهُ». ۱۳۲۰: عطاء بن يبار سے مردی روايت ميں امام مالک نے اضافہ بتايا ہے کہ اچھے خواب (وہ بير) جن کو مسلمان ديکھتے ہيں يا انہيں دکھائے جاتے ہيں۔

٣٠٤٥ - (٣) **وَعَنَ** انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ ﷺ: «الرُّوَّيَا الصَّالِحَةُ جُزَّء مِّنْ سِتَّةٍ وَاربَعِيْنَ جُزَّءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۰۸: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اچھے خواب نبوت کا چمیالیسواں حصہ ہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : اس سے مراد مومن کا ہر خواب نہیں بلکہ اجھے خواب مراد ہیں بشرطیکہ مومن بھی صالح ہو اس لئے کہ بعض دفعہ مومن کو ایبا خواب نظر آتا ہے' جو اچھا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے لوگوں کے تین درجات ہیں۔ انہیاء علیم

٤٦٠٩ - (٤) **وَعَنْ** اَبِنَى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِتْ فِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِتْ فِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَأَنِى اللهِ عَلَيْهِ. اللهُ عَلَيْهِ.

۳۲۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس محض نے مجھے خواب میں دیکھا 'اس نے کی شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا (بخاری مسلم)

٢٦١٠ ـ (٥) وَعَنْ ابِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنُ رَآنِيْ فَقَدُ رَأِي الْحَقَّ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۹۰: ابوتادہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے خواب میں مجھے ویکھا ، اس نے حقیقت میں مجھے ویکھا (بخاری مسلم)

ا ٤٦١ - (٦) **وَعَنَ** ابِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِيَ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے مجھے خواب میں ویکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں مجی دیکھے گا' اس لئے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا (بخاری، مسلم)

الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا رَأَى آجَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِثُ بِهِ إِلاَّ مَنَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا رَأَى آجَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِثُ بِهِ إِلاَّ مَنَ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِثُ بِهِ إِلاَّ مَنَ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيَتَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلَيْتَفُلُ ثَلَاثًا، وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ اللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلَيْتُفُلُ ثَلَاثًا، وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا اَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١١٢٣: ابوتاده رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الي خواب الله تعالى كى جانب

ے ہیں اور برے خیالات شیطان کی جانب سے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی مخص خواب میں پندیدہ چیز دیکھے تو اس کو مرف اس مخص کے سامنے بیان کرے 'جس کو وہ اچھا جانتا ہے۔ اور اگر کوئی تاپندیدہ خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اس تاپندیدہ خواب کے شر اور شیطان کے شر سے پاہ طلب کرے اور تین بار بائیں جانب تھوک 'کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے 'باشبہ برا خواب اسے نقصان نہیں پنچائے گا (بخاری 'مسلم)

٢٦١٣ ـ (٨) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلَيَتْحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ عَنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ .

سااله : جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخف برا خواب دیکھے تو وہ بائیں جانب تین بار تھوکے اور تین بار الله تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرے اور جس پہلو پر وہ سویل ہوا تھا' اس کو بدل دے (مسلم)

٤٦١٤ - (٩) وَعَنْ ابِي هُرِيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اقْتَرُبَ النَّمَانُ لَمْ يَكُدُ يَكُذِبُ \_ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ، وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزَءٌ مِنْ سِتَةٍ وَّارَبَعِيْنَ جُنْءًا مِنْ النَّبُوةِ ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوقِ فَإِنَّهُ لاَ يُكَذَّبُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ سِيْرِيْنَ: وَانَا اَقُولُ: الرُّوْيَا ثَلَاثُ: النَّبُوقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوقِ فَإِنَّهُ لاَ يُكَذَّبُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ سِيْرِيْنَ: وَانَا اَقُولُ: الرُّوْيَا ثَلَاثُ : النَّوْمِ مَنَ اللهِ ، فَمَنْ رَاى شَيْئًا يَكُرَهُ هُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى حَدِيْثُ النَّفُسِ ، وَتَخُونِفُ الشَّيْطَانِ ، وَبُشَرِي مِنَ اللهِ ، فَمَنْ رَاى شَيْئًا يَكُرَهُ هُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ أَنَ يَكُرَهُ الغُلُ فِي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَيَالَتُ فِي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَيَالَ فِي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ الْ فَي النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ . وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَي النَّوْمِ . النَّوْمِ فَي الذِيْنِ . مُتَفَقَى عَلَيْهِ .

۱۳۱۲ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جموٹا نہیں ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے اور جو خواب نبوت کا حصہ ہے وہ جموٹا نہیں ہوسکا۔ محمہ بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ' میں کہتا ہوں کہ خواب تین قتم کے ہیں۔ پچھ خواب نفس کے وساوس ہیں ' پچھ شیطان کے ڈرادے ہوتے ہیں جبکہ پچھ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ پس جو مخفص کسی ناپندیدہ خواب کو دیکھے تو وہ اسے کسی کے پاس بیان نہ کرے بلکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے اور نماز پڑھنے گئے۔ نیز محمہ بن سیرین حالت نیند میں گردن میں طوق دیکھنے کو ناپندیدہ جانتے تھے البتہ پاؤں میں بیڑیاں پند تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ (اگر کوئی مخص) خواب میں بیڑیاں دیکھنے تو اس کی تعبیر اسلام میں ثابت قدی ہے (بخاری' مسلم)

٤٦١٥ ـ (١٠) قَالَ البُخَارِيُّ : رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونِسُ وَهَشَامٌ وَٱبُو هِلاَلِ عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً. وَقَالَ يُونْسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيَدِ. وَقَالُ مُسْلِمٌ: لاَ أَذْرِى هُوَ الْحَدِيْثِ آمْ قَالَهُ ابْنُ سَيْرِيْنَ؟.

وَفِى رِوَايَةٍ نَحْوَهُ، وَادْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ: ﴿ وَاكْرَهُ الْغُلَّ . . . ﴾ إلى تَمَامِ الْكَلَامِ .

۱۳۱۵: امام بخاری فراتے ہیں کہ اس مدیث کو قادہ ' یونس' ہشام اور ابوطلال نے ابن سیری ہے اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور یونس نے بیان کیا' میرا خیال ہے کہ یہ مدیث جس میں پاؤں میں بیری دیکھنے کا ذکر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور مسلم نے بیان کیا' میں نہیں جانا کہ یہ جملہ مدیث میں ہیا ابن سیرین کا قول ہے۔ اور اس دوسری روایت میں اس قول کو کہ «میں گردن میں طوق پہننے کو محروہ جانا ہوں... "آخر کلام تک مدیث میں واضل کر دیا ممیا ہے۔

وَيَ الْمَنَامِ كَانَّ رَأْسِى قُطِعَ. قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ وَقَالَ: هَاذَا لَعِبَ السَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَأْسِى قُطِعَ. قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ السَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۱۲۲۸: جار رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا'گویا میرا مرکاٹاگیا ہے۔ جابڑ نے بیان کیا' اس کا یہ خواب من کر نی صلی اللہ علیہ وسلم بنس بڑے اور فرایا' جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں نداق کرے تو وہ ایس باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے (مسلم)

٤٦١٧ - (١٢) وَعَنْ آنسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَايَتُ ذَاتَ لَيُلَةٍ فِي عَالَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

کالاسا: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات ویکھا ، جیاکہ سونے والا خواب دیکھا ہے گوروں میں سونے والا خواب دیکھا ہے گویا ہم عقبہ بن رافع کے گوری ہیں اور ہمارے پاس "ابن طاب" قتم کی آزہ مجوروں میں سے پچھ لائی گئیں تو میں نے اس کی تعبیر یوں کی کہ ہمارے لئے دنیا میں بلندی ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ممار) ہمارا دین بہت عمدہ ہے (مسلم)

وضاحت : "رطب ابن طاب" مجور کی ایک قتم ہے جو ابن طاب نامی آدمی کی طرف منسوب ہے۔ (مفکوٰۃ سعید اللعلم جلد ۲ صفحہ ۵۲۰) ١٦٦٨ - (١٣) وَعَنُ أَبِى مُوسَى رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «رَايُتُ فِى الْمَنَامِ آنِي اُهَاجِرُ مِنُ مَكَّةَ اللي اَرْضِ بِهَا نَخُلُّ، فَذَهَبَ وَهُلِى ﴿ اللَّي اَنْهَا الْيَمَامَةُ اَوْهَجُرُ ، فَإِذَا هِى الْمَنَامِ انِي اللَّهِ الْيَمَامَةُ اَوْهَجُرُ ، فَإِذَا هُوَمَا فَإِذَا هِى الْمَدِينَةُ يَثُرَبُ وَرَايَتُ فِى رُؤْيَاى هٰذِهِ: آنِي هَزَرُتُ سَيْفًا وَانْقَطَعَ صَدُرُهُ ، فَإِذَا هُوَمَا أَصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اللهُ إِنَّ مُرَّدُّ اللهُ إِنْ فَعَادَ آخُسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَمَا جَاءَ اللهُ إِنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْحُدِ. مُتَّفَى عَلَيْهِ . اللهُ اللهُ إِنْ مَنْ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَمَا جَاءَ اللهُ إِنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۳۱۸: ابوموی اشعری رضی الله عنه 'نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا ' میں نے خواب میں دیکھا ۔ کہ میں مکہ کرمہ سے الیی زمین کی جانب ہجرت کر رہا ہوں جہاں کمجوریں ہیں تو میرا خیال "میامہ" یا " مجر" شہر کی طرف کیا لیکن وہ شہریٹرب (مدینہ منورہ) لکلا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تکوار کو حرکت دی اس کی وھار ٹوٹ گئ اس سے مراد وہ صحابہ کرام شے جو میدان احد میں شہید ہوئے۔ پھریس نے اسے دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے میں اچھی تھی اس سے مراد مومنوں کا اجتماع اور وہ فتح تھی جو الله نے عطاکی (بخاری مسلم)

۱۹۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس ذمین کے نزائے لائے گئے میری ہتیایوں میں سونے کے دو کئن ڈالے گئے دہ مجھ پر گراں گزرتے تھے تو میری جانب وجی کی گئی کہ ان کو پھوٹک تارین میں نے پھوٹک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے ان دونوں سے مراد وہ کذاب سمجھ جن کے درمیان میں ہوں۔ ایک صنعاء والا اور دوسرا بمامہ والا۔ (بخاری مسلم) اور ترذی کی ایک روایت میں ہے کہ ان میں ایک "میلم" جو بمامہ والا ہے اور دوسرا "عنسی" ہے جو صنعاء والا ہے۔ (صاحب مکاؤۃ کتے ہیں کہ) میں نے اس روایت کو بخاری مسلم میں نہیں پایا۔ البتہ جامع الاصول کے مولف نے ترذی سے اس کو نقل کیا ہے۔

وضاحت : اسود عنسى كابن اور شعدہ باز تھا اس نے يمن ميں نبوت كا دعوىٰ كيا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے "باذان" كو يمن كا مور زبايا تھا ، اس كے فوت ہونے كے بعد اس كا بيٹا "شهر" كور نر بتا تو اسودعنسى نے "شهر يمن كو قتل كر ديا اور اس كى بيوى سے نكاح كر ليا اور يمن كے تمام اطراف پر قابض ہوگيا چنانچہ رسول الله صلى بن باذان" كو قتل كر ديا اور اس كى بيوى سے نكاح كر ليا اور يمن كے تمام اطراف پر قابض ہوگيا چنانچہ رسول الله صلى

الله علیہ وسلم نے یمن کے پانچ سرداروں کو اسودعنسی کے ساتھ لڑائی کرنے کا تھم دیا۔ ان میں فیروز بھی تھا، اس نے اسودعنسی کو اس کے بسر پر قل کیا۔ آسانوں سے اس کے قل کی خبررات کو ہی آپ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری سائی اور فرمایا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس سے دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مسلمہ کذاب جس نے میامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خلافت صدیقی میں قتل کیا (تنقیع الرواۃ جلد صفحہ 20)

٤٦٢٠ - (١٥) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْانْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنِ فِي النَّوْمِ عَيْنَا تَجْرِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ذَٰلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ». رَوَاهُ اللهِ عَيْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ذَٰلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ». رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ.

۳۹۲۰: ام العلاء انساریہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں عثان بن طعون کا جاری چشمہ ویکھا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا 'یہ اس کا عمل ہے جو اس کے بعد جاری رہے گا (بخاری)

صَلَّى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم، فَقَالَ: هَمْنُ رَاى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيا؟، قَالَ: فَإِنْ رَاى اَحَدُ فَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَآءَ اللهُ. فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هِمْلُ رَاى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيا؟، قُلْنَا: لاَ. قَالَ: هَلَا رَلِينَى مَنْكُمُ اَحَدُ رُؤْيا؟، قُلْنَا: لاَ. قَالَ: هَلِينَ فَيَقُولُ مَا شَآءَ اللهُ. فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هِمْلُ رَأَى مِنْكُمُ اَحَدُ رُؤْيا؟، قُلْنَا: لاَ. قَالَ: هَلَا رَجُلُ عَلَيْ وَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلُيْنِ النَّيَانِي مَنْ حَدِيدٍ ... يُدُخِلُ فِي شِدْقِهِ ... فَيَشَعُهُ حَتَى يَبُلُغُ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ وَرَجُلٌ قَالِمُ اللّهُ وَسَعُرُوهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللل اللللل اللللل الللللهُ اللللل اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ

إِنْتَهَنْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خُضَرَآءً، فِيهَا شَجَرةٌ عَظِيْمَةٌ، وَفِي آصَلِهَا شَيْخٌ وَصِبْبَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرةِ، فَادْخَلاَنِي دَارًا اَوْسَطَ الشَّجَرةِ، لَمُ مَنَ الشَّجَرةِ، فَادْخَلاَنِي دَارًا اَوْسَطَ الشَّجَرةِ، لَمُ الشَّجَرةِ، فَادْخَلاَنِي دَارًا اَوْسَطَ الشَّجَرةِ، لَمُ الشَّجَرة ، فَاذْخَلاَنِي مِنْهَا، فِيهَا رَجُالٌ شُعُوخٌ وَشَبَابٌ، فَقَلْتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا الشَّجَرة ، فَاذْخَلاَنِي دَارًا هِي اَحْسَنُ وَافْضَلُ مِنْهَا، فِيها شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، فَقَلْتُ لَهُمَا: إِنَّكُمَا فَدَ طُوفُ فَتُمَانِي سَاللَيْهُ وَالْمَالِثِي مَنْهَا، إِنَّهُ مُثَلِقٌ مُنْهَا وَلَمْ مَنْهُ اللهُ الْفَالِ وَلَمْ اللهُ الْفَلْقُ فَيُصَنِّعُ بِهِ مَا تَرَى اللّهَ يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَالَّذِي رَايَتَهُ مِنْكُم اللهُ الْفَرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللّهُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَالَّذِي رَايَتَهُ فِي النَّهُ إِنْ اللّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنّهَالِ، وَلَلْهُ مَا رَايْتُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ إِللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَيْنَامَةِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَيْهَ اللهُ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنّهَالِ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنّهَالِ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنّهَالِ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فَيْهِ بِالنّهَالِ وَاللّهُ مُلْوِلًا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ مَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْفُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ السَّاكُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ السِّمْ الللّهُ مَنْ وَلَكُ مَنْولُكَ مُولِلْكُ مَنْولُكَ مُنْولُكَ مُولُولًا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ فِي (بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ).

۱۳۹۳: سمو بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوتے تو آپ ہماری جانب اپنا چرہ پھیر کر متوجہ ہوتے۔ آپ دریافت فراتے ' آج رات تم بیں ہے کس مختص نے خواب دیکھا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مختص نے خواب دیکھا ہو آ تو وہ اس کو بیان کرآ۔ آپ جواب میں «بو اللہ چاہتا ہے» فراتے۔ چنانچہ ایک روز آپ نے بم سے دریافت کیا کہ تم میں ہے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا ' البتہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس دو مختص آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مُقدس کی جانب لے گئے وہاں ایک مختص بیٹیا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہ کی کنڈی اور مجھے ارض مُقدس کی جانب لے جھے میں واض کر آ اور اس کی گدی تک اس کو چربا تھا پھر اس کی دو مری بچھ کے ساتھ بھر آ۔ اس دوران اس کی پہلی باچہ درست ہو جاتی تو وہ دوبارہ اسے کنڈی کے ساتھ چربا۔ میں نے مراک بیا بہتے جو اپنی گدی کے ساتھ جربا۔ میں کے باتی مختص کے پاس بہنچ جو اپنی گدی کے ساتھ اور ایک دوسرا آدی اس کے برا پھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے مرکو پکل رہا تھا جب وہ بیل لینا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدی اس کے مربر پھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے مرکو پکل رہا تھا جب وہ بیل لینا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدی اس کے مربر پھر لے کر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے مرکو پکل رہا تھا جب وہ بیل این ہوجا آ اور وہ پہلے جیسا ہوجا آ وہ وہ پھراں اس کو پھراں اس کہ بینی نہیں تھا کہ اس کا مردرست ہوجا آ اور وہ پہلے جیسا ہوجا آ۔ وہ پھراس کی جانب جا آ اور اس کو پھرارات میں نے دریافت کیا ' بید کیا ہے؟ ان دونوں

نے مجھ سے کما' آپ چلیں۔ ہم چلے ہم ایک گڑھے کے پاس پنچ جو تنور کے مثابہ تھا اس کے اوپر کا حصہ اور نجلا حصہ کھلا تھا اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ بلند ہوتی تو اس میں موجود لوگ بھی بلندی کی جانب آتے ، قریب تھا کہ اس سے باہر نکل جائیں اور جب آگ نیج جاتی نو لوگ بھی نیچ چلے جاتے۔ اس میں نگے مرد اور نگی عورتیں تھیں۔ میں نے دریافت کیا' یہ کیا ہے؟ ان دونول نے کما' آپ چلیں۔چنانچہ ہم چلے یماں تک کہ ہم ایک خون کی سرر بنیج اس میں ایک مخص نہر کے درمیان کھڑا تھا اور ایک مخص نہر کے کنارے پر تھا اس کے آگے پھر تھے ، نہر میں موجود مخص جب شرے نکلنے کا ارادہ کریا تو کنارے والا مخص اس کے منہ پر پھر ماریا اور اسے واپس لوٹا دیتا وہ جب بھی باہر لكنا جابتا تو وہ اس كے مند ير پقر مار يا تو وہ وہيں لوث جاتا ، جمال يملے تھا۔ ميں نے دريافت كيا يد كيا معالمہ ہے؟ ان دونوں نے کما' آپ چلیں۔ چنانچہ ہم چلے یماں تک کہ ہم ایک سرسزو شاداب باغ کے قریب گے، جس میں ایک بت بڑا درخت تھا اور درخت کی جڑ کے قریب ایک بوڑھا انبان اور کھے بچے تھے اور دہاں ایک مخص درخت کے قریب تھا اس کے سامنے آگ تھی جس کو وہ جلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا' انہوں نے مجھے درخت پر چڑھایا اور درخت کے درمیان ایک مکان میں لے محتے میں نے اس سے بهتر مکان تبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے 'جوان' عورتیں اور بیجے تھے پھر انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور ایک دوسرے درخت پر لے گئے وہ مجھے ایک مکان میں لے گئے جو پہلے مکان سے مجی زیادہ خوب صورت اور بھتر تھا اس میں بوڑھے اور جوان لوگ تھے آپ نے فرمایا 'میں نے ان سے دریافت کیا 'آج رات تم نے مجھے سر کرائی ہے ، مجھے بناؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ضرور! وہ محض جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی باچیں چیری جا رہی ہیں' وہ جھوٹا انسان تھا 'جھوٹی باتیں کرنا تھا اور اس سے جھوٹی باتیں لے کر اطراف و اکناف میں پنچائی جاتی تھیں اقیامت تک اس کے ساتھ یمی معالمہ ہوتا رہے گا۔ اور جس مخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے تو یہ وہ محض تھا جس کو اللہ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا لیکن وہ رات بحر سویا رہا اور دن بحر اس کے مطابق عمل نہ کیا' اس کے ساتھ قیامت تک میں کچھ ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے تور میں دیکھا ہے وہ زانی ہیں۔ اور جس مخص کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے اور وہ بوڑھا مخص جس کو آپ نے ورخت کے تے کے پاس دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے بچے ہیں اور جو مخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا دربان فرشتہ ہے۔ اور پہلا مکان جس میں آپ واخل ہوئے تھے ، وہ عام مومنوں کی رہائش گاہ ہے اور بیہ مكان شداء كى رہائش گاہ ہے۔ میں جرائیل موں اور يہ مكائيل ہيں۔ آپ سراٹھائيں ميں نے سراٹھايا تو ميرے سرير بادل جیسی کوئی چز تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سفید بادل کی طرح تھی' انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی رہائش گاہ ہے۔ میں نے کما مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤں؟ انہوں نے کما ابھی آپ کی عمر باتی ہے ختم نہیں ہوئی ، جب آپ کی عمر ختم ہو جائے گی تو آپ اپن رہائش گاہ میں داخل ہو سکیں سے ( اخاری )

اور عبدالله بن عمر رمنی الله عنما سے مردی حدیث "نی صلی الله علیہ وسلم کا خواب میں مدینہ منورہ کو دیکھنا" حرم مدینہ کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

### الفصل الثاني

٢٦٢٢ - (١٧) عَنْ إِبَى رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ وَهُمَ عَلَى رَجُلِ طَائِرٍ — مَا لَمْ يُحَدِّثُ 
﴿ وَهُمَ عَلَى رَجُلِ طَائِرٍ — مَا لَمْ يُحَدِّثُ 
بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتُ ». وَاحْسِبُهُ قَالَ: ﴿ لَا تُحَدِّثُ إِلاَّ حَبِيبًا اَوُ لَبِيبًا » ... رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ . وَفِي رَوَايَةِ إَبِى دَاؤَد، قَالَ: ﴿ الرُّؤَيَا عَلَى رَجُلِ طَائْرٍ مَا لَمْ تُعَبِّرُ ، فَإِذَا عُبِّرَتُ 
وَقَعَتُ ». وَاحْسِبُهُ قَالَ: ﴿ وَلاَ تَقُصَّهَا إِلّا عَلَى وَاذٍ أَوْذِي رَأَى

دوسری فصل: ۱۳۹۲: ابورزین عقیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور خواب پرندے کے پاؤل پر ہوتا ہے لینی اسے استقرار حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ خواب کو بیان نہ کرے۔ جب خواب بیان کر دیا جائے تو خواب واقع ہو جاتا ہے اور میں خیال کرتا ہول کہ آپ کے فرایا خواب مرف دوست یا سمجھدار محض سے بیان کرد (ترندی)

ے روہ وہ ب ب رسم ملک اس کی تعبیر نہ ہو۔ اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ، خواب کا ذکر کسی دوست یا جب تعبیر ہو آ ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ہو۔ اور جب تعبیر ہو جائے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے فرایا ، خواب کا ذکر کسی دوست یا سمجھد ار مخص کے پاس کرو۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَقَة — فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَقَة — فَقَالَتَ لَهُ خَدِيْجَةُ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ؛ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ، رَوَاهُ الْرَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، وَلَوْكَانَ مِنْ آهُلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ، رَوَاهُ احْمَدُ، وَالتَّرْمِذِي . رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَيْرُ ذَٰلِكَ، وَوَاهُ اللهُ عَلَيْهُ لِبَاسٌ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَيْرُ ذَٰلِكَ، وَوَاهُ اللهَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ عَلَيْهِ لِللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

۳۹۲۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے "ورقہ" کے بارے ہیں دریافت کیا گیا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها نے آپ کو بتایا کہ "ورقہ" آپ کی تقدیق کرنا تھا لیکن وہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'وہ مجھے خواب میں نظر آیا 'اس کے بدن پر سفیر لباس تھا اگر وہ دوزخی ہو آ تو اس کا لباس سے نہ ہو تا (احمہ 'ترندی)

سفیر بن ما الروه دوری اوران العناء السفیر و ما دوری العناء السفیر و ما العناء السفیر و ما العناء السفیر و ما حت : به حدیث ضعیف ہے اس کی سد میں عثان بن عبدالرجمان راوی قری نہیں ہے (النعناء السنیب مغیرہ ۴۵۰) البندیب البندیب مغیرہ ۴۵۰) البندیب البندیب مغیرہ ۴۵۰) البندیب مغیرہ ۴۵۰) البندیب مغیرہ ۴۵۰) مغیرہ ۱۳۵۰ مغیر ۱۳۵۰

٢٦٢٤ - (١٩) وَهَنِ ابْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبِّهِ اَبِيْ خُزَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِي ﷺ فَانْحَبَرَهُ، فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدَّقَ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِي ﷺ فَانْحَبَرَهُ، فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدَّقَ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. رَوَاهُ فِي «شَرِّحِ السُّنَةِ».

وَسَنَدُكُرُ حَدِيْثَ آبِي بَكُرَةً: كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ. فِي بَابِ: «مَنَاقِبِ آبِي بَكُرٍ، وُعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا».

۳۹۲۳: ابن خزیمہ بن ثابت اپ چی ابوخزیمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا جساکہ خواب دیکھنے والا دیکھنا ہے کہ اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹانی پر سجدہ کیا ہے۔ اس نے آپ کو مطلع کیا تو جساکہ خواب دیکھنے والا دیکھنا ہے کہ اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹانی پر سجدہ کیا۔ (شرح اسنہ) اور آپ اس کے لئے لیک محتے اور فرایا 'اپا خواب سی کر لے۔ چنانچہ اس نے آپ کی پیٹانی پر سجدہ کیا۔ (شرح اسنہ) اور ہم ابو بھرہ کی صدیث 'کویا آسان سے ترازہ اترا"کو ابو بھر اور عمر کے فضائل میں بیان کریں محے۔

## الفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠١٥ - (٢٠) عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنَدَبِ رَضِي الله عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِمَّا يَكُثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلُ رَأَي آجَدُ مِنْ مُنْ رُؤْيَا؟ ٥ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللهُ آنَ يَقُصُ، وَانَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيٌّ، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِيُّ : إِنْطَلِقُ، وِ إِنَّى اِنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا»ٍ. وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ ٱلْأَوَّلِ بِطُوْلِهِ، وَفِيْهِ زِيَادَةُ لَيْسَتُ فِي ٱلْحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعَتَمَّةٍ إِن فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ \_ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِى الرَّوْضَةِ رَجُلُ طَوِيْلُ، لَا أَكَادُ أَزَى رَّأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَّاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اكْثَرِ وِلَّـدَّانِ رَآيْتُهُمْ قَطُّ قَلُتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا، مَاهٰؤُلاَءِ؟، قَالَ: (قَالاً لِي : إِنْطَلِقُ، فَانْطَلَقُنَا، فَانْتَهَيْنَا اللِّي رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ، لَمْ اَرَرُوضَةً قَطُّ اعْظُمَ مِنْهَا، وَلاَ اَحْسَنَ. قَالَ: ﴿ قَالاً لِي : ارْقَ فِيهَا » . قَالَ : ﴿ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا ، فَانْتَهَيْنَا اللَّي مَدِيَّتَ مِ مَبْنِيَّةٍ بِلَّبِنِ ذَهُب ، وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَفْتَحُنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالُ شَطْرٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ كَاحْسَنِ مِا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَاقَبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: ﴿قَالَا لَهُمْ: إِذْهَبُوا، فَهَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهُرِ، قَالَ: ﴿ وَإِذَا نَهُرُ مُعْتَرِضَ يَجْرِى كَانَ مَاءَهُ الْمَحْضُ - فِي الْبِياضِ ، فَذَهَبُوا، فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا اللِّينَا قَدُ ذَهَبَ ذَلِّكَ السُّوءُ عَنَّهُم، فَصَارُوا فِي آخسَن صُورَةٍ». وَذَكَرَ فِي تَفْسِيْرِ هٰذِهِ الزِّيَادَةِ: ﴿ وَامَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ الْبُرَاهِيمُ، وَامًّا الَّوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَغُضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَامَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ

كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَـلُد خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا. تَحَاوَزَ اللهُ عَنْهُمُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

١١٢٥ : سمره بن جندب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر و بيتتر صحاب كرام سے . یافت فرات کیا تم میں سے ممی نے خواب دیکھا ہے؟ پس آپ کے سامنے وہ مخص خواب بیان کر آجس کے لئے اللہ جابتا کہ وہ خواب بیان کرے۔ ایک مبح آپ نے ہمیں بتایا کہ آج رات میرے پاس وہ آنے والے آئے انہوں \_ عصے انعایا اور کما' آپ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اور پہلی فعیل میں جو طویل صدیث گزر چکی ہے اس کی مثل صدیث بیان کی البته اس میں کھھ الفاظ زیادہ ہیں جو ندکورہ صدیث میں نہیں ہیں' وہ یہ ہیں کہ ہم نهایت سرسز باغیجی من آئے، جس میں موسم بمار کے ہر طرح کے پھول سے اور باغیج کے درمیان ایک طویل القامت مخص تھا اس کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کا سر نظر نہیں آرہا تھا اور اس فض کے گرد بری تعداد میں بچے تھے۔ میں نے مبھی کسی کے مرر اتن کثرت سے بچے نمیں وکھے تھے (آپ نے فرمایا) میں نے ان دونوں سے دریافت کیا ، یہ کون ہے؟ اور یہ بچ كون مين؟ انبول نے مجھ سے كما "آپ چليں۔ ہم چلے تو ہم ايك برے باغ كے پاس بنج الله اس سے برا اور وب صورت باغ نسیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا' آپ اس پر چڑھیں چٹانچہ ہم اس پر چڑھ گئے اور ایک ایے ا من کے قریب بنج جو سونے اور جاندی کی اینوں سے تعمیر کیا گیا تھا ہم شرکے وروازے پر آئے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ مارے لئے وروازہ کھول ویا گیا، ہم اس میں واخل ہو گئے۔ ہمیں اس میں چند افتحاص ملے جن کا آوھا جم بت خوب صورت تھا اور آدھا جم بت برصورت تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں فرشتوں نے ان سے کما کہ اس سرمیں موط لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اجاتک ایک چوڑی بہتی ہوئی شربر ہماری نظر بڑی اس کا پانی دودھ کی مانند سفید تھا وہ لوگ اس میں واخل ہو مجے بعدازاں ماری جانب واپس لوٹے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی وہ بہت زیادہ خوب صورت شکل میں تھے اور اس روایت میں جو اضافہ ہے اس کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ طویل القامت محض جو باغیے میں تما وہ ابراہیم علیہ السلام سے اور جو بچے ان کے گرد سے ' یہ وہ بچے سے جو بچین میں فطرت پر فوت ہو گئے سے۔ بعض مسلمانوں نے سوال اٹھایا' اے اللہ کے رسول! مشرکوں کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا' مشرکوں کے بچے بھی' اور وہ لوگ جن کا آدھا جم خوب صورت اور آدھا برصورت تھا (ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ' یہ وہ لوگ سے جنول نے اچھے ا ممال کے ساتھ برے اعمال بھی کئے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ( بخاری )

اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مِن أَفُرَى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مِن أَفُرَى اللهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَرَيَا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. اللَّهُ عُيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۱۳۲۲: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بت بردا جمعوث بیہ ہے کہ کوئی فخص اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیمی (بخاری)

١٦٢٧ - (٢٢) وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: «اَصُدَقُ الرَّوْفِيا بِالْاَسْحَارِ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۹۲۷: ابوسعید فدری رضی الله عنه نبی سلی الله علیه و سلم سے میان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ' سب سے زیادہ سبح خواب سحری کے وقت کے ہیں (ترندی واری)



# فهرست آیات

|                |           | <b></b> ∫     | فهرست آ      |               |                           |
|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                |           | <u> </u>      | مهرست ا      |               |                           |
| مدعث تم        | آیت نمبر  | سورت کانام    | مدیث نمبر    | آیت نمبر      | سورت کانام                |
|                |           |               |              |               | •                         |
| ~ 4 6 9        | 44        | سورة آل عمران | 7174         | 1•٢           | سورة آل عمران             |
| 440            | 44        | سورة آل عمران | <b>"</b>     | ,             | سورة النساء               |
| 4.49           | ri-r•     | سورة الجج     | "            | 41-4.         | مورة الاحزاب              |
| * A • [*       | 1111      | سورة آل عمران | 7102         | ۸۷            | سورة المائده              |
| AAT,           | 141-149   | سورة آل عمران | rion         | Ÿ ·           | سورة المئومنون            |
| <b>7</b> A A A | ryı       | سورة البقرة   | TIAL         | rr            | سورة النساء               |
| 241            | <b>4.</b> | سورة الانغال  | <b>712</b> • | rr            | سورة النساء               |
| <b>797</b> 4   | ٦٣        | سورة آل عمران | TIAT         | rrr           | مورة البقرة               |
| - 4 th th      | <b>.</b>  | سورة الحشر    | PIAA         | <b>^</b>      | رون . رو<br>سورة ا تتكوير |
| MANY .         | rr        | سورة الفتح    | rro.         | 01            | رو،<br>سورة الاحزاب       |
| * + (* )*      | 1•        | مورة المتحنة  | rrra         | <b>19-1</b> 0 | سورة الاحزاب              |
| * M D          | ir.       | 11 715        | Praa         |               | سورة الخريم               |
| · • • •        | 4         | سورة الحشر    | rr•2         | 4 <b>-</b> Y  | سورة النور                |
| r. + .11       | <b>4.</b> | سورة التوب    | FF21         | ۳۳            | سورة الاسراء              |
| r • 41         | ۱۳        | سورة الانفال  | rr21         |               | سورة النساء               |
| r*+41          | M-2       | سورة الحشر    | rr21         | rr            | مورة القرة                |
| ۳٠٦١ - ا       | <br>V     | سورة الحشر    | 4414         | ۸۹            | مورة المائدة              |
| 771            | <b>4</b>  | سورة الحشر    | roor         | 1•4           | مورة آل عمران             |
|                |           |               | r20·         |               | رربال عران سورة آل عمران  |

## منشنكوة المصلح

جوتمام مكاتب فكر كے مدارس ميں پڑھائی جاتی ہے۔
اس كا جديداد في انداز ميں اردوتر جمداوراس كے تمام
مسائل كي تحقيق مرعاة المفاتي 'مرقاة ' التعليق الصبيح
فتح البارى شرح صحيح بخارى وديگر متداول شروح حديث سے اخذكر كے
پیش كی جا رہی ہے اور سنن كتابوں سے ماخوذ روايات كی اسنادی
تحقیق کے لیے رجال كی كتابوں بالحضوص علامہ ناصرالدین البانی رحمالللہ
کی كتب اور تنقیح الرواۃ کی تحقیق سے مزین فرما كر
ضعیف حدیثوں سے قارئین كو باخبر رکھنے كا خصوصی
خیال رکھا گیا ہے' تاكہ صحیح اور ضعیف احادیث میں
امتیاز ہو سکے۔



مَلْتَبِينَ هُجُمَّالِينِينَ مَلْتَبِينَ عِيهِ وَلَى أَنْ الْمِلِيلِ مَلْتُنْ عِيْهِ وَلَى أَنْ الْمِلِيلِ